

Scanned with CamScanner

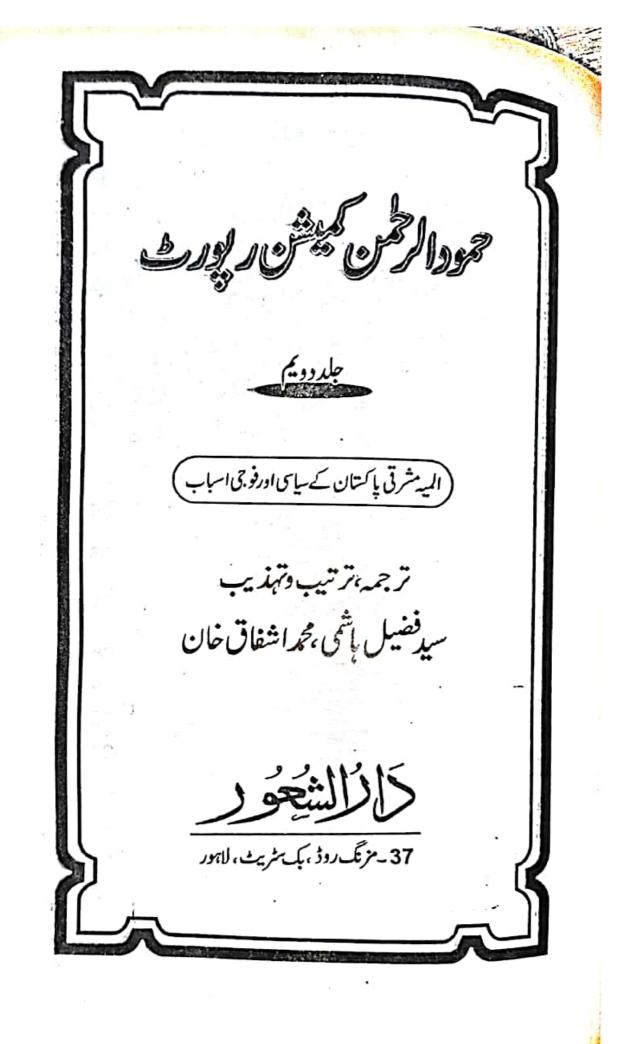

#### فهرست مضامين 12 اسلامى تارىخ كابدرين الميه سيدفضيل باشمى 13 يدوك مار عنه تق محمدا شفاق خان 17 حمودالرحمٰن كميشن ريورث برايك نظر 25 يبلاحصه: دائره كاراورطر يقدكار دوسراحصه:سیای پس منظر تيبراحصه: بين الاقوامي تعلقات یوتها حصه: فوج کی حالت زار يانجوال حصه متفرقات حود الرحمٰ كميش ريورث كيرورق يرقر آني آيت 28 29 ر پورٹ قو می اخبارات کی نظر میں اجم انكشافات 31 آ ری میس میں شراب پریابندی 34 يجيٰ خال كاخفيه ساسي مشير 35 فکست کے ذمہ دار کون؟ 36 جزل گل حسن کی دوسری شادی 37 واضح سفارشات! كوئي ايكشن نهيس 38 ر پورٹ تیاری کے بعد خفیہ ہوگئ 39 حيه نكات كاتخليق كننده كون تفا؟ 41 عوا مي ليك كوا قتد ارمانا تو ملك ﴿ جاتا 42 لا کھوں اینے ہی وطن میں مہاجر 44 الوان صدر جكله بن كياتها 45

| 85      | 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | مسلمانوں کی جدو جہد آ زاد ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 86      | مندوسلم اصلاحات<br>مندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89      | قرارداد باكتاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90      | بارش فوزيز بلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91      | بهاریک کوریچ<br>بهبن <sup>ی</sup> مشن اور دیگر تجاویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93      | ي كتان ك ياكارخ (1947، 1958، 1958،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95      | ار د اورقا كديمي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97      | اؤن يين كانقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100     | تبادلية بادى كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102     | انظاميك بسروساماني اورحثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ن سلم يك سرقيام كافيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102     | جال کی سیاسی صورتحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 103     | بنجاب کی سیاسی صور تحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103     | سنده کی سیای صورتحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 105     | وزيراعلى سرحد كاروبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105     | مشرق يا كستان مِن مطالبه كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 106     | فرقه وارانه فسادات اور نبروليات پيك ١٠٥٠ ١٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107     | مرحه وارانیه صادت ارد براه یا سه به میاد.<br>خطر ناک فوجی سازش اور لیافت ملی خال کی شبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108     | مطرعات و بی ساز ن اور چانسان مان می است.<br>صوبوں کے درمیان اختا فات کا آغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112     | مشرقی پاکتان میںاحساس محرو می<br>مراجہ بریسی سربقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112     | پہلی جمہوری حکومت کا تل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 113     | سول حکومت میں فوج کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115     | پاکستان کی امر کی بلاک میں شرکت<br>جمہوریت کو دوسرادھیکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 437     | المرادة المراد |
| *1, *10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 49 | سفارتی محاذ پر نا کا می                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | يا كستان كيس بار چكاخما                                                                                                    |
| 56 | قراردادی صرف کاغذول تک                                                                                                     |
| 58 | جزل مشا بجزل حيدادر بهتي گنگا                                                                                              |
| 59 | برائے زخم ہرے ہو کئے                                                                                                       |
| 60 | حودالرحل كميش كول قائم كيا كيا؟                                                                                            |
| 61 | كميشن كےافتيارات                                                                                                           |
| 63 | وفا ئى اورقو تى المكارول كى گوايى                                                                                          |
| 65 | كميشن كاپبلاا جلاس                                                                                                         |
| 65 | محافيوں كى درخواست پر پرلس كانفرنس                                                                                         |
| 67 | ابتدائي مصروفيات                                                                                                           |
| 69 | كميشن كروبروشبادتي                                                                                                         |
| 71 | جتلی تیریوں کی درخواست                                                                                                     |
| 71 | تمام معاونين كاشكربيه                                                                                                      |
| 73 | اسلامى تارىخ كى ذلت آميز شكست                                                                                              |
| 75 | سانحة شرقى بإكستان كاسباب                                                                                                  |
| 76 | حمود الرحمل كميشن كاليغ متعلق خيالات                                                                                       |
| 77 | سای بس منظراور جائزے                                                                                                       |
| 77 | ر پورٹ کے یا کی ھے                                                                                                         |
| 79 | مبهم جنكى حكمت مملي اور غلط نصليا                                                                                          |
| 81 | برطانوی مصنف کی رائے                                                                                                       |
|    | مىلم تىمرانون كايرناؤ                                                                                                      |
|    | مغربی سامراج کی سازشیں معربی سامراج کی سازشیں میں اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور |
| 84 | کیلی جگ آزادی                                                                                                              |

| النال المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 170 کی جاراتھی کے کہا تھا کہا گئی اندام ہیں کروں گا جزل کی گئی اندام ہیں کروں گا جزل کی اندام ہیں کروں گا جزل کی اندام ہیں کروں گا جزل کی خال ان کہا خال ان کو گا اندام ہیں کہ والے اندام کردیا جو گئی خال نے ہارش لا نا نذکردیا جو گئی خال ہے جو گئی خال اندام خوالی لیگ کے ساتھ تھے گئی خال میں گئی تھا تھا جو گئی تھا جو گئی تھا تھا جو گئی تھا تھا جو گئی تھا تھا ہے جو گئی تھا تھا جو گئی تھا تھا جو گئی تھا تھا تھا جو گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 | ې نيلې نون پرېدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1130                 |
| الب الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165 | الغن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 - 1              |
| ابوب ناس کے فال نے اور الکر اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| المجان المال الموات المحلول   | 172 | وں والے<br>سرخلاف کوئی اقدام نبیں کروں گا جزل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ومداري؟<br>درو     |
| المجان المحال ا | 173 | یجیٰ خاں نے مارشل لا نافذ کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإب                 |
| الالالالالالالالالالالالالالالالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176 | ر<br>العلان اورانیکش کااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V                    |
| الاین کی خال کی خال کی کا الادہ تھے کا باتا تھا تھے کا باتا کی کا الادہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177 | ارام) نوعت<br>ارام کی نوعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ون يونت<br>مراجعة    |
| الله المحال الم | 182 | مر ال وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چ کال کو             |
| 187 مرکاری ہازم کو ای کیا کے ساتھ سے الاحمٰ کی آوت اور کر درری الاحمٰ کی آوت اور کر دری الاحمٰ کی الله الاحمٰ کی کی کی الاحمٰ کی                                                                                                                                                                                                                     | 183 | مراه ہے کریا۔<br>جل ناکل ہی کا ادام تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مين خال مج<br>الم    |
| 188  196  196  197  198  197  198  198  199  199  199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184 | ر بن پر ارت پر است.<br>د عام رام کر کرساته مشیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ع جي ا               |
| 196 197 198 197 198 198 198 199 199 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187 | رم وال يف عند المساور | سرکاری ملاز<br>ماحما |
| 196 197 198 199 199 199 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجبارتن              |
| ا بین اعدان تو المجدود المورد | 400 | العابات عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                  |
| ایکا نے کا اعلان  ایک پارٹی کو دوسری پر اتر آئے  ایک پارٹی کو دوسری نے الزائے کا تھیل  معالحت کی کوشش پر گورز فارغ  ایک سوئیس دن پر اصرار  انقال اقد ارکی شرائط  انقال اقد ارکی شرائط  عنا کر ات کی ناکامی اور آری ایکشن  مین کر دائے  عنا کی دائے  عنا کی دائے کے بیانی کی دائے کے بیانی کی بیش شرائی کی پیش شرائی کی گرفتا کی کی پیش شرائی کی پیش شرائی کی پیش شرائی کی گرفتا کی کی پیش شرائی کی گرائی کی کی گرفتا کی کی کی گرفتا کی کر کی گرفتا کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | and the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بجثوكامؤ قف          |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | لملان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ما تكا ث كا ا        |
| ایک پارٹی کو دوسر ک سے لڑانے کا تھیل<br>مصالحت کی کوشش پر گور زفار خ<br>ایک سومیس دن پراصرار<br>افتال افتد ار کی شرائط<br>افتال افتد ار کی شرائط<br>مذاکرات کی ناکامی اور آرمی ایکشن<br>مذاکرات کی ناکامی اور آرمی ایکشن<br>مین کی خاس کی رائے<br>مین کو جزل کی کی میش کش<br>بنگدریش کا جینڈ البراد یا گیا<br>بنگدریش کا جینڈ البراد یا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 202 معالىت كى كوشش پر گورز فارغ<br>ايك سوميس دن پراصرار<br>انقال افتد ار كى شرائط<br>211 نشتال افتد ار كى شرائط<br>غذا كرات كى ناكا مى اور آرمى ايكشن<br>كى خاس كى دائے<br>213 يىلى كى جى خىرال كى كى چىش كش<br>مجيب كو جنزل كى كى چىش كش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 203<br>ایک سومیس دن پراصرار<br>انقال انتد ارکی شرائط<br>211<br>212<br>213<br>213<br>213<br>213<br>214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 109 انقال اقدّ ارکی شرائط 11 211 شقال اقدّ ارکی شرائط 211 شقال اقدّ ارکی شرائط 212 شق 212 213 علی اور آری ایکشن 213 علی ایک شرائل ایک ایک چیش کش مجیب کو جزل کیکی کی چیش کش بنگلدریش کا حیمتد ارا اس کیا کی چیش کش بنگلدریش کا حیمتد ارا اس کیا کی چیش کش بنگلدریش کا حیمتد الهرا دیا گل با میگرادیش کا حیمتد الهرا کی خوش کشتر میگرادیش کا حیمتد الهرا کی خوش کی خوش کل با میگرادیش کا حیمتد الهرا کی خوش کشتر کا میگرادیش کا حیمتر کشتر کشتر کشتر کشتر کشتر کشتر کشتر کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 7                  |
| ندا کرات کی ناکا می اور آرمی ایکشن 212<br>کی خال کی دائے 213<br>میستعمد خدا کرات 213<br>مجیب کو جزل کیکی کی پیش کش 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 212<br>213<br>بيمتعمد خدا كرات<br>213<br>ميب كرجزل يجي كي چيش كش<br>بنگدريش كام مينذ الهراد ما كمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 213<br>213<br>مجیب کو جزل کیکی کی چیش کش<br>بنگدریش کا حیمنداله او ما گل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| میب کو جزل کیچیٰ کی پیش کش<br>مجیب کو جزل کیچیٰ کی پیش کش<br>بنگلدریش کا مجینداله او ما گها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| بنگلەدىش كاحبىنىۋالېراد ماحميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| بقدرين كالمجنز البراديا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439 | جمنذالبراديا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بقددين كا            |

|     | 6                                                  |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 116 | كورز جزل اب فيل كرداب مين                          |     |
| 117 | جزل عندرمرذا کی آید                                |     |
| 118 | مشرقی پاکستان مین نی تبدیلیاں                      |     |
| 118 | مغربی صوبوں کی صورتحال پرایک نظر                   |     |
| 119 | ون يونث كا قيام                                    |     |
| 120 | پېلا آئين وجود هن آگيا                             |     |
| 120 | ری بیلکن پارٹی میں لیگیوں کی نثر کت                |     |
| 122 | مضبوط صدر كمزور جمبوريت                            |     |
| 123 | خفیهآ پریشن کی منصوبه بندی                         |     |
| 124 | مشرقی پاکتان نے نظریے کاجنم                        |     |
| 126 | پاکستان کی سیای تارخ (1958ء 1962ء)                 |     |
| 127 | شرمناك واقعات                                      |     |
| 128 | اقتدار كى لامتناى موس                              |     |
| 132 | پا کستان دو هری سازش کا شکار موا                   |     |
| 136 | مشرقی با کتان کے عوام میں احساس محروی              |     |
| 137 | 1962ء من زالا آئين                                 | er. |
| 139 | باكتان كى سائ ارخ (1962،1969ء)                     |     |
| 141 | مشرقی پاکستان کے موام محب دطن تھے<br>مسابقہ        |     |
| 142 | مجیبالرحمٰن کے چونکات<br>ک                         |     |
| 144 | ملكى دولت 22 خاندانو ل مين محدود                   |     |
| 148 | بجرمارش لا                                         |     |
| 151 | یخی خال صدر پرحاوی ہو گئے تھے<br>کا ب              |     |
| 157 | یخی خال پرغیر معمولی اعتاداور مجروسه<br>ح ایسیرنزا |     |
| 161 | مول ميز کا نفرنس<br>                               |     |
| -   |                                                    | 438 |



| 264    | مين آلان اله ربي                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267    | ئے عال مار کا اجازت<br>ار عل لالگانے کی اجازت                                                                                          |
| 267    |                                                                                                                                        |
| 268    | خال دنیا                                                                                                                               |
| 270    | شراب ادر گورشی<br>سراب مراط بازیکار                                                                                                    |
| 272    | یجی سے دور کا طریقہ کار<br>مزیر سے مصاحبہ                                                                                              |
| 275    | کی خاں کے اصل مشیر<br>کی خاں کے اصل مشیر<br>بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت اور اس کے بڑات<br>بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت اور اس کے بڑات |
| 277    | بن الاقوامي تعلقات ي الهيت رووس سنة                                                                                                    |
| 278    | ین<br>پاک بھارت تعلقات<br>مسائر نیادہ                                                                                                  |
| 279    | بال بعضه<br>تشمیر بر قضه اور مسلم ش فسادات<br>تسمیر ا                                                                                  |
| 283    | بھارت کی تعلی جارحیت<br>معارت کی تعلی جارحیت                                                                                           |
| 284    | برارت کی سازش<br>بخارت کی سازش                                                                                                         |
| 284    | بارت<br>شخ میب الرحمٰن بھارت کی جنگ اڑر ہے تھے                                                                                         |
| 285    | نادر موقع                                                                                                                              |
| 290    | ارور<br>اندرا گاندهی نے بنگله دیش کی حمایت کردی                                                                                        |
| 4 1.4. | غيرملكي اخبارات من برو بيكنثره                                                                                                         |
| 292    | جارحيت كي تيازيان                                                                                                                      |
| 293    | سوویت یو نمین کی پاکستان دشمنی                                                                                                         |
| 295    | بھارت کے فوجی بٹانے کا مطالبہ .<br>معارت کے فوجی بٹانے کا مطالبہ .                                                                     |
| 300    | فرانس برطانیا درامریکه سقوط دٔ ها که که نظریتی<br>فرانس برطانیا درامریکه سقوط دٔ ها که که نظریتی                                       |
| 301    | را ن برهائيادوا نريبه ولارات المسلم                                                                                                    |
| 301    |                                                                                                                                        |
| 302    | سلامتی کونسل میں بھٹو کی تقریبے<br>۔                                                                                                   |
| 306    | سیای تصفیه پراصرار                                                                                                                     |
| 309    | خون کی ہو لی بند کرانے کیا <del>ای</del> ل<br>رن                                                                                       |
|        | كونس كااجلاس بلانے سے گریز                                                                                                             |
| 441    |                                                                                                                                        |

| 215 | شرقی پاکتان میں قل عام                              |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 217 | ہوستا کی کا داستانیں                                |
| 218 | مشرتی پاکستان میں 30 ہزارا فراد قل ہوئے             |
| 219 | لوثمار                                              |
| 220 | حماقت اور بث دحرى                                   |
| 222 | وه تلے ہوئے تھے                                     |
| 224 | مجيب الرحمن اور بحثو كے كروار                       |
| 227 | مشرقی پاکستان کاردعمل                               |
| 228 | بجنوكنفيذريشن حإبت تق                               |
| 230 | مبتم بيان بازى                                      |
| 233 | ساى تھنے ہے گریز                                    |
| 234 | دوست مما لك كااختاه                                 |
| 236 | سازقی کردار                                         |
| 237 | منتخب افراد کواہے امید وار ہونے کا بھی علم نہیں تھا |
| 238 | جزل یخیٰ خان کی نشری قرم                            |
| 242 | ون بونٹ ختم کردیا جائے گا                           |
| 243 | ایک آ دی ایک دوٹ کا اصول                            |
| 245 | امن دامان برقر ارد کھنے کا عزم                      |
| 246 | ئے آئیں کے بارے میں والی لیگ کی تجاویز              |
| 255 | آبادی کے تاہب کی بنیاد پر لماز متیں                 |
| 258 | التدار پر بضه کے مفوب                               |
| 261 | مارشل لاانتظامیہ کے اندازے غلط ہوئے                 |
| 262 | زبان ځو خ<br>۲ - ۱۳- ۲                              |
| 264 | کل جمائتی ندا کرات نہ ہونے کی وبد                   |

|     |                                                                                                                         | _   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 312 | يخي مال نے کيوں کر يو کيا                                                                                               |     |
| 314 | مشرتی پاکتان کی جنگ صور تحال                                                                                            |     |
| 317 | بم دعا گوچین کی خان                                                                                                     |     |
| 320 | گورز ما لک کوفیصل کا اختیار                                                                                             |     |
| 322 | باسفر بإن كا خاتمه                                                                                                      |     |
| 323 | . طفال شدو ب                                                                                                            |     |
| 326 | لات بچانے کے مواقع                                                                                                      |     |
| 330 | مرف48 نجيزي ريارتي                                                                                                      |     |
| 331 | Kilder & C                                                                                                              |     |
| 332 | بحارت فيصرف جارى كمزورى عن فأكدوا فحايا                                                                                 |     |
| 334 | ساتنال کارہشت                                                                                                           |     |
| 335 | <b>ن</b> وی پېلو                                                                                                        |     |
|     | تعارف                                                                                                                   |     |
| 335 | تفارف<br>قرى ها چاکامکری اتصور سیستان کامکری اتصور سیستان کامکری اتصور سیستان کامکری اتصور سیستان کامکری اتصور سیستان ک |     |
| 338 |                                                                                                                         |     |
| 345 | بالى كمان كويقين قعا كدشرتى باكتان باتحد الحكاميا                                                                       |     |
| 347 | دفا في منصوبون ي ڪليل .                                                                                                 |     |
| 356 | مغرنه کا انکولنے میں اخبر                                                                                               |     |
| 360 | جب جمح موقع ملا مجارت عمل كرويج                                                                                         |     |
| 361 | جَارِقَ جارِهِيت كَ خطر عَ مُظرائداز كرديا كيا<br>مد د مدرد خيري من يات                                                 |     |
| 366 | مفرنيها وبرجمن كي فضائل قوت                                                                                             |     |
| 367 | عزل يخي خان في ها أن يزهراها وزيا                                                                                       |     |
| 369 | افرادى أبت كم منصوب بندى كاكوني تصورموجود شقا                                                                           |     |
| 371 | بكك بديره في المال المال                                                                                                |     |
| 372 | التميارات كالدحاب حداستهال                                                                                              |     |
|     | 41,7 4                                                                                                                  | 442 |

A

# اسلامي تاريخ كابدترين الميه

شاعر شرق نے کہا ہے۔ قدرت شمشیر ہے دست تضامیں وہ قوم کرتی ہے جو ہرزماں اپنے عمل کا حساب

ہماری بدشمتی کہ ہم بحثیت قوم اس عمل ہے بھی نہ گزرے۔ نہ ہم نے بھی نجات کی ضرورے بھی اور ندان لوگوں کو عبر تناک سزائیں دیں جن کی مہر بانی ہے ملک بڑا نوں کی زدیم رہا فرور یہ تھی اور ندان لوگوں کو عام طور پر نہ تو اپنی ذہر دار یوں کا احساس ہا اور نہ تی اپنی حق اور نہ تی اپنی ہے اور نہ تی اپنی تی اور نہ تی اس سیا کی لوگوں کا وطیرہ بیر ہا اور بدشمتی ہے ابھی تک حق بیں ہو بطور شہری ان کے ہیں ۔ سیا کی لوگوں کا وطیرہ بیر واقتد ارگروہ پر الزام لگاتے ہیں اور جب خود بر سرافتد ارگرہ پر الزام لگاتے ہیں اور جب خود بر سرافتد ارگرہ بر الزام لگاتے ہیں اور جب خود بر سرافتد الد ہے ہیں تو وہی حکتیں کرتے ہیں جن کا الزام دو سروں پر لگاتے دہے۔ ہم بار جب وہ بر سرافتد الد ہما نے ہیں تو اپنے وعدے پورے کرنے ہیں جن کا الزام دو سروں پر لگاتے دہے۔ ہم بار جب وہ بر سرافتد الد بہانے اور اپنے والے کہ بر اگرے ہیں دی جو اپنے میں ان کی برائی عمل ان کی تو دو تین دن بحد ہی جائے کہا اور کہا ہے ہی حکومت ہے جو اب تک مہاجرین کو آباد و نہیں کر کئی۔

فلاصہ یہ کہ اس ساس یا غیر ساس گروہ ہے تو قع رکھنا کہ تھا تک کا سامنا کرے گا اپنی للطیوں کا اعتراف کرے گا اور اصلاح کا عزم کرے گا اور اپنے ممل ہے اپنے قول کو ٹابت کرے گا فواب و خیال کی دنیا میں رہنا ہے۔ بھٹو صاحب اور ان کی حکومت اور حکومت ہے بڑھ کر طرز خوب کو مت اور ان کی حکومت اور حکومت ہے بڑھ کر طرز حکومت اور ان کی بیارٹی پرجتنی چا ہے تقید کی جائے درست ہوگی لیکن ان کے اچھے کا مول کی بھی تعریف کرنی چا ہے۔ ان میں سے ایک اچھا کا مجمود الرحمٰن کمیشن کی تشکیل تھا۔ اس کا مقصد سقوط فرما کہ کے اسباب کا بیت چلانا اس کے ذمے دار اصحاب کی نشان دبی اور سفار شات بیش کرنا تھا تاکہ کا میں برصغیر میں مسلمانوں کی آ مدے لے کرقیام تاکہ کا میں برصغیر میں مسلمانوں کی آ مدے لے کرقیام تاکہ کا میں کہنا کے خطور کے میں برصغیر میں مسلمانوں کی آ مدے لے کرقیام

د شناک می تھا کیشن کی ر پودٹ می مشوم کاری ریکارڈ کے والے تایا گیا ہے کہ ارق 1969ء سے لیز ارق 1971ء اور اس کے بعد دعمبر 1971 ویک جب اقد ارجمنو صاحب سے والے کیا عمل واقعات بیش آئے کے مس سیاست وال کا کیا کروار تھا اور جن معفرات کے پاس اقد ارتحال کا طرز شل کیار ہا؟

بيرحال اس بحران كاسب عذياده فائده بحارث في الحايا اورحسب توقع مشرتى اکتان پر بوری توت ہے جملہ آور ہوا۔ پاکستان کا حکمران گردہ فوری جوائی کاردوائی کے بجائے اے دھمکیاں بی دیار با آخر کارجب بدی بدل عمری پاکستان سے بعارت کے فلاف کی دن كى تا تجرك بعد كاذ كول كيا تو دوتين كاذول كوچود كر پاك فوق كو بر كاذ چاكانى موكى اور را المان فضانا بڑا۔ ادرسب سے جمران کن اور افسوسناگ بات سے سے کم المتی ونسل میں بھاری نقصان انتخانا بڑا۔ ادرسب سے جمران کن اور افسوسناگ بات سے سے کم سلامتی ونسل میں على بندى مشرقى ياكستان سے بھارتى فوج كے انخلاء اورساى تفضيك ليے بيتى بھى قراردادى و كل عكومت إكستان البين مستر وكرتى وع صرف اس لئة كدان عن "سياى تعيف" كاش شال ملائي ونل \_رجوع ندكيا محض اس لئے كدو وسائ تصفي كا مطالبة كرے كي كيشن في بجا طور ير موال کیا ہے کو اگر سیاس تصفیہ مقصود نہ تھا تو ( مارچ میں ) فوجی کاردوائی کی گیا ضرورت بھی اور تحیٰ فان ادران کے مشیرا س طرح اسلحہ کے بل مرکب تک مشرقی یا کستان کو کنوول کو سکتے تھے؟ اگر . واقعات سے قاری بنتیج اکال بو کیادہ فاط بوگا کماس دقت کا حکران گردہ مشرقی اکتان کو الككرفير على مواقعا وراس مقصد كے لئے اس فنهايت جو فااوروحشان طريقها فعياد كيا-يللاس فاسيع بم وطول كواسلدى طاقت ع كلما جا إجومرف إنا في ما ي عادوال ك بداس نے جگ کا ڈراسرویا ااوم ہم اوم تم" کا نعروة خر کار حقیقت بن گیا محراس کی بدی جاری قیت دین یزی ادر شائد مستقبل کامورخی اس کاادراک کرسکے گا۔

مودالرس كيش كى رپورت بركارردائى نبيل بوئى ادر بوجى نبيل كتى تقى د بورث ماردائى نبيل بوئى ادر بوجى نبيل كتى تقى د بورث مارت قوى كردار برب لاگ تبره ادرآ في دائى نسلول كے لئے مبل ب بشرطيك قارى بيكھ - كوئوں نے اے شائع كاما مناكر فى كى برات فى موجوده حكومت لائق تعريف ہے كان من مقرف كاما كارى جس نے ظاہر ہوتا ہے كدده من متعمد ادى جس نے ظاہر ہوتا ہے كدده من مقدماد دكت بين برداشت كركتى ہے ددم يدك 1971 م كريران ميں مقرفي باكستان كے بعض

یا کتان تک کے حالات کا مختصر جا کر ہ موجود ہے۔ اس کے بعد کمیشن نے قدر نے تعمیل سے است 1941 مریم ا عرصے میں جوا کھاڑ بچھاڑ ہوتی رہی اس کا بلا کم و کاست تذکرہ کیا ہے محکومتوں کا آنا اور جلا بانا سر سے میں ور سامی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کر ایسی عیاریاں بیان کی ہیں۔ یہاں تک کے اس کا بیان کی ہیں۔ یہاں تک کر سا پرے سے اس کے بعد 1962ء میں نیا آ کین نافذ ہوا۔ جمہوریت کی جگہ نماری میں است کی اور کبا گیا کہ ' میگھاس کی جڑوں والی' جمہوریت ہے مگر بدشتی کروہ جمہوریت ہی ملک کوراس ند آئی اورایک زوردار تحریک نے ایوب خان کے اقترار اور ان کی بنیادی جمہوریت كاصفايا كرديا ـ اس كے بجائے كدايوب خال اپنے بنائے ہوئے آئين پر عمل كرتے انہوں نے اقتدار كما غررانجف كحوال كرديا مسلكين اس بارصورت حال 1958ء سے مختلف تحل ورد سای عناصر جنبیں اب تک شرقی یا کتان میں دباکر رکھا عمیا تھا علاقائی نعروں کے سہارے ذ بنول پر جما تھے تھے۔انبول نے اصلی اور فرضی زیاد تیوں کا شور مجا کرلوگوں کی قوت فکر کومغلوج كرديا تحا- اس وقت ياكستان كالقدار جاميردارول (فيودلز) بيوروكريي اور بزے تاجروں ( بگ بزنس ) کے باتھ میں تھا۔ 1969 وکا مارش لا واس کی سب سے بری آ زمائش ٹابت ہوا اوراس میں بروو پری طرح ناکام اور رسوانوا اگراے ملک کامفادی عزیز ہوتا تو و جھی اس متم کی احقانة ركتي ندكرتاجن ے آج ماري قوى تاريخ كے صفحات داغ دار بين يه بوش وخرد يد گاندوگ اقتد ارادر مالی مفادات برحسب سابق محمل اجارے داری جاہتے تھے اور کسی کواس میں شريك كرنے برتيارنہ تھے۔اى لئے انبول نے ملك كے دوكلزے ہونا گوارہ كيا مگر مجيب اس كى جماعت عوای لیگ اور شرقی پاکتان کے دیگر بااثر سامی عناصر سے مجھوتہ پیند نہ کیا۔ بیددونوں باتمی کمیشن کی ربورے میں موجود میں مینی اکثرتی یارٹی کواقتد ارسو پینے سے گریز اور دوسرے عواى ليك كے جي فكات من سے چھنے پرشديداختلاف۔ چھٹا كمته بيقا كەصرف صوبوں كوئيكس لگائے كالخسار بوگا اور وي مركز كومقرره وقم ديں گے۔ حكمران كروه كا غيرمصالحان رويد ظاہر ہونے تک وای لیگ چیز نکات پرسودے بازی کے لئے تیارتھی۔اس حکمران گردہ نے اسلحہ کے زور پراپنا تسلط شرقی پاکستان پرقائم رکھنا جا ہا مگرمنہ کی کھائی۔ بنگال بیشلزم کا پوداجس کی طویل عرصے ہے آیای کی باری تھی اس وقت تک پر دکر تناور در خت بن چکا تھا دومری طرف بھارت جیسا عیار



### "پہلوگ ہمارے نہتھ"

ہمارے ہاں اقتد ار میں رہنے والے لوگوں کی خوش قسمی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں ہزاروں لاکھوں اقتد ارکی خالی کرسیال حاصل ہوگئیں لیکن ہماری اور ملک کی برقسمتی ہے کہ ہمیں آزاد وخود دیخار ملک نہیں ملا۔

جب آزادیٰ اختیار کے بغیر کی ملک کا اقترار کی گروه یا قوم کوملیا ہے تو وہ ہو بہوائیا ہی

ہوتا ہے جیا امارے ملک کا ہے۔

رو المراق المرا

ایان ایک المناک وقت ملک پر آیاجب جزل یکی نے ملک میں 1970ء کے عام انتخابات کرانے کے بعد" نابیندیدہ اور غیر متوقع نتائج" کے پیش نظراس وقت کی مختب اسمبلی کا اجلاس بلانے اور اقتد ار منتخب نمائندوں کو برو کرنے کی بجائے ڈھاکہ میں فوج بھیج دی اور "شریبندوں اور ملک و شمنوں" کا صفایا کرنے کی شمانی " تو محوای شاعر مرحوم حبیب جالب نے "شریبندوں اور ملک و شمنوں" کا صفایا کرنے کی شمانی " تو محوای شاعر مرحوم حبیب جالب نے سیات دانوں نے جن میں اصغر خان مولانا نورانی اور خان عبدالولی خال فمایاں ہیں مُرکَی
پاکستان میں فوتی کارروائی کی کھل کر مخالفت کی اوراققد ارا کثری جماعت عوامی لیگ کے تواسلے
کرنے کا پرزورمطالبہ باربار کیا۔ جنرل یعقوب جو شرقی پاکستان کے مارشل لاءا فی منزیم عمر
اور ایڈ مرل احسن جو و باں مارچ 1971ء میں گورز نتے بھی بھی مجی مطالبہ کرتے رہے اور اپنے
عبدوں سے ای کی پاداش میں معزول کئے گئے سیاسی اختلافات سے قطع نظران سب اسمالہ کی
وبانت داری جمبوریت اور حقیقت پندی کی تحریف ہوئی جائے۔

ی ماری دعا ہے کہ اب ہمارا ملک اس قتم کے بحران سے دو جار نہ ہواور موجودہ مکرن طقداں قتم کی کوتاہ اندیش سے کام نہ لے اور ابس قتم کے احقانہ تصورات میں نہ کھویا رہے جن کا ذکر تصیل سے رپورٹ میں موجود ہے۔ ختیب و فراز ہرقوم کی راہ میں آتے ہیں مگر کامیاب دی قومیں ہوتی ہیں جوان کو خاطر میں لائے بغیر منزل مقصود کی طرف گامزن رہتی ہیں۔

تھیل ہائی ماڈل ٹاؤن۔2ایریل2002,

ایک قلم کئی'' عوای فکری محاذ' اس وقت کی ایک فکری تنظیم کے ہفتہ دارا جلاس میں پنظم پڑھی گئی جو ان دنوں ایک طلب تنظیم جمعیة طلبائے اسلام (JTI) جس کی تربیت و قلیم حضرت رائے پوری سلیلے کے سرخیل مولانا سعیدا حمد رائے پوری کرتے تھے اور جس کا اجلاس اس دن جب جمزل کیگئی نے مارش لا کا اعلان کیا۔ طلب تنظیم کے دفتر واقعہ میکلوڈ روڈ میں منعقد ہوا تھا۔

تقم يوں ہے:

معت کولیوں ہے بور ہبو وطن کا چیرہ خون ہے دھور ہبو''
غرض ہر بار فوج نے جب بھی ملک کی عنان اقد ارسنجا کی تو اس کا بھی کہنا تھا کہ فوج
امن وامان قائم کر کے ملک میں جمہوریت بحال کردے گی اور ملک کوتر تی وخوشحال کے رائے پر
گامزن کر کے والیس بیرکوں میں چلی جائے گئیدو ہوے اور وعدے بار بار کئے جاتے رہے گئی
وی مسل بیاسے بھی زائد اقد ار میں گزرجاتے رہے اس طرح فوج اور سیاستدانوں کونظام
میل خیا نی خورطریق اپنانے اور نے زمانے کے چیانجوں نے برد آزما ہونے کی فرصت ہی شل
میک نیتا نچہ ہمارے ہاں سیائ معاشی اور اقتصادی نظام بدلا نہ معاشرہ بدلا اور نہ ہمانی میں آزادی
کے خوشبود ار بچول کھلے بلکہ بچاس سال کے دن رائے اور شیح شام کے اس کھڑے پائی میں ایک
صدی کی غلامی کا تعنی بچوٹ پڑا اور چا دوں طرف سے صدا کیں آ نے گئیں'' ہم غلام ہیں' ہمار میں آ

ایداس لئے ہواکہ جب برطانوی استبداد وسامراج نے تاریخی طالات کے پیش نظر برسفیر پاک دہندیں آ زادی کی ترکیک کے سامنے گھنے نیکے اور بجوراً برسفیر بے جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے بری چا بکدتی سے افتدار کی کری خالی کردی ہندوادر سکے بھی ملک سے چلے گئے اور اس پر ہمارے تھے یا ہم مارے لوگوں کو بخطاد یا گیا۔ ''کورے'' کی جگہ یہ' کا لے''صاحب آئے تو بظاہر ہمارے تھے یا ہم میں سے تے گر'' یوگ ہمارے نہ تھ' آزادی کا ایک منظر سامنے آگیا ہے آئے اور اندرے گورے تھے آئیں ای لئے کری اقتدار بر'' یا کھکے'' بشماد یا گیا۔ او برے کا لے خاور اندرے گورے تھے آئیں ای لئے کری اقتدار بر'' یا کھکے'' بشماد یا گیا۔

مفابانی پاکستان حضرت مجمع ملی جناح کوادراک ہوا کین بید بعداز وقت می تعادہ برساختہ چونک پر اور بول اشحن میری جیب کے سارے سکے کھوٹے تنے "مگراب کیا! تاریخ کی گاڑی اسکے پیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی سارے کھوٹے سکے گاڑی ش کے ھاکتے تتے اور اقتدار کی خالی کرسیوں پر پایٹ فارم پر تنج چکی تھے۔

ماراالميديد ب كه مارك بال اقتداراول دن بي يوروكر كي يعني افرشاي كه باتد من الله من يوروكر كي يعني افرشاي كه باتد من من بي بوروكرش وه بين جواكر چه بين قو بم من كم كم اندو سديا تكريز يا كوري بين الكار وظر زفكرا ورطر زفكل وي إمانا تكريز كاسا ب

ایے اقد ارکونوآبادیاتی یا کالوشل اقد ارکیج بین ہم سر ماید دار دنیا اور عالمی مالیاتی اور دول کے ہتے میں ہے۔ اب اور دول کے ہتے میں ہے۔ اب اور دول کے ہتے میں ہے۔ اب تو یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ ہمارے جھوٹے اور پڑے فروں کے تقر راور جاد لے تک امر کی افروں کی مرضی ہے ہوئے ہیں۔ پچاس پچپن برس ہے آپ ایک می منظرد کھے آرے بین افروں کی مرضی ہے ہوئے آرے بین دی جو ہمارے ہاں اقد ار میں آتا ہے بچھلے برسرافد ارکوگوں میں کیڑے تکال ہے پھرسال دو سال اقد ار میں اس کے بعدائی اس کیڑے کی سے اور برعوان اور کول سے مال اقدار میں رہے کے بعدائی اس کیڑے برائے گئے سرے کی دور کرتا ہے جونو تی جزل بھی ہوتا ہے۔ مانا جانا شروع کرتا ہے جونو تی جزل بھی ہوتا ہے۔ مانا فرائے کی کہائی یار بارد برائی ابول نظر آئے گئی۔ جات کے بالی نار اور برائی جاتی کی کہائی یار بارد برائی جاتی نظر آئے گئی۔

سیاستدانوں اور مقدر رہے والے لوگوں میں ب' قرضے لینے اور قرضے اتار نے'' کے چکراور گور کھ دھندے کے ماہر ہیں ایک ہے بڑھ کرایک آ رہاہے میں ملک کا قرضہ اتاروں گا اور مشکول تو ڈوالوں گا گروہ قرضہ بڑھتا چلاجاتا ہے تو م کا عام آ دی سود کی اوائیگل کرتے کرتے زیوں حالی کا شکار ہوتا چلاجارہا ہے کوئی نہیں آیا کہ بیقرضہ ہم اب اوانہیں کریں گے۔ اس قرضے

450



کی حقیقت انبی سب کو پید ہے کہ بیر قرضہ جوقو م اور ملک کے سر پر پڑ حااور دھرا ہے توام اور ملک کے سر پر پڑ حااور دھرا ہے توام اور ملک کے توق فیصد بھی لیے نہ پڑا گر کی سیاستدان یا فوتی جزل میں اتنادہ خرنبیں کہ وہ اس قریخ نے کا ماروا یو جو کو اتار نے ہے انکار کرد ہے۔ اب تک ہمارا ملک اس کی مفاوات اور سیاست پر قربان ہوتا چا تا اور اپنی ان ہوتا چا آ رہا ہے۔ محرکی میں ہمت نہیں کہ اس قوم فروقی کے خلاف کھڑا ہوجائے اور اپنی ان دعقیم خد مات اور قرباندوں کا صلاما تگ لے۔

ین برے بڑے اچھے لوگ اقتدار شی آتے ہیں بڑے اچھے اچھے نومے اور وعدے

کرتے ہیں گر ڈھاک کے وی تمن پات آخر شی وہ اس نمک کی کان شی نمک بن جاتے

ہیں ملک میں اقتدار شی آنے والے خواہ الیکن کے ذریعے یا سلیکن کے ذریعے فوتی تکومت

میں اقتدار میں آجے ہیں سال دوسال یا دی گیارہ سال بھی اقتدار میں گذار نے کے بعد ذیل و

رسواہو کر اپنا پورا خاندان جاہ کرالیتے ہیں کوئی نیک نامی نہیں پاتے ، جواقد ار میں آتا ہے اتر نے یا

استعفیٰ دینے کا نام نہیں لیتا ۔ اقتدار میں آکرا پی ذات اپنے گروہ یا پی برادری کا بیٹ بھرتا ہے۔

ذاتی ترتی کرتا ہے کو تک میذ اتی ترتی کا نظام ہے تو می ترتی کا نظام نہیں ہے۔

اور شوریده سری کا خوداعتراف کیا ہے اور خوب کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کدایک دن خودان کے ماتھ اور پاؤں ہولیں سے کدید کیا کرتے رہے''۔

ہ مرائم درائم! قوم اور ملک کو تا آل اعتراف وا قبال کے باوجود بغیر کی مزاوز ہرکے

اج بھی ہماری بستوں میں ایے بس اور بل پلاھ رہے ہیں جیے قبر ستان میں برائم پیشا اور بل پلاھ رہے ہیں جیے قبر ستان میں برائم پیشا اور بالی محاکہ دعا
ویمن عناصر بھلتے بھولتے ہیں۔ بہر حال سے ہمارا اواقلی محالمہ ہمارے وام اور ہم فریب کھا کہ دعا
دیے ہیں اور گالیاں کھا کے بے مزونیس ہوتے ہمیں تو ایک صلم چاہئے عاشق کے لئے اور ہمارا ہم من جس کے ہم عشق میں جاتا ہوتے ہیں ہمارا قاتل ہوتا ہے ایمی ہم میں کشاں کشاں مقتل کو
مناح جس کے ہم عشق میں جاتا ہوتے ہیں ہمارا قاتل ہوتا ہے ایمی ہم میں کشاں کشاں مقتل کو
جانے اور قتل ہونے کا شوق اس قدر کوٹ کوٹ کر مجراہے اور ایمی اس میں کوئی قائل ذکر کی نیس کہ جانے اور قتل ہونے ہیں۔

از ہم شخصیت پرتی اور شخصی غلامی کی شیج پر ایمی پیرے حوصلے ہم ایمان ہیں ۔ اور فوش ہیں کہ ہم بھی خدار کھتے ہیں۔

کج شہرد ہے لوگ بھی ظالم من کج سانوں مرن داشوں وی ک منیر نیازی اور مصطفیٰ زیدی نے ایک شعر میں یوں صورت حال بیان کی ہے: میں کس کے ہاتھ ہے اپنالہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے اور جناب احسان دائش مرحوم نے کہا:

کس کس کی ذباں رو کئے جاؤں تیری خاطر کس کس کی جابی میں تیراہا تھ نیس ہے

ہودالر تمن کمیشن کی رپورٹ ادراس کی تحقیقات کے مطالعے سے پیتہ چاہے کہ کس قسم

کوگ ہمارے حکر ان رہے انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو بے دردی سے آل کے گھاٹ

اٹارا کلک تو ڑا 'اور اپنے تریف ملک ہندوستان کے تو تی جزل اروڑ ا کے سامنے ہتھیارڈ ال دیے

لیکن اقتد ادا پنے ملک کے ایکشن جیتے ہوئے لوگوں کے ہردشکا۔ اپنی قون کے جوانوں کو بے

مرصالی کی حالت میں بغیر کسی ٹھوس منصوبہ بندی کے ملک کے ایسے جسے میں اٹارا 'جو حصہ سیا ک طور پر کروئی کا شکار تھا 'اور کسی طرح بھی اس قوتی جوان سے خوش نہیں روسکاتھا جوڈ یا جہ ہزار ممل

ے اے مارنے آیا تھا گوئی کے سوااور کوئی دو سری بات اس کے پاس نیکی چنانچے سے فوتی جوان بھی بری بے بھی کی حالت عمی و ہاں مارا گیا۔ کتنے فوتی جوان اس طرح مارے گئے ر پورٹ اس پر خاسوش ہے۔ ذوالفقار علی بعثوم حوم اور دوسرے سیاستدانوں کے بارے عمی بھی ر پورٹ پکھ زیاد وروثنی تیسی ڈالتی بقینا فوج کواس ٹا قائل واپسی گھاٹ اٹارنے عمی اس وقت کے بیپلز پارٹی کے مغربی پاکستان سے جیتے ہوئے لیڈر مسٹر ذوالفقار علی بعثو کا بھی کوئی کر دار ضرور تھا بیپلز پارٹی نے اس وقت ایک تاثر عام آ دی کو دیتا شروع کیا تھا کہ بڑگائی ہم پر بو جھیلیں اگر بیا لگ ہوتے ہیں تو تمارا ہو جھاتر جائے گا۔ اور ہم مغری پاکستان والے بیزی ترقی کریں گے۔

اس وقت 1970ء میں مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے ٹوب فیک عظمہ کی مشہوراور تاریخی کسان کا ففرنس میں بتاویا تھا کہ کیا انہونی 'ہونے جارہی ہے انہوں نے کہا کہ بلا ترآ ب مغربی پاکستان نے فوج ہم پر چڑ ھادیں محرکیکن یہناں بے شار دریا ہیں جو بہالے جا نمیں ئے۔ اس طرح جب فوج گئی ہوئی تو بینشل عوامی پارٹی کے رہنما خان عبدالولی خان نے کہا کہ ملک ٹوٹ میا جبکہ ذوالفقار علی بیشو نے کہا کہ ملک بھی محمد برحال رپورٹ خود ہول رہی ہے اور سوچنے مجھے خوالوں کے لئے بہت کچھیس اور عبرت اس میں موجود ہے۔

ر پورٹ کے آخر میں آپ پڑھیں مے اور بیا قتباس ہماری تیار کردہ تیسری جلد میں آئے گا۔جو یوں ہے۔

"اییا لگاہے کے جیسور شی شرقی پاکتان فوجی ایج ہتھیار پیننے کے بعدای لی آرکی سرحدوں چو کیوں پر تعینات یا فی المکاروں کی شہ پاکر بغاوت پر آبادہ ہورہے تھے چنا نچر انہوں فیے نے کوٹ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جہاں ہوی مقدار شی ہتھیار جمع تھے جس پروہاں لڑائی شرع ہوگئی۔ ادر فریقین کے جانی نقصان کے بعد صورت حال خود بخو دقابوش آگئی۔

ان شوام سے ایک نا کت امر کرسائے آیا ہے کہ فوجی ایکٹن ایس کے شروع نیس کیا گیا تھا (جیما کماس نے بل 1972ء میں جیس یقین دلایا گیا تھا) کر موائی لگ بھی 26 مارچ

1971 ، کوفی بی ایشن کا منصوبہ بنا چکی تھی اس کا بید مطلب برگر نہیں ہے کہ توامی لیگ کے پاس
ایسا کوئی بنگا می منصوبہ سرے موجود نہیں تھا بہر حال ہم جز ل فرمان ملی کی اس دائے ساتفاق کے
بغر نہیں رہ سے کہ بید ملٹری ایکشن توامی لیگ کی جانب ہے کی فوری ایکشن کی منصوبہ بندی کو
بغر نہیں رہ سے کہ خرص ہے شروع نہیں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ جز ل فرمان کل نے اپنے بیان میں کہا ہے
اکام بنانے کی فرض ہے شروع نہیں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ جز ل فرمان کل نے اپنے بیان میں کہا ہے
المری بنا بھی بید دونوں موقف بالکل غلط ہیں۔ یہ کہتا کہ ہم تیاد نہیں تھے غلط ہے ای طرح یہ
بہتا بھی غلط ہے کہ وہ لوگ بخاوت پر کمریت تھے ''بہر کیف جب ان سے میہ ہو چھا گیا کہ آخر
ملزی ایکشن کی کیا ضرور سے تھی ؟ تو جز ل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ''صور کئی خان پر
مذی ایکشن کی کیا ضرور سے تھی ؟ تو جز ل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ''صور کئی خان پر
مذی کے جنگرو عناصر کا غلبہ تھا جوا کی سیاس سیٹ اپ میں شرقی پاکستان کی بالادست حثیت کوسلیم
کرنے کے لئے تیار نہیں تھے جن میں جز ل محر جز ل مٹھا 'جز ل تیداور جز ل انکر کے تام شال

" یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر آپ جمہوری طرز عمل افتیار کرتے ہیں قو تمام تربیا کا قوت اور اقد ارشرتی پاکتان کو نظل کرنا پڑے گا جب کہ مغربی پاکتان کا تمام تراخصار صرف فوج پر تما اس سلسلے میں میں سب ہی کو مورد الزام سجھتا ہوں۔ صرف فوج کی کو نہیں پورے مغربی پاکتان کا رویہ بھی تھا۔ وومشر تی پاکتان کے سیاسی تسلط کو بھی پر داشت نہیں کرسکار پورٹ میں

مزيدكها كياب ك:

· · جیما کہ ہم اپنی اصل رپورٹ میں نشاندہی کر بچکے میں فوتی ایکشن شروع ہوما \_ ز کے بعد فضائی رائے ہے فوجی دستوں کوشر تی پاکستان لانے کا کام شروع ہوا۔ چنانچہ جوں جوں ر فوجی دیتے اپنے جھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچے آئیں صفایا کرنے والے آپریشنز کے ۔ لئے وْ ها كرشم بے مخلف علاقوں كورواند كردياجا تا تھا كدوواندرونى علاقوں كا سرحدول تك مغايا ر عیس تا ہم کمیشن کے روبرویش کے گئے تازہ ترین ٹواہدے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان آبریشز ک بھی مناسب منسوبہ بندی نہیں کی تختی اور انہیں یقنی طور پر رسد وسل کے مطلوبہ ذرائع بھی میسر نبیں تھے جس کا ایک نبیادی سب زمین کواجنی تجھنا تھا''۔

الله كي آخرى تي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كي ايك دولفظى جامع حديث "اعمالكم غمالكم" تمبار عامًال ى تمبار عكران بين مارك لي بهترين سبل ب محراشفاق خان ارايل 2002ء

حمودالرحل مميثن ريورث ايك نظرمين

The Report of the مودالرحمٰن كميش رپورٹ كى جلد Commission of inquiry 1971 War اہ ہے۔ اس رپورٹ کوجس انداز میں شائع کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں جی ہے۔ (صفیات کے نمبراصل رپورٹ کے مطابق درج کئے گئے ہیں)

يهلاحصه: دائره كاراورطريقه كار

1- تعارف ربورث صفحه 1 2-عام امور (صفحه 10)

دوسراحصه:سای کسمنظر

1- پاکستان کارتقاصغحہ 15

2- پاکتان کی سای تاری اگت 1947 ہے7۔ اکور 1958 کک

3- پاکستان کی سیاس تاریخ 7 \_ اکتوبر 1958 تا6 جون 1962 (صفحہ 36)

4- پاکتان کی سای تاریخ 6 جون 1962 تا 24 ارچ 1969 (منحد 43)

5-ايوب خان حکومت کي آخري دنوں ميں حالت زار (صفحہ 49)

6- يَحِيٰ خان حكومت كادوبراجنگي قانون (صفحه 67)

7- يكي خان كر مقاصد اوراوارول كاتجرييه (صني 123)

ا شرق باكتان من مونے والى جنگ صفحه 282 مغربي إكتان من بون وال جك صفي 288 ج\_ پاکستان میں فضائیے کی جنگ صفحہ 307 , مندر من الزي جانے والى جنگ صفحه 324 و مشرتی پاکتان میں فوج کا جھیار دالناصغہ 340 10-مغربي پاكتان كى كاذير جنگ بندى سخد 346

11- اعلى سطح كى جنگى مدايات سنحه 348 12-انتآمي سنحه 369

يانجوال حصه بمتفرقات

1-اخلاق پبلوصغه 375 2- سروس كردوران انتخاب اورتر في كاظام صفحه 407 3- نظم وضبط صفحه 410

4- ملرى اورسول الوارة زك لئة آرند فورسز كيميران صفحه 414 5-افواج پاکتان كے سينركماغرول كى افرادى دمدداريال صفحه 416

6- فلاصفى 417

7-سفارشات صفحه 448

🛠 🌣 حمود الرحمٰن كميشن ريورٹ كى دوسرى جلد جوانتبائى خفيەتمى شائع كى گئى اوراس كو 1971 ء کی جنگ کا انگوائری کمیشن رپورٹ کا اضافی ایڈیشن قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیل کچھ

يول ہے۔

# تيسراحصه بين الاقوامي تعلقات 1- بن الاقوا ي تعلقات عامه كي ابميت صفحه 135 2-ياك بحارت تعلقات صنحه 137 10-غيرمكي يريس اورتشبير صغيه 213 11-اتوام تحد وصفحه 215 12-انتياميصني 235 چوتھاحصہ:فوج کی حالت زار 1-تعارف سنحه 241 2- فوج ك تكت نظرت قوى دفاع صفحه 243

3- وفا ئى منصوبول كاطريقه كارصغى 248

4- بحارت كى طرف سے ملنے والى دھمكيال اور خدشات صغي 255

5-آرغد فورمز كي وين اورجسماني حالت صغير 261

6- بحارت كى شرتى باكتان من مداخلت اور غلبى كر كرزشت صفى 271

7- 21 نومبر 1971 تا 17, ممر 1971 شرقی پاکتان میں ہونے والے واتعات سنجه 275

3-8 وَكِير 1971ء 1971 وَكِير 1971 مِن وَالْ جَلَّكُ كَا فَا تَرْسَغُو 280

# ر بورث قوى اخبارات كى نظريس

اخدارات نے بی تفصیلات مجی بیان کی تھیں۔ پاکتان اور محارت کے درمیان 1971ء کی جگ کے بیچہ میں'' سقوط ڈھاک'' کی وجو ہات کے بارے میں جمودالرحمٰن کمیشن ر پورے قریبا28 سال کے بعد موجودہ فوجی محومت نے عوام الناس کے لئے شائع کی ہے۔ بیدو ر پورٹ ہر ہے۔ جلدوں میں قریباً 675 صفات پر مشتمل اور انگریز کی زبان میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کو بدراں کے اس کے کمیش کے 157 اجلاس منعقد ہوئے تھے جس میں کمیشن کے روبرو 213 مل کرنے کے لئے کمیشن کے روبرو 213 افراد نے بیانات دیے اور 72 افراد کی شہادتیں ریکارڈ کی گئیں۔ انگوائری کمیشن 26 دمبر 1971 ، كوستوط و حاكد كا جائزه لين كے لئے قائم بوا تھااوراس نے 17 جورى 1972 ~ رادلینڈی میں اپنی کارروائی کا باضابط آغاز کیا۔ تمام کارروائی بند کرے میں ہوئی۔ اس کیشن کی مرس کی ہوئی اصل ریورٹ 448 صفحات پر مشتمل ہے جود وجلدوں میں عوام الناس کے لئے كبن بلك اسلام آباد كيشل واكوينيش سنري مي ركمي مولى عد حودالرمن كيش ن آری کے 88 افراد کوجن میں ہے 27 ریٹائرؤ فضائیے کے 45 جن میں سے 6ریٹائرؤ اور نیوی کے 21 افراد جن میں 7ریٹائرڈ افراد تھے بیانات اور شہادتوں کے لئے طلب کیا تھا'ان ك علاده 2 ساى راجنا عن صحافى 10 عام شرى اور 23 مركارى المكاريمي بلائ كي-ان افراد کی شہادتیں قریا4 ہزار صفحات یو ملسی گئیں اور ان کے ساتھ 374 دستاویزی شوت لگائے مئے عوام کے مطالع کے لئے رکھی جانے والی ووجلدوں کے ملاوہ یاتی چیجلدیں الی ہیں جو فیر ممالک کے ساتھ تعلقات حساس اور خفیہ دستاویزات اور بیانات پر بنی ہیں۔ جن کواب بھی نفیه(Classified)دستادیز کی حیثیت حاصل ہے۔

سر Classined) دساویر کا سیست کا کار میں دہاں جاکر 30 دمبر 2000ء ہے حود الرحمٰن کمیشن رپورٹ وفتری اوقات کار میں دہاں جاکر پڑگی جاسکتی ہے۔ اب تک اس کی چارمخلف جلدوں سے بہت سے افراد استفادہ کر کچئے ہیں ،

# حودالرحل كميشن رپورك كيرورق پرقر آني آيت

ایک اخبار کے مطابق حود الرحل کمیشن کی رپورٹ 8 جوال کی 1972 کو کیش نے
پاکتان کے صدر ذوالفقار علی بحثولویش کی جس کی کا بیال 19 اگرت 1972 کو پائ کی پاآئ
ایس 168 ذی ای ایف تمبر شار کے ذریعے کی گئیں۔ اس دپورٹ کے اصل معود سے آغاز
پر قرآن پاک کی مورة المائدہ کی ایک آیت بزحرہ ف میں درج ہے یہ مورہ المائدہ کی نویں
آیت ہاس کا اگریزی ترجم بھی گولڈن حروف میں میآیت اور اس کا اردد میں ترجم یہ ہے۔
یہ بنا یہا اللفین اصنوا کو نوا قوامین لله شهد آء بالقسط و لا
یہ برمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا داعد لوا هو اقرب
للتقوی، واتقوا لله دان الله حبر بما تعمله ن

''اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں شہادت دینے کے لئے مضبوطی اختیار کرو۔ لوگوں سے نفرت تمہیں عوام الناس سے انصاف کرنے سے محروم ندر کھے۔ تم برائی اختیار نہ کرواور انصاف کی راہ سے نہ ہو۔ کیونکہ یہ تقو کا کے قریب ہے اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ و مب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو''۔

اصل رپورٹ کے صفحات 145 سے 212 نگال لئے گئے ہیں جوامور خارجہ ہے متعلق تحقال کے گئے ہیں جوامور خارجہ کے متعلق تحقال کے علاوہ متعدد ہیرا گراف حذف کر کے ان کی جگہ تسلسل برقم ارر کھنے کے لئے خصفحات کا تھا سلیمنز کی میں۔اسک رپورٹ کا ممودہ 452 صفحات کا تھا سلیمنز کی رپورٹ کے برصفح پر ٹاپ سکرٹ درج ہے اس کے کل صفحات 223 ہیں۔

### انهم انكشافات

تری ریس نے صود الرحل کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں ایک جائزہ شائع کیا تھا جس می بعض اہم انکشافات بھی کئے گئے تھے جود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ جو کیبنٹ ڈویژن . من من المار المراد من المراد من المراد من المراد ب الريميش كرمر براه چيف جسنس آف پاكتان مرجسس مودالرمن كيشن (شائع) كي سال بريميشن كرمر براه چيف جسنس آف پاكتان مرجسس مودالرمن كيشن رسان ، عمر لا ہور ہالی کورٹ کے چیف جسٹس مشرجسٹس انوارائی اور کمیشن کے ممبر سندھ بلوچستان ۔۔۔ انگورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس طفیل علی اے رحمان کے و تخطانیس میں۔ کیبنٹ ڈویژن بس کی کا بیان محدود تعداد میں جیعانی گئی تھیں۔ کا بینہ ڈویژن نے کہا ہے کہ د سخط والی کا ٹی بھی کا مند ڈویژن میں محفوظ ہے کیکن صحافیوں کے سامنے محدود تعداد میں طبع کرائی گئی رپورٹ کی نقول کی گئی ہیں جمود الرحمٰ کمیشن ربورث کے متعدد ھے 30 دمبر 2000 و کو بھی شاکع نیس ے مے سرکاری ذرائع کےمطابق ان حصوں کوشائع کرنا قوم کےمفاد میں نہیں ہے۔ رپورٹ کا پراگراف نمبر 96 کا کچے حصہ جو دوسرے ممالک سے متعلق تھاوہ بھی شائع نہیں ہوا۔ تیسرے ھے كروے كے مفات 138 سے 212 مى شائع نيس كے گئے۔ يدانواب امور خارجہ ے معلق میں جن کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ نیز صفحہ 236 اور صفحہ 237 پر بیرا گراف غمر 9 س نبر 11 تك بھى دفيدر كے گئے بيل جبك بلينشرى ريون جو 1974 ميل مجنودور بيل تار كرانى كى سے مجھ حذف نيس كيا كيا۔ وه سوفيصد اصل حالت ميں شائع كى كى سے - دوران بغت دفاتی دارالکومت کے کسی اخباریا فی وی ریورز کوجود الرحل سیشن کی دواصل کا پی تیس دکھا لگی گئ جم كى برصنح ركميش كے تيوں جسٹس صاحبان كے و تخط تھے۔ حمودالرحمٰن كميش ريورث ميں 1971ء كے دوران پاكستان بيليز بارنى كردار ك والعصرة باكتان من قوى الملى

جن میں دوسیاست دان بھی شامل ہیں جنہوں نے وہاں جاکراس کا مطالعہ کیا۔اس کا باران ے دابت و دن سے میں اور سے پاکستان سے کی عام آ دی یا شہری نے اس ر پورٹ کو پڑھنے کی کے اس ر پورٹ کو پڑھنے کی ن ہے۔ رے سے پہت پر سے ان رہے رست روز کے لئے چھے سات افراد پر شتل مُلاموجود ہوتا ہے اگر کمی فرد کودوران مطالع والر سادے ۔۔۔ پ لینے کی ضرورت چیش آئے تو بیے تلمہ ان کو کاغذ اور بیٹسل کی سمولت بھی فراہم کرتا ہے۔ جمودالرحن سے ورٹ میں عام آ دی کی دلچی نہ لینے کی ایک بڑی وجہ میہ مجی نظر آتی ہے کہ بیا اگر برن زبان میں ہے اور اس میں شامل فوجی اور عدالتی اصطلاحات کی وجہ ہے اس کو پڑھنے میں مشکل چِیں آتی ہے۔اس رپورٹ کی فوٹو کا پی کرناممنوع ہے اور نہ بی اس کو تاارت سے باہراائے یا ۔۔ لے جانے کی اجازت ہے۔ این ڈی ی کے ذرائع کے مطابق متعقبل قریب میں اس کو عام آ دی یا شہری کے مطالعہ کی خاطر اردو میں ترجمہ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے۔البتہ بدر بورث عوام الناس کے مطالعہ کے لئے محدود مدت تک نہیں رکھی گئ بلکہ اس کو متعقبل میں کی بحى دن دفترى اوقات كارمين ديكها حاسكاب



آف دیفرنس) صرف فی بی بیلو و س تک محدود تیں اور کاردوائی بند کرے میں ہوگی فہذا وواس ا عوالے سے میمیون کی معاونت کے لیے معذور تیں۔ تاہم ان رہنماؤں کو جب بیتایا کیا کہ کیشن عوالے سے معاونت کے اتنا بھی محدود وائر ہ کارٹیس کہ وہ اس بارے میں دیگر پیلووں کو کیر کاان شرائط کے حوالے سے اتنا بھی محدود وائر ہ کارٹیس کہ وہ اس بارے میں دیگر پیلووں کو کیر فراموں کرد سے جو انجوائری سے موضوع کے متعلق تیں۔ جب ان سیاسی رہنماؤں کو اس بارے من تیل ہوئی تو انہوں نے معالمہ کے سیاسی پیلووں پر انجی معاونت کے لئے آبادگی کا اعمبار کیا من کے جواب میں 23 سیاسی رہنماؤں نے مودار حمل کیدش کوانی تی آداے آگاہ کیا۔ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کے بارے میں جو بیان دیا تھاووان کی سیای بھیرت میں کی ک<sup>اناب</sup>رین کے اجلال وہوں رہے۔ اور وواس کے امکانی روٹل کی شدت کو بھٹے میں ناکام رہے تھے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ جس رہ سے ساتھ میں داشتے کیا گیا کہ ، اللي قوقع نيمي كمشرقي باكتان مي اس بارے ميں اتنا پر تشدور دعمل بھي ہوسكا ہے۔ الكل قوقع نيمي كمشرقي باكتان ميں اس بارے ميں اتنا پر تشدور دعمل بھي ہوسكا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت کے لیفٹینٹ جزل امیرعبداللہ فان نازى نے 15 دىمبر 1971 مۇبزے فخرىيا عماز ميں كہا تھا كەدىمن اس كى لاش پرے كۆركى ور الماري واحل موكانيكن اس بيان كرا مظل مى روز 16 دىمبر 1971 م كوغير كل ميذيا كى نشریات کے ذریعے پاکستانی قوم کو بید دلخراش خبر سننے کوئی کہ جنزل نیازی نے ڈھا کہ کے دیل کورس یارک میں اپنے ہتھیاروں کو دشمن کے حوالے کردیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی کمانٹر میں 73 سے 93 بزار تک فوج کے اضران اور جوانوں نے بھی بھیار ڈال دیئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس وقت کے خود ساختہ صدراور پاک فوج کے کما غررا نجیف کی خان نے اس سانحے کے بارے میں قوم کے نام ایک نشریاتی پیغام میں کہا کہ ہم مغربی کاذیر جنگ جاری رتھیں گے اور اس جنگ میں ناکا ی کو جھیانے کی کوشش کی۔ مگر انہوں نے اس نشریاتی پیغام کے ا گلے روز بی این میلے بیان سے انحراف کزتے ہوئے قوم کوایک نے و چیکے سے دو جار کرویا جب انہوں نے بھارتی وزیراعظم کوا یسے مرطے پر پیطرفہ طور پر جنگ بندی کی پیٹکش کر کے کمل طور پر شکست کو تعلیم کرلیا جبکه سرکاری اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ یا کتانی مسلح افواج وثمن کے علاقے میں برسمت پیش قدی کردی ہیں اوراس کووشن کے خلاف کسی بڑی ہزیت کا سامنانیں ب- د پورٹ میں بتایا گیا کہ قوم پر تجھنے میں مکم طور پرنا کام رہی تھی۔

المج موجوده حکومت کی طرف ہے شائع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق 20 جوری 1972 کو کیشن نے ملک کی 71 ساتی پارٹیجال کے سربراہوں ہے الگ الگ خطوط کے ذریعے درخواست کی تھی کہ دو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے والے زیر تحقیق معاملات کے بارے میں ایتی آرااور جائزوں کا ظار سے کیشن کوارسال کریں۔ خط میں استفسار کیا گیا کہ آیادہ ذاتی طور پر ثبوت چش کر نے کے تیارہوں کے بااپنے نمائندے کیشن کے روبروچش کریں کے اس خط کے حوالے ساتی پارٹیوں کی طرف ہے دو مگل فاصا اطمینان بخش رہادا گر چہ سے ساتی پارٹیوں کی فرائل ( ٹرمز بعض ساتی پارٹیوں کے رہنماؤں نے بہلے کیشن کو آگاہ کیا کہ چونکہ اکوائری کی شرائل ( ٹرمز بعض ساتی پارٹیوں کے رہنماؤں نے بہلے کیشن کو آگاہ کیا کہ چونکہ اکوائری کی شرائل ( ٹرمز

## يجيٰ خاں كاخفيەسياى مشير

قوی اخبارات بی جھیا کہ پاکتان کے شہرہ آفاق جزل یعقوب فان نے ارج 1971 میں اس وقت ہوج ہے استعفاد دویا جب مدر جزل جھر کی فان نے اپ عکری اور یا 1971 میں طلب کے مجھ قوی اسلی کے اور یا 1971 موٹو جا کہ میں طلب کے مجھ قوی اسلی کے اور اسلی کے اور کا اور ایس کو اور کی مائے سے قبیر کیا۔ جزل یعقوب فان اس وقت شرقی رقت میں موٹو ج کے سریراہ تھے انہوں نے صدر کی فان کے فیطے پر احتجاج کیا اور کہا کرقوی اسلی کا اور کہا کرقوی اسلی کا اوار کہا کرقوی اسلی کا اور اس کو کی فان نے ہوئے قوی آسلی کا اوال بالے بی فان نے بوئے قوی آسلی کا اوال بال بانے بی فان نے بوئے قوی آسلی کا اوال بانے بی ایس کے بوئے قوی آسلی کا اوال بانے بی ایس کے بوئے قوی آسلی کا اوال بانے بی ایس کو بوئے سے کام لینا شروع کیا تو جزل ایعقوب فان نے استعفاد دے کر شرق کمان سفیالی اس طرح کارج کا مائی کا شاک سنو الی اس کے دیر کمان شور قردی کمان سفیالی اس طرح کارج کا مائی کا شوال کے دیر کمان شور قردی کا مائی کا سال کے اور جو شرقی کمان سفیالی اس کردی کا مائی کیا گھری کے دیر کمان شرق کمان سفیالی اس کردی کا مائی کا میں کو شیخ کا کان سفیالی اس کردی کا کردی کا مائی کا شرکی ایکٹن کو شیخ کا کان کو شیخ کا کان کو شیخ کان کو شیخ کا کو کین کان کو شیخ کا کان کو کھری کان کان کو کھری کان کان کی کو کے کان کی کان کو کھری کان کان کی کو کے کان کان کو کھری کان کی کو کھری کان کو کھری کان کان کو کھری کان کو کھری کان کو کھری کان کو کھری کان کی کو کھری کان کی کو کھری کان کی کو کھری کان کی کو کھری کی کان کو کھری کان کی کی کو کھری کو کھری کی کو کھری کی کو کھری کی کو کھری کی کو کھری کو کھری کی کو کھری کے کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کی کو کھری کی کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کی کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کی کھری کی کو کھری ک

# آ رمیمیں میں شراب پر پابندی

حودالرحمٰ كيشن كى اصل ر بورث كے صنى نم 452 برسط افواج كے لئے درج ذیل پائح سفادشات كائى بيں۔ ر بورث كے آخرى صنح پرستر ہويں سفادشات ميں (() سے (ر) كك پائح بين جودرج ذيل بيں۔

(۱) ہم سفارٹ کرتے ہیں کہ سلح افواج ایسے اقد امات اور ذرائع بروئے کار لائیں کہ سلح افواج میں بالعوم اور سلح افواج کے اعلیٰ افسران بالحضوص اخلاقی اقدار پر جھوتہ نہ کریں اور لان کولیں پشت نہ ڈالیں۔

(ب) الگےریک میں تق کے وقت پیشروراند صلاحتوں کے ساتھ کی افر کی۔ اخلاقی حالت کو بوری اہمیت دی جائے۔

رج ) ملری اکثر میول اور تربیت کے دوسر نے فی اداروں کے نسابول کے ذریعے نو جوان افسرول اوروسر نے جیول کے ذبن میں غربی جمہوری اور سیاسی اداروں کے احرام کا جذب پیدا کیا جائے۔

۔ ( د ) فوج کے میس دغیرہ شن ٹراب پر پابندی نگادی جائے۔ ( ر ) فوجیوں کی بدکرداری اور دوسری بدعنوانیوں کا تختی ہے فوٹس لیا جائے۔ ﴿ لَا كُلُو جَیُوں کی بدکرداری اور دوسری بدعنوانیوں کا تختی ہے فوٹس لیا جائے۔

### جزل کل حسن کی دوسری شادی

اخبارات کا بیان ہے کہ ان علی ہے کی جی فرصد ارفو تی افر کا کورٹ ارش نیس ہوا۔ مرف جزل امیر عبد الله خال نیازی کو 1975ء عمل فوق ہے برطرف کر کے ان کی نیش ہوا۔ مرف جزل امیر عبد الله خال نیازی کو 1975ء عمل فوق ہے برطرف کر کے ان کی نیش اور میا گرمندی کا دیگر سازی مراعات ضبط کی گئی ۔ بھٹو کے خلاف 1977ء عمل فی این اے کی خور ان ریخ کی خال کو صدر اور چیف آف آری سٹاف کی دو پختیں دی جاتی دہیں بھٹونے کی خال کو حدر اور چیف آف آری سٹاف کی دو پختیں دی جاتی دہیں بھٹونے کی خال کو چیل تک میں ندو اللا بلکہ ان کو ان کی بار لے سٹریٹ والی دہائش گاہ عمل نظر بندکیا گیا جہال انہوں نے اپنی زندگی کے باتی ایا ممائی کی کہمراہ اسر کے اور دو اکثر شام کو اپنے لالن جہال انہیں ہوئے کے باوجود ان کا بال تک برکا در در آر کی خال وی دو اکر شام کو ایک برکا خال وی در ان کی باک تان عمل اسلاقی تاریخ کی سب نہوا۔ کی خال وی در دار اس می اش جرنی کو پور نے تی اعزاد کی ماتھ دفن کیا گیا۔

اقترار ماصل کرنے کے صلے بیما فی بدد کرنے پر مجھ نے بطورانعام لیفٹینٹ جزل کا حن کو چیف آف آری ساف مقرر کیا۔ گل حن نے جب حسب روایت صدر پینوکو آنکیس دکھانے کی کوشش کی تو بھٹو نے چالا کی ہے کام لیح ہوئے ظلام صطفیٰ کھر کے ذریعے ان ہوئی پاک ہے کام لیح ہوئے ظلام صطفیٰ کھر کے ذریعے ان سے امتعیٰ پر و مخیا کر الکے ۔ اے بعد از ان آسٹر یا بھی سفیر مقرر کیا گیا جہاں گل حن نے اپنی بھی بیری ہونے کے باد جو وایک آسٹر وی دوشیزہ سے شادی کی۔ گل حن 9۔ اکتوبر 1989ء کو راولپنڈی میں انقال کر گئے ۔ سانح سٹر تی پاکستان کے اس دوسرے کر دار کو بھی راولپنڈی میں اولپنڈی میں انقال کر گئے ۔ سانح سٹر تی پاکستان کے اس دوسرے کر دار کو بھی راولپنڈی میں وقی کا زمت میں رہے بلکہ ان کو تر تی دے کر چیف آف جزل ساف مقرر کر دیا گیا۔ بعد از ان وہ الحیٰ سول میم در کر یا گیا۔ بعد از ان وہ الحیٰ سول جیم میں ہے۔ جزل ضیا لیحق نے ان کو پی آئی اے کا جمہد دن کیا گیا۔

### شكست كے ذمہ داركون؟

حود الرحمٰ كيش نے تيرہ اعلى فوتى افسرول كوستوط مشرقى پاكستان كا براہ راست ذمد دار قرار دے كران كا كورث مارش كرنے كى دوثوك سفارش كى ہے۔كيش كى رپور كا اقتباس درج ذيل ہے۔

" بدلازی ہے کہ پاکتان کے آئین کوسیوتا ڈکرنے اوراتی بری فلست کے ذمددارافراد جو کہ جمر مانسازش، پیشرورائد بددیائی مصحی فرائض کی انجام دی میں مخطات برد کی اظلاقی بدرا ہروی اور جنگ سے فرار جسے جرائم کے مرتکب پائے مے جس ال کوجر تناک مراکع میں دی جائم کے درائی درائی

حود الرحمٰن كميشن نے اپنی تحقیقات کے بعد مشرقی پاکستان بل فو بی فکست كاذ مددار جن تيروسينئر آ رمی افسروں كو تعميرايا ان بل سے باره افسروں كو پورى فو بی مراعات اور پنش كے ساتھ بمو حكومت نے ریٹائر كرديا اور آج بھی ان كو پاكستان كے قوى شرانے سے پنش اور مراعات دى جادى جن ميں كيشن نے 72 شہادتيں ديكار وكر كے كے بعد لكھا۔

"مقوط ڈھا کہ کی کمل اور حتی ذمہ داری اس وقت کے صدر جزل کی خال ' لیفٹینٹ جزل بیرزادہ ' میجر جزل عرائی فیٹینٹ جزل مٹھا پر عائد ہوتی ہے۔ اس بات کی بھی شہادت ہے کہ لیفٹینٹ جزل نکا خال ' میجر جزل داؤ فر مان علی خال ' میجر جزل خادم حسین مجی فوجی منصوبہ بندی اور ملزی ایکٹن جی شریک رہے ہیں ' ۔ جود الرحمٰن کمیشن آ مے جل کر کہتا ہے کہ:

#### واضح سفارشات! كوئى ايكشن نبير

قوی اخبارات بیخرشائع کی تھی کہ سانے کے ایک اور بڑے کر دار میحر جزل جمیر آج کل لاہور ش آ رام وسکون کی زعر گی تمام فوجی مراعات کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ سور را من المان كى بنا پر حمود الرحن كميش كى طرف سے تصور دار تغيرائ جانے والے الك ں اور جرنل مجر جزل عابہ جومدر کی کے عمر زادیتے ان کو بھی پوری فوجی پنشن اور مراعات کے ساتھ مینو عکومت نے ریٹا ترکیا۔ جزل میا الحق نے ان کو بعد از ال مشرقی جرمی میں یا کتان کا ۔ سغیرمقرر کیا۔ 1980 ء کے وسط میں ان کا پیٹا در میں انتقال ہوا۔ وہ بھی فوتی اعرازات کے ساتھ سردخاک کے گھے۔ جزل نیازی کے علاوہ مرف ایک فوجی افر (پریکیڈئر باقر مداتی) جو کمیشن کی رپورٹ کے مطابق متصور برعنوانیوں میں ملوث تنے ان کو 1975 و میں فوج ہے رطرف كركيش عروم كيا كيار بريكي أرحيات كوجى يورى فوتى بنش عرموعكومت في نوازا\_ربوركى اشاعت كك يشاور من تعاور باكتان كاعكرى تاريخ بركلية تع مالاكد حودالرحمٰ تمیش نے ان کے خلاف بخت کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی۔

ایں سانچے کا ایک اور عمر تاک پہلویہ ہے کہ سانچے کے ذمہ دار افراد کے ظاف ا كوائرى كيش كى واضح سفارشات كے باوجودكوكى ايكش نبيس ليا حميا۔ جنانجدان افرول نے ا فی تعمی می تابوں میں یا کمی سے تمایل تعموا کرخودکو "فرشته" ثابت کرنے کی کوشش کا-ال فرجی افروں نے سارا الزام ملک کے ساستدانوں برعائد کرنے کی سرتو ڈکوشش کی۔جزل کل حسن ، جز ل نیازی جزل داؤفر مان على نے خود كرايل كلمي بن جس مين خود كومعموم ثابت كيادد طالات كاشكار قرارديا ب-اب تك تحرير كي صورت من نكا غان صاجراده يعقوب خال أديم خال غلام مرك طرف ے كوئى كآب مائے فين آكى۔ ستو ماشر تى ياكتان كے ايك كرداد جزل ابو كر حال ميشاجن كاعود الرحن كيش نے كورث مارش كرنے كى سفارش كى تحى ان دول اسلام آباد على يرسكون دُعك كُرُ ادرب إيل ارباب جهازيب جن كاكورث مارش كرن كوكها مياان كورتى د \_ كرليفشنك جزل بناي كياراك بادان كوسنده كا كورز بنايا كيااور كابينه ش

بمي شال كيا كيا ميا-ان پيشل بك مراح من كولو في كالزام تودالرس كيشن د پورث عن لگا بی ال کا قصاب "كام على ادر كم جانے والے ليفشينك جزل نكا خال كو بمؤمكومت ممان بكال كا قصاب "كام على ادر كم جانے والے ليفشينك جزل نكا خال كو بمؤمكومت ن يمرك بيد ين يمرق باكتان كي دردار كي ينترفو جي افسرول كوبيرون ملك باكتان كاسفير متردكيا كيا\_ سفو ماشر تي باكتان كي دردار كي سينترفو جي افسرول كوبيرون ملك باكتان كاسفير متردكيا كيا\_

ر پورٹ تیاری کے بعد خفہ ہوگی

وى اخارات كما بن تحقيقا في كيش في 196 يم من تحقيقات كمل كل ل-72 جل قديون كي مانات ديكارو ك محدسره ساى عامون عومت اور مل افواج ك ن الدول كومة تف بيان كرف كالوراموقع ديا مميا حمودالحن كيشن كي تشكيل مدريكي خال \_ اندار مامل کرے پاکستان کے پہلے سویلین چیف ارش لا ایم فشریٹراور مدرد والتھار کی بھٹو نے کی۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان مسر جسٹس حمود الرحلی جن کا تعلق سرتی اكتان عن اكو ياكتان كردولخت بونے كردجوه كامراغ لگانے والے تحقيقاتي كميشن كا مرراه مقرر کیا گیا۔ تمیش کی تفکیل مشرقی پاکتان می اسلام تاریخ کی سلم فوج کی سے رى كات كرس يم بعد 26 دىمبر 1971 مكوكى كى اس كيش فان تكل كسات او كارراءر 216 \_ زائد كوابول كي شباد عن المبيدكس \_ اكتان كے متعد فو في مراكز عن ماكر ريكارة كا حائزه ليا كيش عن لا بور بالى كورث كے چيف جش مشرجش انوارالحق . مدد و بلوچتان بانی کورٹ کے چیف جسٹس مٹرجسٹس طفیل علی اے دخن ممرکی حیثیت سے شانہ روز کام کرتے رے مودالرحمٰ کمیش نے دن رات بخت محت اور قو کی خدمت کے جذیے کے تحت 452 صفات پرشتل ريورث مرف 196 يوم عم كمل كرل امل ديورث پروسخلول ک تاری 8 جولائی 1972ء ہے اس وقت کے پاکتان کے مدر ذوالقار علی بحثونے اس ر پورٹ کا مکمل مطالعہ کر کے اسے خفیہ ( ٹاب سیرٹ) دستاویز قرار دے دیا اور اس تخت حفاظت مي ركدديا\_ ذوالفقار على بعثو كر حكم ير 19- اكت 1972 م كيشن كاركان ك وتخلول دالى ريورث كى محدود تعداد يس كايبال 19\_اگت 1972 ، كومراسل غمر لى ي لي في اَ لَا الى - 168 - وى اى الف ك تحت جيوادى كئي كيش كيش كيش كييش آف پاکتان کی خواہش پرلفٹیند جزل الطاف قادر کوایدوائز داور بریم کورث کےاسشنٹ.



رجزارا بم اللف كميش كريكريزى كى حيثيت عضدمات مرانجام دية رب كيون ربسراوا ماں سقوط شرقی پاکستان کے بیدرھویں روز ہی الا ہور میں منعقد کیا گیا جس میں بیات میں اجا ہاں کو اور ہوتا ہے۔ ملے کی گئے کہ تا سمدہ تحقیقاتی سمیشن کے سارے عمومی اجلاس راولپنڈی کے جزل ہیڈ کوارڈرزیں موں مے لین کیشن ان مقامات پر بھی جائے گا جہال سقوط مشرقی پاکستان کی معلومات رکھ بری صفی اور شخصیات موجود ہول گی۔ بری، بحری اور فضائی اقواج کے نمائندوں کو 12 جوری1972 و کیشن ک معاون کے لئے شال کیا گیا۔ آری کے کرال موصین قریش، نیل كينن اعولى الله اورائير فورس كائير كموذ ورظفر محود في 13 جؤرى 1972 سائل معي ومدداریاں سنعال لیں کمیشن نے 216 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کے۔ان سے فروری استغدادات كے جرح بحى كى تى حود الرحن كيش في تحقيقات كادائر وسلم افواج كرافرول ك كفي لكمائ بيانات تك محدود و كمع ك بجائ اللي تقررى كرساق ين روز ليني كم جزرى 1972 مركو يا كتان كي وام اورسط افواج كاركان كي شهاد تل قلمبندكر في كيش كل كادر شہادتیں دیکارؤ کرانے کے لئے رضا کارانہ طور برآنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کا۔ عامة الناس اورافواج ك لمازين كورى جورى 1972 م كيش كرويروآن كالدايت ك عنى ـ ماكتان پيلز مارثى ماكتان مسلم لك بيشل مواي يارثى، جماعت اسلاي سيت ملك كي سر وسای جاعوں کے مریراہوں کو 20 جوری 1972 کوخصوص مراسلے بھیج مگے جن ش ياى ليدرول كيش كرويرويانات ديكارة كران كے لئے كما كيا -21 جورى كوكيش ف صدارتی امور کے انچارج وزیر کو خطالکھا کہ وہ حکومت کا کمیشن میں نمائندہ مقرر کرنا جا ہیں تو كردي\_جى بر كومت نے لى لى كى مركردہ قانون دان مشريكى بختياركوسانحد مثرتى یا کتان کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے مامنے بعثہ حکومت کا نظر نظر پیش کرنے کے لئے مقرر کا۔15 جوری 1972 وکوآری نیوی ائر فورس کے جنگی قیدیوں کے بیانات قلمبند کرنے شروع کئے کمیشن نے قصور کیٹراور دوسرے علاقوں میں جنگی مثقوں کا حائزہ لے کرعملی جنگ یں کوتا ہوں کونوٹ کیا۔ بھارت ہے 90 ہزارسول وفوجی جنگی قیدیوں کی واپسی ہوئی۔ عالم اسلام کی تاریخ میں کمی بھی جگ میں 90 ہزار مسلمان جنگی قیدی نیس نے تھے مسلمانوں ک تاریخ کی اس سے بری محکست على جنل قيدي بنے والوں کوار بل 1974 وتك بعارت نے خصوصی ٹریتوں کے ذریعے پاکتان بھیج دیا جس کے بعد بھٹو حکومت نے می 1974 ویس

جودالان جودالان مرد ارتحقیقات شروع کردی کی تحقیقاتی کیشن نے دومر سرم طے کی اکوائری کے دوران مرد ارد تحقیقات شروع کردی کی اور سرائی کے دوران ے ددارہ میں کے بیانات ریکارڈ کے جو 16 دیمبر 1971 مرحل تیوں کے بیانات ریکارڈ کے جو 16 دیمبر 1971 مرحل تیوی یکتان کے دائد عرصہ بھارت کے مختلف مقامات پر پاکتانی جنگی قیدیوں کر کوپ میں ہے۔ اور دوسال سے ذائد موس کی میں اور بادردوس کے اوردوس کے اوردوس کے جاتا تعدید کی جداران عام نے برین ممان والت کرتے رہے۔ بہت سے جاتا تعدید کی جماران عام نے برین ممان والت معائب و المعالم المراحل ميش في ال 72 جنگي قيد يول عيشرتي پاکتان عمل پاکتان ع ں، وران اور اور افروں کے کروارے بارے میں مطوبات حاصل کیں کیشن ساتھ مقالمے میں پاکستان آ رمی افسروں کے کروارے بارے میں مطوبات حاصل کیں کیشن ے اروں ۔ روشن میں حود الرحمٰن میشن نے 223 صفحات پر مشتل منی ار پورٹ (سیلیمنٹری) اس وقت کے روں میں الفقار علی بھٹو کو پیش کی کمیشن نے کارروائی بند کرے میں گی۔26 و مبر 1971ء وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کی کمیشن نے کارروائی بند کرے میں گی۔26 و مبر 1971ء ے 26ار بل 1972 کے کیشن نے 213 افراد کی شہاد تی ریکارڈ کی ان عی آری کے فاخرمروس 61 افسر 27 ریٹائرڈ افسر فضائیے کے 39 حاضر مروس جھوریٹائرڈ افسر تین محافی 10 عام شخصیات شامل بیں ان کی شہاد تھی 4 ہزار صفات رہ کھی کئیں 374 دستاویزات ان کے ساتھ نسلک تھیں۔ صدر بھٹو کے خصوص معادن رفع رضائے بھٹو کامؤ تف کمیشن کو کھوایا۔ کمیشن کی رپورٹ کے علاوہ اس کا متعلقہ ریکارڈ تین جلدوں پر مشتل ہے۔ پہلی جلد میں 456 صفحات ک ربورے ہے۔ دوسری جلد اساف اسٹریز کی ہے۔ تیسری جلد تحریری بیانات رجیط ہے۔ چقی جلد میں شہادتوں کامتن ہے۔ کمیشن کی رپورٹ شائع کی گئی ہے **گر** باقی جلدیں ابھی تک'' ٹاپیکرٹ"یں۔

حِينَاتِ تَخليق كننده كون تقا؟

حود الرحمان كميشن كى ربورك ميس مواى ليك كے چھ نكات كى حقیقت بھى بيان كا كئ ب در بورث كے صفحه 427 ميں كيشن نے لكھا ہے كد بعض افرادكى رائے كے مطابق فتح جيب ۽ ال قدر دہنی صلاحیت کے ہالک نہ تھے کہ وہ آن تنباان نکات کا مسودہ تیار کر لیتے بعض کی رائے مل چھ نکات کی تیاری میں غیر ملکی ہاتھ تھا۔ پھی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ چھ نکات شرقی پاکتان

تعلق رکھنے والے بعض نو جوان کی الیس فی افسرول کی کارستانی تھے۔ ایک رائے بھی کا فامراک گئی کہ اصل میں صدر ایوب فان کے معتمدی الیس فی افسرول نے خود صدر کے اشار سے بھی کا فامراک جماعتوں میں چھوٹ ڈالنے کے لئے یہ نگات تیار کئے تھے۔ بہر حال اس حقیقت سے انگار نبر کیا جا جا سکتا کہ چھ نگات جن کا با قاعد واعلان ایک اخبار کی کا ففرنس میں کیا حمیا اور اس کے بیٹیم شمل کیا جماوات کی جہوں یہ کے خبار سے بوائل حمی ہے چھ نگات کا اعلان سب سے بہلے 6 جنور کی محاول کا محاول کی جھ نگات کا اعلان سب سے بہلے 6 جنور کی جا محاول کی جھ نگات کا اعلان سب سے بہلے 6 جنور کی جا محاول کی بھاتھا۔

#### عواى ليك كوا قتر ارملتا تو ملك في جاتا

کیشن د پورٹ میں کہا گیا ہے کہ 17 جنوری 1971 و کو جنگ بندی کی بھارتی بیش کئی تبار کی جارتی ہے کہ 19 جنوری 1971 و کی جارتی بھارتی فوج نے جنگی ایمیت کو فوج نے جنگی ایمیت کا فوج نے جنگی ایمیت کی فوج نے جنگی ایمیت کا کامیا بیان ماصل کر کی تھیں جے ہم نے اپنی مرضی اور ختا کے مطابق کھولا تھا۔ ان حالات میں 17 دمیر 1971 و کو جنگ بندی تبول کرنے کا فیصلہ درست طور پر کیا گیا۔ مغربی محالاتی محلوں اور ختا کے مطابق جنول کی ایمیت کی جارتی ہوا کی ختان پر بھارتی حمل کی شدت میں اضافے کی شکل میں پہنچا۔ اس کا النا فقصان مشرقی پاکستان پر بھارتی حملوں کی شدت میں اضافے کی شکل میں پہنچا۔ اس کا النا فقصان مشرقی پاکستان پر بھارتی حمل اور دور کہا کہ مطابق جنول کے ختان کے کمیش کے مربراہ اور دور کہا کہ مغربی محالات بھارتی جو کہا کہ مغربی کا دور میں محالات کی کامیا بہنیں ہوا کیونکہ پاک فضائیہ کے برعس ائیر مارشل رحیم خان نے کیشن کو آ کر بتا یا کہ انہوں نے پاکستان آ ری گئی۔ اس سے آ کے پاکستان آ ری کو بھورٹ کی فرا ہی اس امر سے مشروط تھی کہ اسوف تک پاکستان آ ری مشرقی بنجاب میں کو کو بھورٹ کی فرا ہی اس امر سے مشروط تھی کہ اسوف تک پاکستان آ ری مشرقی بنجاب میں کا مرب کو فتح کر لے گئی کام رہی۔

کیشن ر پورٹ میں انگشاف کیا گیا ہے کہ صدر جزل آ عاصحر کی خان کو عام انتخابات میں سائے آنے والی دوسب سے بڑی سیای جماعت عواقی لیگ اور پاکستان پہلنز پارٹی کے سربراہوں ش مجیب الرحن اور ذوالفقار علی بحثو میں ربط صبط ایک آ کی نہیں بھاتا تھا۔ جزل کئی خان نے ان دونوں اکثر تی جماعتوں کے لیڈروں کی مشتر کہ ملاقات کو ہمیشہ

Scanned with CamScanner

#### الوان صدر جكله بن كما تها

ر يورث ميل پاكتان آرى كى فوى ناكاميون ورجول يريلون ليفيند جزلون مير بريد روداد بان كان بيدن عفلت مجر ماند كريش كا تحقيقات كاردداد بان كائل بيدرول رکانے بشدوراندنا الی اوراخلاقی بدکرداری سے ملک کو تکست سے دوجار کرانے اور شرمناک را المراقي ايت كمان كے كما ترريفٹينٹ اروڙه كے سائے ذھا كراسٹيديم على بتھار والخ يرسابق صدر جزل محمد يحي خان ايسرن كورك كماغ دجزل ليفشينك جزل امير عبدالله مان نازی چف آف جزل ساف لفٹینٹ جزل عبدالحید کی ایج کو قارمین کے کور كاغرون لفنينك جزل برزاده كفنينك جزل كل حن مجر جزل عر مجر جزل مفا يفنينك جزل ارشاداحه خان ميجرجزل عابدزام ميجرجزل بي المصطفى ميخرجزل اك جشير مجر جزل ابراتيم خان وغيره كورك مارش كرنے كى سفارشات كيس- ريورث على ياكتان كى كلست يس بعض اخلاق سوز واقعات كو يحى ومددارقر ارديا كيا- جزل كي خان اور ان كر بم نوالہ بم يالہ جرنيوں كرساتھ فلى گوكاراؤں ظم ايكٹرسول دوسر في في افرول جانون ساستدانوں کی بیات بیٹون بہوں کے جائز ناجائز مراسم کا بھی د بودے می ذکر کیا كاب- اور بتايا كياكد ذكوره جرنل ندمرف اين ماتحت ينترفى افرول بكد جوير في الروال كى يبكات بي راوورم ركح تق لك ترتم نور جال في حيد أقلم اخرراني مثمم ظَّفة ترانه نغه مردار تعز حيات ثوانه كي الميه كرا في راوليندى وها كدلا موروغيره كي يزى يدى تحفیات کی بگات کہ جن کی تعداد جارسوے زائدے کے نامر پورٹ میں شائع کے محے ہیں۔ بعض ? نل اور فوجي اضرائي يكات اورعزيز خواتين كوائع ما تحاليان مدول جايا كرت تے اور اپی خواتین کوچھوڑ کر اسکیا ادھر ادھر ہوجاتے تھے۔ رپورے علی ایوان صدر داد لینڈی

# لا كھوں اپنے ہی وطن میں مہا جر

ستم کی بات یکی کہ جزل عابد المرفے مغربی پاکستان کے 96 دیہات پر بحارت کے قضو کی ایک کو دیہات پر بحارت کے قضو کی ایک کو سے چھپائے دکھا۔ وبورٹ میں میجر جزل رحیم خان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے طاقے چاتھ بورش 8 دمبرکو ہی اسے زیر کمان 39 دیں ڈویژن کا بیڈ کو اور خال کی دیا۔

**ሲ ሲ ሲ** 



اورابوان مدرکراچی میں اکثر آنے جانے والی خواتین کے نام درج ہیں جن کی تعدار سے اللہ اور ایوان سکور روب ک منے 387 ہے منے 399 کے کی خان کے ساتھ وقت کر ارنے وال یا نج سوے زائد خواتین کی فہرست دی می ہے۔ شراب اور مورتوں کے کلب ایوان مدر کرائی پی سے اور ایران مدرراولپنڈی کے اعراقائم تھے۔ جنگ کے دنوں میں زیادہ تروقت مورتوں کے مہار الراداها تاله جزل کی نے دفتر جانا بند کردیا قا۔ 28 نوم کوٹراب میں مخور جزل کی کی کھی کا ان کے ساتھی جی ایچ کیو کے سنٹر کشرول روم میں لائے۔ کچی کے علاوہ جز ل جید جزل بازی جزل خداداد کی بھی مورتوں ہے دوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکستان کے الکیار جزل ریس کی بیری بیم صم کے این حسین سے لے کرایک جو بیر پولیس آفیسر کی بیوی نازلی بیر ر ای کے برنس مین کی بیوی منصور پرتی مساۃ زیب میجر جزل (ر) لطیف خان کی بیری ىرخىز حيات تواند كى بيوى زينب ملك ۋھا كەكى فەكلارە خورشىدە بىيكى ۋھا كەكى كىل خان كىلى مزا ، سمیت درجنوں خواتین کی بچیٰ هان اوران کے رفعاے دو تی تھی۔صدر بچیٰ کے ملنری سکرزی مجر جزل عاشق اے ڈی کی سکواڈون لیڈر ارشداوراے ڈی کی لیفٹینٹ کماغر خالد گئے نے ا کوائری کمیشن کو بتایا کرشرتی ماکتان پر بھارتی بلغار کے بعد تومبر 1971 میں مشرقی یاکتان کے حالات دگر گوں ہونے لگے اس کے یاو جود بری شیرت رکھنے والی خواتین کی ایوان صدر ماترا بندند كى كى ينواتين مرشام الوان صدرة على اور مح سوير كيين واليس جاتس ورزل كي فان نے اس دوران تمن دن تمن راتم گورز باؤس ش عی گزارین و بال دوراتس مادام نور جهال دو تین مارروز آتی رات کوآ کرمن والی جاتی نهاد موکر کیڑے بدل کر پھر والی آجاتی بیگم شیم کے این حسین کے ساتھ جزل کی ایک خصوصی مگد ملاکرتے تھے۔ کی خان بیگم شیم کے یروانے تنے ڈنر کے لئے اس کے ساتھ باہرنگل جاتے یکیٰ خان نے بیگم شیم کے خاوند کوسوئیٹر ر لینڈ اور آسر یلیا می سفیر مقرر کیا۔ شیم کے والد کی عمر 70 سال ہونے کے باوجود اے بیشل شینگ کار پوریشن کا چیتر من بدادیا۔ یکی خان کی مجویہ نازلی بیم کو تھم کے باد جود ٹیکسٹائل طز لكانے كا قرضه نددين يربحك كے ميتحك دائر كمثركو برطرف كرديا مميا بعض ادميز عمر كي خواتين ائی مادیث قائم رکنے کے لئے اپنے ساتھ نصف نصف ورجن جواں سال اڑکیاں لایا کرتی تحس - ربورث من متايا كما بحكه جيف آف شاف جزل عبد الحميد زين ، زن اور زر من كي خان کے پارٹر تھے۔ دونوں اکثر اکشے ایوان صدرے عائب ہوجاتے بار لے سریٹ ش کی 478

مان کے موروں ہے ما کرتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق الا ہورش کی ٹوریتا ہوم کی آڑیں موروں کا دورش کی مطابق الا ہورش کی ٹوریتا ہوم کی آڑیں موروں کا دوروں کا دوروں کا دوروں کی جزل ایان کی ٹاؤٹ کے بیان کی ہوا کو نیا کی گاؤٹ کے طور پر بیا کا کرتی تھے۔ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شیم فردوں بھی جزل نیازی کی ٹاؤٹ تھی۔ عبدالحقظ کا دوار نے کیش کو بتایا کہ جزل نیازی دھان منڈی ڈھاک کھی بھی موروں سے لینے جایا کرتے تھے۔ جزل نیازی اور کور کما نڈر کے لئے چشرو در واصا کی الاکی جائی تھیں۔ جزل نیازی اپنی سان میں کا رغی بھی موروں کے پاس جاتے تھے۔ جو دار الامن کمیش کو تحقیقات کے دوران بتایا گیا کہ بھی کا رغی بھی موروں کے پاس جاتے تھے۔ جو دار الامن کمیش کو تحقیقات کے دوران بتایا گیا کہ بھی ناز درجات الشاپ کے بھی اس وقت مورت کے ساتھ معروف تھا کہ اس کیٹر بھی گولہ باری شرع ہوگی اس پرتو جیوں کے اخوائری کے بنائی میڈراز شی دکھ کے کے احتیان معدوراد لینڈی میڈراز شی دوراد لینڈی کے ساتھ ایوان معدورکرا چی اور ایوان معدوراد لینڈی کی میں۔ جزل کی کے ساتھ ایوان معدورکرا چی اور ایوان معدوراد لینڈی میں۔ جزل کی خواشین سے لیک خواشین سے لیک خواشین سے لیک خواشین سے لیک جزیلوں اور پیشر سے میں۔ جزل کی خان کو متھود میکاوں اور پر گیڈ ڈروں کی بیگات بے حد پر ندھیں۔

ربورے کے صفر 400 سے لے کرسفر 406 تک ان ما می گرائی میگات کے مام شائع کے مجے میں جو پریذیشن باؤس کراچی میں آتی جاتی تھیں۔

بیگات کے نام بدیں۔ مزحید مزشرازی مزبگرای مع دوخوا تین بیکم حاد مز اجرحین ابو بغارم میں لیڈی کیٹن بیگم ایم ایم آغا بلگرای حدوخوا تین ایسف جماوا مع خاتون معید زمان بمدیکم سعد عنان امین الدین مع بیگم اور چند بیگات ایفنینت هیم مع بیگم جادع اس مع بیگم عائش بیگم احس بیگم حید عمر مع بیگات جادید مرزا مع بیگم بهم الله بیگم زبری شرازی ا مزهور دخید نظام بیگم شیق عنان بیگم اجرشرازی مسز لفنینت هیم اجر بیگم روش آوا بیگم کرل منان بیگر دوش تید بیگم شرطی بیگم جیدالله بیگم بوسف مدوالدین مع بهن ویکم بیگر مقدود بیگم شاہ تی ایوان اسے معید کموذ و رمع بیگم جیدالقاد از بیگم حمن محود ذاکر عالمیداله می بیگم این الله بیگم مراد بیگم سلیمان قریش بیگم خواکو خلام حید ربیگم حسن محود ذاکر عالمیداله می بیگم این الله بیگم میرادی بیگم انور) بیگم حید بیگم خواری بیگم عال حید دانواب بیگم میشم دان بیگم این میگم میشرادی بیگم میشر دانی بیگم میشر دانی بیگم میشر دانی بیگم حید بیگم خریران بیگم خواک در المندی جان دال بیگم شیرادی بیگم انور) بیگم حید بیگم خریران بیگم قریش بیگم کمال حید دانواب بیگم جواک در

## سفارتی محاذیرنا کامی

ر ہورٹ کے باب گیارہ صفحہ 225 کے بیرا گراف نمبر 63 میں کہا گیا ہے کہ جب مين نے سابق صدر يكيٰ خان ے استفاركيا كدانيوں نے 21 نومر 1971 وكوشر ق اکتان پر جمارت کی طرف سے حملہ ہونے کے بادجود شرقی پاکتان میں پیدا شدہ مسلے کو ماں ہے۔ بیر ٹی کونس میں کیوں چیش نہیں کیا تو جز ل کی خان نے جواب دیا کدان کے چیش نظرا کتوبر رور المراجي وزير فارجه و اكثر بنرى منجركاديا كياده جواب تعاجوانبول في ماكتان ك مدر کے پیغام پر پاکستان کے امریکہ کے دورے پر مجے ہوئے ایڈیشنل فارن بیکرٹری کودیا تھا اس جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ موجود ووقت مشرقی پاکتان کا مسلمہ یکورٹی کونسل مں اٹھانے کے لئے ساز گارنیں ہے۔ کمیشن اس نتیج پر پہنچا کد مدر کی قان کا پر جواب 21 نومر 1971ء کوشرتی پاکتان پر بھارتی حملہ ہونے سے پیداشدہ صورت حال کے عین مطابق نہیں تھا۔ اس وقت روی ویٹو کے بیٹیکی خوف کی بنا پر شرقی پاکستان پر بھارتی حلے کی طرف سكور في كنسل كى توجه ميذول ندكرانا غيروانشندان تقار بورث من كما كيا ي كداس بات كاكوئي جوے نیس ہے کہ سلامتی کوسل کے باتی ممبر شرقی پاکتان پر بھارتی حلے سے بیداشدہ صورت مال پرغوروخوش کے لئے تیار نہیں تھے یاوہ یا کتان کے کاز کی حمایت کرنے میں پیکیا ہے محسوں كرب تھے كونكہ جزل كي فان نے اقوام متحدہ كے سكرٹري جزل كوا پنااڑ ورسوخ استعال كرنے كے جوبار بار پينامات بجوائے اس كالكررى جزل نے جواب قود يالين يديات واضح ہوگی کہ یواین سکرٹری جز ل اوتھان اپنے طور پرکوئی ایکشن لینے سے قاصر تھے جمود الرحمٰی کیشن ر پورٹ نے بیرا گراف 64 صفحہ 225 پر بیرائے دی ہے کہ تھائل اور واقعات کا تجزید کرتے ہوئے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوگئ ہے کہ جزل کی خان 21 نومبر 1971ء کو جارت کی طرف سے سرق یا کتان پر بجر بور حلے کے فرری بعد اقوام متحدہ کی سلا<sup>م</sup>ی کونسل کا

یفنیند کرتی مبائین کی صاحزاد کی مساق حبیب و کیهٔ با جره ٔ عابده سلطانهٔ منی باتی منیر مسلم مع دوخواتین بیم یفنینند اے اے فیح ، بیم انورعین بیم چو بدر می سیاد مسز کیا مزل نامور بیم بیم هیم بیم کے این حسین لیڈی واکٹر سرنھی بیم اے آرخال بیم خطر حیات انوری بیر بیم جزل ریاض مکد زنم نور جبال ایڈ پارٹی نوابزادہ حامظی مع بیم مساق اخری آئی تاب مر نیوفر بیم حب بیم ایم مرل یوا سے سعیو بیم اسلام نی بیم سیح بیم و حاکا مسرز دری مکدر زر

-

1971ء میں مداخلت کی کوشش کی۔ اس کوشش عی ناکا کی کے بعد بھارت نے بروع میں بیکورٹی کی مرافظت کی کوشش کی۔ اس کوشش عی ناکا کی کے بعد بھارت نے بیر مزید

بیاری و می منسل میں انسانی حقوق کی خلاف درزیوں کے حوالے سے انحایا کین کچھ ایما کے اینڈ سوش کو سل میں انسانی حقوق کی خلاف درزیوں کے حوالے سے انحایا لیکن کچھ

مرق پاکتان کی صورت حال بین الاقوای توجه کا مرکز بن گی -وقت کے ساتھ ساتھ

ہارے ، 1971ء کو برنس صدر الدین آ عاضان جو کہ بواین او کے بائی کشنر برائے مہاج ین تھے نے

رور المراديد المراديد المراديد المراديد المراديد 1971 والى 1971 و

برو المرود المر

المراق الماركر في تقالك نفيه ميورغم الأتى ونس كمدركو بيجا-ال ميورغم

میں شرقی پاکستان کے بران کے سیاس اثرات ونفوذ اور عالمی امن کولائن خطرات کواجا گرکیا

ری کین کچھ بی دنوں میں حکومت نے اپنا مؤقف تبدیل کرڈالا اور اس رائے کا اظہار کیا کہ

كور في كونس كى ميذنگ لا الى روكنے كے لئے مفيد ثابت ہو يكتى ہے ليكن سيكور فى كونسل ميمبران

اے طور برای مسئلے برغور کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ حکومت یا کستان نے اس موقع برغور

ك لئے سلائي كونىل ہے كوئى باضابط ورخواست نبيس كى تھى ملائى كونىل كے اركان بحارت

اس مرطع برشروع میں حکومت پاکستان سیکورٹی کونسل کی مداخلت کی مخالفت کرتی

رین بران کی نوعیت خاص طور پروتنع پیانے پر ہلاکوں اور مہاجرین کی آید کی وجہ

اس اس ایک اس مران کی جایت کے باوجود بھارت پاکتان کے ظاف قرارداد پاس کرانے میں ناکامربا۔ ممبران کی جایت کے باوجود

اجلال بلانے میں ناکام رہے۔ پاکتان کے اقوام تحدہ عمل تعینات سفیراً عاشای یہ کئے عمل اطال بنائے میں کا دائے میں مہلی بارالیا ہوا کہ جارحیت کا شکار بنے والے ( ملک ) نے تی بیاب میں کہ دنیا کی تاریخ میں مہلی بارالیا ہوا کہ جارحیت کا شکار بنے والے ( ملک ) نے ں باب میں سامیں ہوتا ہے کہ اور اس سے میاف طاہر ہوتا ہے کہ جزل بج<sub>ار</sub> کی کوئی ملائی کونسل کا وال سلام طلب کرنے ہے جیکیا ہٹ دووجوہ کی بنار بھی:

گی۔ عالمی برادری شخ مجیب سمیت صوبے کے متخب نمائندوں کے ساتھ سیا کا تھنے کے لئے کے

(2) دوسرے کی خان اس خام خیالی شمل جتلاتے کہ پاک آ ری مغربی محاذ پر مختم میت مي كاميايان عاصل كرك كي - اس طرح دونون كاذون يريز قائر كي صورت على ياكتان ك سودے مازی کی مضبوط بوزیشن حاصل ہوجائے گی۔

شرتی یا کتان میں اقوام متحدہ کے رول کے بارے میں حمود الرحمٰ کمیش نے

سوویت ہونین، چین برطانیہ فرانس اور افروایٹیائی ممالک کے کردار کوا ما گر کرتی ہے۔ جزل المبلى عن اگريد 104 ممالك نے باكتان كى اقوام تحده عن مشرقى باكتان كے معالم ير تمایت کی لیکن روس کی طرف ہے بار بار ویؤ کئے جانے سے سیکورٹی کونسل یا کستان کو دولخت ہونے سے نہ بھا کی ۔ حودالرحمٰ کمیشن رپورٹ کا بواین او کے بارے بیں بیرا گراف نمبر 2 حذف کیا کیا ہے۔

جب ارچ 1971ء میں شرقی یا کتان کا بحران شروع ہواتو حکومت یا کتان نے اے اپنااندرونی معاملہ قرار دیااوراہ اقوام حتوروکی سائ حتی کہانیانی مداخلت ہے ماور کی قراردیا۔اس و تف می پاکتان نے بعد می تبدیل کر لی اور اقوام تحدہ ہے انسانی بنیادوں پر امداد قبول کرلی۔

اس و تف كے مطابق اقوام حجد و يس ياكتاني مثن مارچ 1971 و سے جولائي

482

(1) ان كوفد شد تقاكر بين الاقواى برادرى الى مسطے كے سياك مل كے لئے ذور وال

نو بارک میں یا کتان کے سغیراتی عاشای ہے استدعا کی کہ وہ شرقی یا کتان کے بحران ہے اس ك ستوط تك كى يواين اوكى مختف كارروائيول اور واقعات كى مصدقد ريورث تياركرك تججوا کمل۔ آ عا شای نے کمال ممر پانی ہے مفعل رپورٹ بجوادی جو داضح طور بر امریکہ،

اور پاکتان کے شدیداختا فات کے بیش نظرایے اجلاس کوٹمر آ ورنیس سجھتے تھے۔ اس صورت عال مين حكومت ياكتان في يتجويز فيش كى كديكور في كونسل كى كمنى بمارت اور پاکتان کادورہ کر لے لیکن یہ تجویز کچھ غیرستقل ممبران کی حمایت کے باوجود مستقل ممران نے تبول ندکی اور روس نے اسے کھلے عام مسر و کردیا۔

میں اکو برکو یواین او کے سکرٹری جزل نے بھارت اور پاکتان پرایے اثر ورموخ کواستعال کرنے کی چیش کش کردی۔ سابق صدر کی خان نے 23 اکتوبر 1971ء کے اپنے جواب میں اس پیش کش کا خیر مقدم کیا اور تجویز دی کہ دونوں مکوں کی افواج یا ہمی اتفاق کے 483



ماتھاکہ دوسرے کے ماضے رہنے کی بجائے طے شدہ فاصلے پر دالیں چلی جائیں۔ بمارید ماتھ ایک دوسرے کے ماضے رہنے کی بجائے کے شدہ فاصلے پر دالیں چلی جائیں۔ بمارید ے اس پیکٹن کومنز دکر دیااس طرح کوئی تعیمہ ندنگا اور بات آ گے نہ ہر ھ کی یہ اس کے بعد فریقین کے درمیان یا قاعدہ جنگ شروع ہونے تک حکومت پاکتان یر زی جزل سے ضروری اقدامات کرنے کی بار بار استدعا کرتی رہی لیکن سیریزل جزل میں اللہ اللہ عالی اللہ عالی اللہ عا ملاحی کوسل کی موایت کے یغیر پچھوند کر تھے۔

#### باكتان كيس بارجكاتها

جنگ کے متعلق اقوام متحدہ کی کارروائی جارمراحل میں تعتیم کی جاعتی ہے۔ بہلا مرطد 21 نوبرے 3 دمبر 1971 مک ہے۔ دومرام طد 3 دمبرے 10 دمبر کا ہے جب مجر جزل راؤ فر مان کا پیغام اقوام تحده می بتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ تیمرام ط 10 دمبرے 17 دمبراور چوتھامر طلہ 17 دمبر کواڑائی کے خاتمہ ہے 12 دمبر تک ہے دب سلامتی کوسل نے قرار دادنمبر 307 یاس کی۔

بحارت في شرقى ياكتان من ماخلت شروع كردى - بحارتى فوجول في شرق یا کتان پر چیز پین تیز کردیں حتی کے بھارت نے شرقی یا کتان پر تملہ کر دیا۔ بھارت کا وُ قف تھا کہ پاکتان کی فوجیں شرقی پاکتان کے لوگوں کی نسل کٹی کر رہی ہیں ادرسای حل کے بغیر بحارت على موجود شرقی یا کتان کے مہاجرین دالین نہیں جاسکتے تیسراالزام یہ قاکہ باکتان

سودیت بونین کے ویوکامسلسل استعال بحران کے سیاس طل کومؤ قرکر تاریا۔ 7۔ بمبرکو جزل اسمبلی نے 104 دوٹوں کی حمایت سے قرار دادنبر 2793 ماس کی . (16) دومرے مرطے کے دوران یا کتان کو بھارت کے مقالے میں جزل اسمبلی میں بحاري حمايت حاصل ہوئی۔

كين يدهايت ال وقت بدوو ثابت مولى جب 10 دمبر كوكورز شرقى باكتان کے مشیر میجر جزل راؤ فرمان ملی نے ڈھاکہ میں یواین او کے میکر ڈی جزل کے نمائندے مسڑ

حومت نے سلامتی کونسل کے احلاس کے لئے کوئی استدعانہیں کی اس کی دیے پہنون تھا کے نوسل کوئی نا قابل قبول سیا کا طل حکومت یا کستان کے سریر نہ تھوپ دے۔

نے مغربی محاذیر کارروائیاں شروع کردی ہیں۔

484

الرے ہنری کے دوالے سے ایک پیغام دیا۔ اس پیغام کے فور ابعد شرقی پاکتان کے گورز پال مرے ہران پال مرے ہوں میں جزل فرمان علی کے پیغام پر فور شکرنے کا کہا عبدالمالک نے ایک نیا پیغام دے دیا جس میں جزل فرمان علی کے پیغام پر فور شکرنے کا کہا الدواء المرت إكتان في المارياء

م رزعبدالمالك اوران ك مشيرراؤ فرمان على كى تجاوير 10 دمبر 1971 مكواس وت كروزير خارجه ذوالفقار على بحثوكو نيويارك شنآ مدير ينجادي تمكن -ال يرصدر يكي خان كو وت مرد ملی می این از فرمان علی کی پیکش کا مطلب بورے یا کتان کا خاتمہ ہوگا'' ندیارک سے سیدنگ اوروواس قدر ذلت آميز ، تصار دالني تي برير مملدرآ مدش شريك نيس ،ول كـ وزير فارجه اورود المسلم ال بر المراح مورے كال الك آف ايكن كوطابق آب دلجنى عكام كرين، بدكے بيظات من يكي خان نے تجويز كيا كہ يكى اورام كى وفودكوال امر يردافنى كريل كدوه ب المرار الرحمان مولو ایک مفتر کے لئے گراؤ نٹر پر ماری ملزی پوزیش کو بہتر کردیں۔

12- ديمبر 1971ء كووزير خارجه بعثون امركى اورجيني وفود كيسنتر افراد ملاح مشورے کے۔ یہ طے پایا کہ سلامتی کونسل کا جلاس فورا بالیا جائے اور جزل اسمیل کی مظور کردہ قرار داد جیسی قرار دادمنظور کرالی جائے جب روس اے دیڑ کردے تو جنگ بندی کی مادہ قرارداد پش کردی جائے۔

وزير خارج بحثوك بيفامات برصدر يحلى خان نے كها كدراؤ فرمان على كالمطى كوابتداى ے خم کردیا گیا ہاورصدر کی اپنی پیکش صرف جنگ بندی تک محدودر کمی گئی ہے بعدازال جگ بندی کی صدارتی تجویز بھی والیس لے لی گئی کمیش کے رویرو کی نے کہا۔" ایک بغتے تک المرى كوكاردوائي بروكنا جاري يوزيش كے لئے مبلك بوتا يكي خان كے ملى گرام "تيزترين ایکن "مین جنگ بندی کے لئے آ رہے تھ ایک دوسرے ٹلی گرام میں صدر کی خان نے كها كدو وامريكه اورجين كرونو د كرماته طي كئے مح الد امات (TACTICS) يمتنق

12 \_ دئمبر كومايوس كن صورت حال مين وزير خارج بعثونے صدر يكي كوآخرى كوشش كے طور پرچين جانے كے لئے كہا تا كه ملك بيانے كے لئے چين كى مؤثر مداخلت كرائي جائے۔

سلائتی کونسل کے 12 دمبر کے اجلاس میں بھارتی وزیر فارجہ نے '' بنگر درائس'' کے نمائندے کو یہ توکر نے کا مطالبہ کردیا۔ بعثو نے کہا'' ریاستوں کو ان کی غلطیوں کی سرائیں ا چاہئے۔ '' بعثو نے یاد دلایا کہ سوویت نمائندے نے وعدہ کیا تھا کہ سوویت یونیمن پاکتان کے رافعی مطالبت میں مداخلت نبیس کرے گا کیکن روس کے بھارت کے مماتھ معالم سے نمان روس کے بھارت کے مماتھ معالم سے نمان ویدے وجمٹلادیا۔

وعدے و بساری۔

12 دمبر کے اجلاس کے بعد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کارروائیوں سے یہ فاہر ہوگیا کہ کی کارروائیوں سے یہ فناہر ہوگیا کہ کسی ارداد کوسود میت یو نین پاس نہیں ہونے و سے گا جس میں جنگ بندی کو شرقی پاکستان سے سیاس مجموتے سے شروط نہ کیا گیا ہو۔ پاکستان حکومت کی بیر خواہش کر صرف سادہ جنگ بندی ہوجائے اس مرسطے پر غیر حقیقت بسندانہ تھی۔ای بس منظر میں امریکہ کی قرار داد جو کہ جز ل اسبلی کی قرار داد 2793 کی نقل تھی کوروس نے ویؤکر دیا۔ جب تیری قرار داد بھی روت نے ویؤکر دیا۔ جب تیری قرار داد بھی روت نے ویؤکر دیا جو کہ کی کوروس نے ویؤکر دیا ہے۔ اس کی قرار داد بھی روت کے دی کوں معربے جے دوس ویؤکر دیتا ہے۔

برطانیا در فرانس کے مندوین نے اعلان کیا کہ وہ ایک ایسا فارمولا وضع کرنے کی کوشش کررہے ہیں جس کی بنیا دورج ذیل امور پر ہو۔

- (1) جنگى كارروائيول كاخاتمه
  - (2) نوجوں کی ملیحدگی۔
- (3) انساف جس كامطلب ياى تمجوية تقار

یہ بھی ظاہر ہونے لگا کہ اصل میں برطانیہ فرانس اور ان کے ساتھی ممالک ستوط ڈھا کہ کے ختفر تھتا کہ پاکستان کوسیا ی مجموتے والی قرار داد تسلیم کرنے پر بجور کر کے سوویت یونین اور بھارت سے بھی اسے منوایا جائے جب بھارت کی طرف سے پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لئے بیٹا مات کی اطلاعات بہتھیں تو فرانسیمی اور برطانوی مندو بین نے ایک ایک قرار داد کا مسود ہیں کرنے پر فور شروع کیا جودری ذیل امور پر شتمل تھا:

- (1) مغربی ماذ پر عمل فائر بندی اور 1965 و کی تشمیر کی جنگ بندی لائن کی بحال۔
  - (2) مشرقی سیرمی کماغروں کی باہمی مشاورت کے باتھ عمل فائر بندی۔
- (3) مشرقی پاکتان کے مظلے کاد ہال کے فتیب نمائندوں کی مددے والی خواہشات کے

مطابق مل بواین بیروی جزل کی طرف سے اس ملسلے میں کر دار ادا کئے جانے کی دونوں (4) عکوموں کی طرف سے تو ثق ۔

ہم جب ذکورہ قرار داد کے بسودے علی ترائیم کے لئے کوشش کررہے تھ کہ ہم جب ذکورہ قرار داد کے بسودے علی ترائیم کے لئے کوشش کررہے تھ کہ ہم بین اطلاعات لیس کہ لفظینٹ جزل اے اے کے نیازی نے شرق پاکتان می اللہ کیا ہے اس طرح کے بیف آف شاف جزل ما تک شاے دابطہ کیا ہے اس طرح کی بیدے سائتی شرق میں پاکتان کی ملٹری پوزیش کے ممل خاتے (COLLAPSE) کی دجہ ہے سائتی شرق میں پاکتان کی ملٹری مواری صلاح مشورے سائر ہوگئے۔
مؤل سے مجروں کے درمیان جاری صلاح مشورے سائر ہوگئے۔

کوس ر جبرد در است کی و فد نے بھیں بتایا کدام یک دوس کو جنگ بندی کی سادہ قرارداد
اس مر طے پراسر کی و فد نے بھیں بتایا کدام یک دوس کو جنگ بندی کی سادہ قرارداد
قبول کرنے پر د ضامند نہیں کر سکا۔ اس سے داشتے ہوگیا کہ سلائتی کوشل سے بھر کوئی اسکی قبال کر ادواد
تداری کرا سکے جس سے پاکستان کو می تفکیک اقوام تحدہ میں قومی تفکیک نسان سکے بھٹونے کہا کہ وہ بھارتی و ماکسی بنیں گے اور دہ سلائتی کوشل میں اپنی تقریم کمل کرکے جارہے کو تا نون قرار دینے میں فریق نہیں بنیں گے اور دہ سلائتی کوشل میں اپنی تقریم کمل کرکے میں کہائے کوشل کی تعلیم کے اور دہ سلائی کوشل میں اپنی تقریم کمل کرکے کے اور دہ سلائی کوشل میں اپنی تقریم کی گئے۔

سلای وس مے پیبر سے دو۔ میں اوسے طاہر ہوا جب سیکورٹی کونسل کے انگھ اجلاس ہم کہا گیا کہ چیئر میں ہمٹوسلامتی کونسل کی ناکائی کی شکامت کاختی رکھتے تھے۔ اس کے بعد معالمہ جزل اسمبلی واپس کے جانے کے مشورے ہوئے۔ اس پس منظر میں منحور قرار دادوں کے مورے تیار کئے گئے ایک قرار داد کا مسودہ پولینڈ نے تیار کیا دو مرامسودہ فرانس اور برطانیت نے تیار کیا تیمرامسودہ شام نے جو تھا روس نے تیار کیا الٰ ہتا ہم میں تنافہ عے کے میا کا جل پر ذور دیا

A COLUMN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE P

which is a product

سیرری بری سیرری بری کے حق می تھی محراس میں تمام کاذول سے مقبوضہ علاقوں کو بیرقرار داد بنگ بندی کے حق میں تھی محراس میں تمام کاذول سے مقبوضہ علاقوں کو

#### قراردادي صرف كاغذول تك

ان مودوں میں برطانی فرانس کی قرار دادنمبرایس 10455 سب سے زیادہ اہریہ ک حال ہے جس میں شرقی اور مغربی محاذ پرفوری جنگ بندی اور جھڑ پول کے خاتے کا کہا <sup>ج</sup>لیا ر من ہے۔ آگئی۔اس پر برطانوی وفدنے کہا کہ وہ برطانیہ اور فرانس کی قرار داد میں فوجوں کی واپسی کی ش شال کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔

16\_ وبمبر 1971 موسالق صدر يحيٰ خان كاايك ثلي كرام چيز مين بمؤكو ما جس يس كماكياكي كريم اينكوفرخ قراد دادكوقيول كرلين صدر يكي كال بيغام يرعملدرآ مرجى بمنين كر سكے تھے كہميں ؛ ھاكہ يس ہتھيار ڈالنے كى دستاديز پر دستنا ہوجانے كى ريورثين ل كئي۔ اس بتار پرطانہ اور فرانس کے وقو دنے اپن قرار داد پرزوز میں دیا۔ سلامتی کونس کے انگلے اعلای مِس بِعارتی وزیر خارجہ نے اپنی وزیر اعظم اعدا گاندهی کا یک طرفہ جنگ بندی کا بیان بڑھ کر سایا۔

سوویت بونین نے بھارتی اعلان ہے فائدہ اٹھا کر ایک نی قرار دادنمبر الیں 10458 كاموده بيش كياجس يس كها كيا كمشرتى ياكتان كاندر وبمر 1970ء كاماح ا تقابات می منتخب ہونے والے قانونی نمائندوں کو بلار کا دیا اقتد ار منتقل کر دیا جائے۔

عارى استدعا يرامر يكسف جايان كى مدو حقر ارداد تمراك 10459 دويون-1 

- فریقین شرقی اور مغربی محاذ پرلزائی فوراروک دیں ۔ تمام متبوضہ علاقوں ہے اپنی اپنی (1) فوج ہٹالیں۔
- فريقين 1949 م كرينيوا كونش يرعملوراً مدكرت موسة عان و مال كالخفظ كري زخى بياراورفوجيول اورشرى أبادى كالتحفظ كرير

یہ میں اور اس کی خالفت کردی۔ اس کا صاف مطلب یہ اللہ کو اس کی خالفت کردی۔ اس کا صاف مطلب یہ اللہ کو اس کی خالفت کردی۔ اس کا صاف مطلب یہ اللہ کو اس کی خالفت کردی۔ اس کا صاف مطلب یہ اللہ کا کہ اس کی خالفت کردی۔ اس کی خالفت کی خالفت کردی۔ اس کی خالفت کردی۔ اس کی خالفت کی خالف من المنان وملاقد عجس بر بعارت في تضركيا ع-مان مدر کی فان نے بعارت کی کی طرفہ بنگ بندی پر پاکتان کی طرف سے یک بندی کا اعلان جعد کے روز اڑھائی بج دو پر 30-14 بی اعم ان کردیا جزل کئی نے کہا جى بدن المسلم ا ر ار بعارت پیائے تاہم بھارت جنگ بندی کے اپنے کمی طرفہ اعلان کو تملی جامہ پینانے میں قلعی شد ہا۔ پیٹائے تاہم بھارت جنگ سابق صدر بجیٰ خان کے فوری پیغامات ملنے پر چیز مین بھٹو ندیارک سے واشکنن مدر کس سے ملنے چلے محمد امر کی صدرے ملتے ی چیئر مین بعثوبذر ابد طیارہ یا کستان وائیں

489

# برانے زخم ہرے ہوگئے

اکتان کی فوجی حکومت کے ذریعے مسلمان فوج کی سب سے بڑی شکست ہے متلق تحققاتي ريورث كي اشاعت يرجم إني كا ظهار كيا كيا بيد بمنو عكومت ، ضيا الحق عكومت، ہے۔ ج نیج عکومت، بے نظیر حکومت، بنواز شریف حکومت اس کے بعد بے نظیر حکومت اور آخری نواز بوت شریف مکومت اور اس دوران بننے والی محران محکومتوں کے ادوار میں تعود الرحمٰی کمیشن رپورٹ شریف مکومت اور اس دوران ریس شائع نہیں کی گئی جبکہ اے موجودہ جزل مشرف حکومت سے شائع کرایا گیا ہے۔ دیورٹ کی اشاعت یا کستان کے قومی اداروں کی ربی سی ساکھ کو بدنام کرنے کے انزیشنل کیم یان کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ 1999ء کے معرکة كارگل كى وجدے ياكتان آرى كو جووقار عاصل جواال ر پورٹ کی اشاعت ہے اس وقار اور پاکستان آ رمی کے مورال کو گزند پینچنے کا احمال ہے۔ حود الرحن كميش ربورث كى اشاعت كے لئے سابق حكومتوں برعوام اور سياست وانول كى طرف ے جنادیاؤر بااس کاعشر عثیر بھی مشرف حکومت پرنہیں پڑااس کے باوجود رپورٹ ڈی کاسیفائی ک کی ہے جس ہے یا کتان اور بنگار دلیش کے درمیان کٹیدگی اور کئی میں اضافہ ہونے کا احمال ہے۔ ال سے 28 مال برائے زخم برے ہو گئے ہیں۔ چف ایگز یکو جزل پرویز شرف نے حقیقت يندى اور حقائق كامروانه وارمقا لمركة بوئ ريورث توشائع كردى ليكن جرأت مندى كايد مجى تقاضہ کے دو مرانحہ کے ذرمدواروں کے خلاف ایکشن لیں جن میں ہے اکثر زیرہ ہیں یا سانحہ ہے کمائی گئی دولت ان کی اولا داستعمال کرر ہی ہے اور سانحہ کے ذمہ دار جن فوجی افسروں نے زمینیں اور لات عاصل كان كوضيد كرنا جايت كدا منده قوم كروقار كويمروح كرف والااوال ك فاندان میش و مشرت کی زندگیاں بسر نہ کر سکس انہیں نثان عبرت بنا تا از حد ضرور کی ہے۔

## جزل مضا ُ جزل حميداور بهتي گنگا

ر پورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل کی ، جمید ، خداداد ، کیانی اور گلز ارلا ہور کے قریب 1630 کیز ارامنی لینے کے لئے اکشے ہوگئے ۔ جمود الرحمٰن کمیشن ر پورٹ کے صفحہ 377 پر بتایا گیا ہے کہ جنرل کی خان اور اس کے رفتائے قوی دولت پر غیر قانونی طریقے سے بقند کیا۔ جنرل نجی خان نے 369۔ ایکر اراضی لی اس میں سے 133۔ ایکر تصور ، 186۔ ایکر شمور ، 186۔ ایکر شمور ، 186۔ ایکر شریف پوراور طوعی اور 150۔ ایکر دیہ یا بلو میں بتائی گئی۔

جزل حمید اینڈ فیلی کی 1361 کر اراضی میں سے 105 ایکڑ چک نمبر 99 فیروز والا 60۔ ایکر لاہور کے موضع ہارے 1550 کیڑ زمین لاہور کے موضع اروڑ انیال میں اور 1046 کیڑ زمین ہائے میم فارم (حمید مشافارم) تکونڈی شیر خان، برنس پورہ اور عامرہ (فیروز والا) میں ہے اس طرح جزل مشااور جزل حمید استھے مل کر بہتی گزگا میں ہاتھ وجوتے رہے۔

€﴾

490

## حمیش کے اختیارات

صدارتی امورک وزارت کی طرف عدرجدذیل بدایات دی گئی جوال کیشن کی بیادرافتیارات کی وضاحت کرتی ہیں۔ دیسے اورافتیارات کی وضاحت کرتی ہیں۔ میشن اسے طریقہ کار کے مطابق کام کرے گا اور اس کی تمام کاردوائی فقیدر کھی

جائے گا۔ کیشن کوا پی کارروائی کے دوران تیول کی افواج کے نمائدوں کی مدد حاصل رہے علی حکومت پاکستان کے ہر فرد کا بیفرض ہوگا کہ دو کیشن کو جب بھی ضرورت پڑے مطلوبہ

تعاون فراہم كر ۔۔ يكيش افئى طے كردہ تاريخ اور مقام پر تحقيقات كا آغاز كرے گا اور تين ماہ كى مت كرا عرق قيقات عمل كر نے كے بعد انتي عمل رپورث صدر پاكتان كويش كردے گا۔

اس كيش كا آي غير ركى اجلاس 31 وكبر 1971 وكولا بورش منعقد بوا تاكه و تقيقات كردائره كاراورد مي منعقد بوا تاكه مخققات كردائره كاراورد ميرضروري احورومعا لمات كاتعين كياجا سكے اس اجلاس مي كيشن كا طريقة كاراور ربنما خطوط بحى مطركة كئے انتظامي اور مالياتي احوروسائل پرجی فوركيا گيا اور اي تفصيلي خطوز ارت انتظامي اموركوار سال كيا گيا تاكه خروري ساز وسامان مطلوبا شاف اور رقم كيشن كوكام شروع كرتے تي قبل قرابم كي جاسكے يد فيصله بحى كيا مي كدراولپندى مي سيد تحقيقات كي جاكي تاكه كيون و دارتوں سے مطلوب ريكار فرباً سائی درتيا به وسكے۔

چونکہ اس انکوائری کمیش کی تمام ترکار دوائی خفید کی جانی تھی جس کا کوئی سابقہ تجربہ موجود نہ تھا، چنانچہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اے کس طرح شروع کیا جائے؟ فیعلہ یہ کیا گیا کہ اس سلطے میں پہلے موام کی رائے معلوم کی جائے۔ کیم جنوری 1972ء کو ایک پرلس ریلیز کے ذریعے وام اور سلح افواج سے درخواست کی گئی کہ وہ 10 جنوری 1972ء تک کمیشن کے موضوع کے حوالے ہے وہ تمام تر متعلقہ معلویات اور اطلاعات فراہم کریں جوان کے علم میں

حودالرحمٰن كميشن كيول قائم كيا كيا

حومت پاکستان نے وزارت صدارتی امور کے توشیکیٹن تمبرالیں آ راو (1) 71 مور کے قوشیکیٹن تمبرالیں آ راو (1) 71 مور نے 26 دمیر 1971 م کے ذریعے اس انگوائری کمیشن کو قائم کرتے ہوئے اس کے ذریع فرائض مونے تھے کہ ووان حالات کی تحقیقات کرے جن کے تحت کماغ را ایمران کماغ اور ان کے ذریکان پاکستان کی سلے افواج نے دشمن کی فوجوں کے سامنے تھیار ڈالے بھارت اور مغربی پاکستان کی سرحدوں پر جنگ بندی کے احکامات صادر کئے گئے ٹیز جمول اور کشیر کی بیز فائر لائن پاکستان کی سرحدوں پر جنگ بندی کے احکامات صادر کئے گئے ٹیز جمول اور کشیر کی بیز فائر لائن

پاکستان کمیش آف انگوائری ایک مجرید 1956 مے تحت قائم ہونے والا پیکیش درج قبل افراد پرششل تھا:۔

1- مسرِّ جسنس حود الرحمٰن (بلال بإكسّان)

چف جسس بريم كورث آف باكتان بحثيت مدر

2- مسرجش انوارالق، جيف جش لا بور ما ميكورث، بحثيت ركن \_

3- مسرِّحِتْس طفیل علی عبدالرحن، چیف جنٹس سندھ بلو چستان ہائیکورٹ، بحیثیت رکن۔

کیشن کی سفارشات پر لیفشین جزل الطاف قادر (ریٹائرڈ) کو بحیثیت ملری ایدوائزدادداسشنٹ دجشراد بریم کورٹ آف پاکتان مشرایم اےلطیف کو بحیثیت سکرزی مقرد کیا گیا۔



اس کے علاوہ کمیش نے ان تمام افراد کو جواس واقعے کے دو فماہونے تک ابن ان اور اور کو جواس واقعے کے دو فماہونے تک ابن ان اور اور ایول پر فائز تھے خطوط اور سوال تا ہے ارسال کئے تاکہ دہ اس سلطے بی پوری تغییل اور وضا حت کے ساتھوا ہے خیالات کا اظہار کر سیس مطلوبہ کا غذات معلومات اور وستاویز ارت کی اس اقد المات کا ایک فہرست بھی مرکزی حکومت کی متعدد وزارتوں کے سیکرٹر یول کوروائدگی کئی ۔ ان اقد المات کا بڑا شبت اور حوصلہ افزا جواب موصول ہوا اور جلد ہی بہت بڑے سیانے پر کمیشن سے مختفی رابطوں کا آغاز ہوگا۔

20 جنوری 1972 و کیسٹن نے ملک کی 17 - سیا کی جماعتوں کے مریماہوں کو خطوط ارسال کے جن میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ تحقیقاتی کمیش کو زیر فور موا طات کے حوالے نے اپنے خیالات نظریات اور درائے ہے آگاہ کریں۔ ان سے بیجی کو چھا گیا تھا کہ کیا وہ ذاتی طور پر یا کی نمائند ہے کے ذریعے اس کمیش کے دور وہ پیش ہو کر شہادت دے کئے ہیں؟ اس سلطے میں کانی حد حک کی پیش اور ثبت جواب حاصل ہوئے۔ چھوسیا کا رہنماؤں نے کمیش کو آگاہ کی کی خد حد معالی درہنماؤں نے تمام ترکار دوائی خفیہ طور پر کمل کی جائے گا لہذا وہ کیا گئی جماعت کی کھرد سے معدور ہیں؛ تاہم انہیں بتایا کی سرکار دوائی خفیہ طور پر کمل کی جائے گا لہذا وہ کمیش کی حد سے معدور ہیں؛ تاہم انہیں بتایا کے نظر انداز اور خارج کر دیا جائے جو کمی نہ کی طرح اس اکوائری کمیش پر اثر انداز ہو کئے سے نظر انداز اور خارج کر دیا جائے جو کمی نہ کی طرح اس اکوائری کمیش پر اثر انداز ہو کئے ہیں۔ یہ وضا حت نے کہ بعد وہ صالے کے بیای پہلوؤں پر اس کھوٹن سے ضروری تعاون پر سے دینا حت نے بحد وہ صالے کے بیای پہلوؤں پر اس کھوٹن سے ضروری تعاون پر سے دینا حت نے بحد وہ معالے کے بیای پہلوؤں پر اس کھوٹن سے شروری تعاون پر سے دینا حت نے بھر دوری تعاون پر اس معدور سے گئے جس کے ختیج بھی 23 سیاری رہنماؤں نے اپنی قبی آن ارائے کھیشن کو آگاہ کیا۔

# د فاعی اور فوجی المکارول کی گواہی

کیفن کی سفاری پر جزل ہید اوارور کے کی ایک مرک و دویے کا ایک اللہ اور کو حق ایک مرک و دویے کا اور کا المادوں کو مطاع کردیا کہ وہ در ضا کا دانہ طور پر چڑی ہوکر کمیش نے در بروشہادت دے کتے ہیں؛ تا ہم بعد میں کمیش نے اس مرکلر کونا کافی بجھے ہوئے مسلم افواج کے مربراہان سے درخواست کی کہ وہ ایسے خطوط جاری کردیں جن میں اس بات کی ممل ضانت فراہم کی گئی ہوکہ دفا کی المهکاروں کو کمیشن کے روبروچش ہوکر بیان یا شہادت دینے کوش کی صورت بھی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا خدشہ محسوں نہ ہو چنا نچے کے کوش کی صورت بھی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا خدشہ محسوں نہ ہو چنا نچے کے مربراہوں کی جانب سے با قاعدہ لیقین دہائی کے بعد دفا کی اور فوجی المهکاروں نے پہلے کے مقالے میں نبتازیادہ آزادی کے ساتھ کمیشن کو اپنی معلومات سے آگاہ کرنا شروع کردیا۔ بعد مقالے میں نبتازیا دہ آزادی کے ساتھ کمیشن کو اپنی معلومات سے آگاہ کرنا شروع کردیا۔ بعد الماک کو ابتدا کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی کہ کی بھی الماک انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہو ماسوائے ایک نبول آفیمر کی مید شکایت کے جس کی تحقیق نبوی کے حکام کر رہے ہیں۔ کمیشن نے بالخصوص اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اس سے تعاون کرنے دالے کوئی نقصان نہ تو بنتی ما ہے۔

15 جنوری 1972 م کو کمیش نے اپ ملری ایدوائزر کے ہمراہ صور کے سکن

# تميشن كايبلاا جلاس

17 جنوری 1972 ، کوکیشن کا پہلا اجال راولپنڈی شی جوا۔ اس وقت تمن سو جاری ہے جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے تماس کمیشن کو مختلف نوعیت کی جاری سے زائد افراد سے جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے تماس کمیشن کے دور کو طلب کیا جائے گا۔ وہ افراد جن کو ابول کا ابتدائی انتخاب کیا جائے جنہیں اس کمیشن کے دور پر وطلب کیا جائے گا۔ وہ افراد جن کو ابول کا ابتدائی انتخاب کیا جائے گا۔ وہ افراد جن کے بیانا ہے جھن افوا ہوں پر جنی تھے یا جن کا ذر اجدا خباری ر پورٹین تھی انہیں طلب نہیں کیا گیا ہے بیانا ہے جھن افوا ہوں پر جن تھتی اور جائج پڑتال کی غرض سے متعلقہ وزارت کو ارسال عاب من بیر فری دفاع اور اس وقت کے قائم مقام آ رقی کما نام رائجیف سے کردی کئیں۔ اس سلط میں سیر فری دفاع اور اس وقت کے قائم مقام آ رقی کما نام رائجیف سے طریقہ کارے متعلقہ امور کے حوالے سے ضروری صلاح مشورہ بھی کیا گیا۔

### صحافیوں کی درخواست بر برلیس کانفرنس

کیشن کی کارروائی کے آغاز ہے قبل محافیوں کی درخواست پر کمیشن کے سر براہ نے
ایک پریس کا نفرنس سے خطاب کیا جس کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ مجراس امرکی یقین
دہائی کرائی کہ ایسے تمام گواہان جو کمیشن کے روبروشہادت دیں گے انہیں آفیشل سکریٹ ایک ہے مشتیٰ سمجھا جائے گا اور انہیں انتقام یا خوف و ہراس کا نشانہ ٹیمل بنایا جائے گا۔ محافیوں کے مستیٰ سمجھا جائے گا۔ محافیوں کے موالات کے جواب دیتے ہوئے کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ:

وں سے ہے اور جو استار حاصل ہے کہ وہ سابق صدر اور چیف آف اسناف سمیت کمیشن کو بوراافقیار حاصل ہے کہ وہ سابق صدر اور چیف آف اسناف سمیت پاکتان کے کئی بھی شہری کومعلویات حاصل کرنے کی غرض سے طلب کرسکتا ہے۔ ضرورت پیش آنے پر کمیشن کسی بھی فرد دکی حاضری کو بیقنی بنانے کے لئے وارنٹ بھی جاری کرسکتا ہے تاوقتیکہ قانون اے ذاتی طور بر کمیشن کے روبر و حاضری ہے مشتنی قرار نہوے دے۔

چندافسران جومشرتی پاکتان نے فرار ہوکر یہاں بیٹے مجلے تھ ہتھارڈالے جانے چندافسران جومشرتی پاکتان نے فرار ہوکر یہاں بیٹے مجلے دستیاب ہیں۔اگران کے کامل حالات وواقعات کے بارے میں شہادتمی دینے کے لئے دستیاب ہیں۔اگران کے بیانات اور شہادتمیں تسلی بخش نہ پائی گئیں تو ایسی صورت میں کمیشن حکومت سے کہا گا کہ وہ . والاسكٹر كادور و كيا اور كور اور ڈوير على بيڈ كوارٹرز ہے بات چيت كى۔ اس كے علاوہ كا ذيكس موجود جوانوں ہے بھی ملاقات كى جواپئى اپنى پوزيشنيں سنجالے ہوئے تقع تاكہ يور محما جائے كى جنگ كے دوران فوتى آئى يشن كيے كيا جاتا ہے؟ كميشن ديگر سيكٹرز كا دور و بھى كرنا چاہتا تى. تا ہم وقت كى كى كے باعث الياممكن شہوركا۔

رارت صدارتی امور نے اپنے 12 جنوری 1972ء کے قطیم راولپنڈی ٹی کے مح کیشن کے بیٹنے کے انتظامات سے مطلع کیا۔ وفتر ی جگہ اور دیگر ساز و سامان پیشل ویش کالج میں فراہم کیا گیا تھا جہاں اشاف اور ٹرانسپورٹ کی سہولیتی بھی ہو جو دیکھیں۔ وزارت نزاز اب تک بجٹ تجاویز پرغور کرنے میں مشغول تھی : تاہم امید تھی کہ پچھر تم بہت جلد فراہم کردی حائے گی۔

12 جنوری 1972 م کو کمیشن کی معاونت کرنے والے مسلم افواج کے تیوں نمائدوں کے ناموں سے مطلع کیا گیا جو یہ تھے:۔

(i) ار كمودُ ورظفر محمود ( بإكتان ارزورس)

(ii) كرق صاير حين قريشي (آري)

(iii) كيشناءولى الله (غوى)

کیش نے دیگرری کارروائیوں کی تحیل ہے قبل بی بد فیملد کرلیا کہ 17 جوری 1972 مکوراولپنڈی پنج کر باکمی مزید تا خرے اپنے دفاتر کی تنظیم کا الم شروع کردیاجائے۔

## ابتدائى مصروفيات

25 جنوری 1972 و کوعید کی تعطیات شروع ہونے ہے قبل یہ کمیشن ان تمام رستی موادی ضروری جانج پڑتال کرنے کے بعدان افراد کا انتخاب کر چکا تھا جنہیں اس کے رستی موادی ضروری جانج پڑتال کرنے کے بعدان افراد کا انتخاب کر چکا تھا جنہیں اس کے علاوہ ایک بے صدائم شخصیت کی شہادت بھی ریکار ڈکر کی تی تھی جو جوزی 1972 و کوراولپنڈی میں موجود تھی مسلسل دو دنوں تک اس کمیشن نے جزل بیڈ کوارز کا بھی دورہ کیا تھا تا کہ وہ اس محتلف شعبہ جات اوران کی کارکردگی ہے آگای کوارز کا بھی دورہ کیا تھا تا کہ وہ اس محتلف شعبہ جات اوران کی کارکردگی ہے آگای ماس کر سے کمیشن نے اثر آپریش سیٹر کا بھی دورہ کیا۔ تینوں سلح افوان کے نمائندوں نے ماس کر سے کمیشن نے از آپریش سیٹر کا بھی دی۔ اس موقع پرشر تی پاکستان میں نشتہ جات جارے اور قاری کی در۔ میں ایک دستاویز کی فلم بھی اس کمیشن کودکھائی گئی۔

بین است.

31 : نوری کے کمیش نے دو بارہ اپنی کارروائی شروع کی اوراس وقت سے اب تک مسلسل کام میں مصروف رہا ہوائے ان مختصر و تفول کے جب کمیشن کے مربراہ یا کی اور رکن کؤ اپنی دیگر و نے داریوں کے سلسلے میں کوئی مصروفیت ورپشی ہوئی ہو۔ 17 ماری ہے 26 ماری کے کمیشن کے مربراہ گؤاکی اہم مقدمے کی ساعت کے کمیشن کے اپنی کارروائی ماتو کی کرنا پڑی کی کوئی کمیشن کے مربراہ گؤاکی اہم مقدمے کی ساعت کے سلسلے میں الاہور کی بریم کورٹ بڑے میں بیٹسنا تھا۔ اس کے علاوہ دیگرارا کمین کو بھی اپنے اپنی متعلقہ دفاتر کی فوری نوعیت کی و نے داریوں کو نمنا تا تھا۔ کمیشن کے اس قدر تھیلے ہوئے کام سے عہدہ برا آب ہونے کام کے بروگرام عبدہ برا آب کے لئے بری کمیسوئی اور کامل توجہ کی ضرورت تھی جبکہ کمیشن کے مربراہ اورو گر اراکین کو اپنی کو بروگرام ارکین کو اپنی کو اور کامل طور پڑا اعاظہ کرنے کی غرض نے مخصوص اوقات کار اور کیشن کے دوران تھی کمیشن برابرکام اور کیشن کے دوران تھی کمیشن برابرکام کرتا رہا' اس کے باوجود بھی کہا کہ بیکام تین ماہ کی مدت عمل مکمل نہ ہوسکا۔ اپریل کے شروع عمل کرتا رہا' اس کے باوجود بھی کہا کہ وہ تکومت کی جانب سے چھرشہاد تھی چئی کرتا جائے تیں اس کے علاوہ چندائم گواہوں کے بیانات کی جائے پڑتال بھی باتی تھی۔ چنا نے صدر پاکستان سے اس کے علاوہ چندائم گواہوں کے بیانات کی جائے پڑتال بھی باتی تھی۔ چنا نے صدر پاکستان سے دونواست کرتا پڑی کہ کہ وہ مقرر کردہ میعاد کو 18 مئی 1972ء بھی برحادی برحادیں جس کی انہوں نے دونواست کرتا پڑی کہ کہ وہ مقرر کردہ میعاد کو 18 مئی 1972ء بھی برحادیں جس کی انہوں نے دونواست کرتا پڑی کہ کہ وہ مقرر کردہ میعاد کو 18 مئی برحادی برحادیں جس کی انہوں نے دونواست کرتا پڑی کہ کہ وہ مقرر کردہ میعاد کو 18 مئی برحادیں برحادی برحادیں برحادیں برحادی برحادیں برحادی برحاد

بھارت ہے: بنگی قیدیوں کا تبادلہ ہونے تک کمیشن کودیے گئے دقت کی میعاد بر معاد سے۔
کمیشن کی کارروائی کو خفیہ رکھنا تو می مفاو کے عین مطابق ہے کیونکہ کمیشن سے ردیم و چثیں کی جانے والی تمام اطلاعات ومعلومات نہایت حساس نوعیت کی ہوں گی جنہیں اس وقت عام کرنا، شائع کرنا یانشر کرناممکن نہیں ہوگا جب کہ مغر کی سرحدوں پر بھارت اور پاکتان کی فوجیں ایک دوسرے کے مدمقائل کھڑی ہوئی ہیں: تاہم سیکیشن وقا فو قراعوام کی اطلاع کے لئے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں مختصر ہیند آؤٹ جاری کرتارے گا۔

مرورت پڑنے پر میکش سٹم افواج کے بیکنگی ماہرین کی خدمات ہے بھی ضروری استفادہ کرتارے گا تا کہ ووان امور کے سلسلے میں کمیشن کی مدد کرسکیں ؛ تاہم وہ کی بھی صورت میں کمیشن کے فیصلوں پراڑ انداز ہونے کے بجازئیس ہوں گے۔

کمیشن کےروبروشہادتیں

کمیش نے شہارتوں کی قلم بندی کا کام کم فرور کی 1972ء سے شروع کیا تی جو 26 بل کی 1972 وکو پالیہ محیل تک پہنچا۔ گواہوں کے بیانات کی ضرور کی جائج پڑتال اور معائے کی اپ میں مجموعی طور پر 57مرتبہ بیٹھنا پڑا لیمنی کل ملاکز کمیشن نے 213 افراد کے غرض سے ممیش کو مجموعی طور پر 57مرتبہ بیٹھنا پڑا لیمنی کل ملاکز کمیشن نے 213 افراد کے غرض سے میں بیانات قلم بند سے جن کی تفصیلات نے چھیٹی کی جاتی چین۔

-: UJ-1.

(i) المازم الماكار 61 (ii) خاتر فوالماكار 27 (ii) جائير فورك:

(i) المازم المكار 39 (ii) ريازة المكار (ii) عارة المكار (ii) عادة المكار (ii) عادة المكار المكار (ii) عادة المكار

(i) لما زم المكار 14 (ii) ريارُ و المكار (ii) ما ريارُ و المكار (ii) ما ريارُ و المكار (ii)

5- سول ملاز مين: \_

(i) المازم على المازم (ii) مازم (ii) مازم (ii) مازم (ii) مازم (ii)

7- عواى نمائند \_ .....

ان گواہوں کے بیانات فیار ہزار صفحات پرٹائپ کئے گئے جب کدان بیانات کے سلط میں چش کی جانے والی 374 دستاہ پرتائپ کئے گئے جب کہ اس کے مسلط علاوہ کیشن کو جانے والی 374 دستاہ پرتائٹ کا گئ جات اور شعبوں کے ان کا غذات اور دستاہ پرتات کی بھی ضروری علاوہ کیشن کو عکو متھے کیشن نے متعدو مرکاری جانج پڑتال کرتا پڑی جو اس سلط میں اس کے روبرہ چش کئے گئے تھے کیشن نے متعدو مرکاری ایجنسیوں سے بہت بڑی تبداہ میں ایک ربور میں حاصل کیں جن کا تعلق زیم غور امور و معاملات کے ایک بیٹور سے تھا۔ ای کے ساتھ ساتھ کیشن کی معلو مات کے لیے بچھ جو یاتی مطالحے بھی مرتب کناف کی جانے اس کے ساتھ ساتھ کیشن کی معلو مات کے لیے بچھ جو یاتی مطالحے بھی مرتب کئے گئے۔ کیشن نے اپنے امور اور معاملات کی پولیس کے ذرائع کے تحقیقات کی ہوایات بھی جارئی کئے گئے۔ کیشن نے اپنے امور اور معاملات کی پولیس کے ذرائع کے تحقیقات کی ہوایات بھی جارئی

اجازت دے دی۔ مئی 1972ء کے پہلے ہفتے میں کمیشن کے سر براہ کواسر یکہ جانا پڑا جہاں آئیں اقوام شدہ کی ایک کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ 5 مگی ہے 21 مگی تک ان کا موجود گی کے دوران انکوائری کمیشن کور پورٹ کی شکیل کے لئے ان کا انتظار کرنا ضروری تھا اور جب22 مئی 1972ء کو دالیس کے بعد انہوں نے رپورٹ کی شکیل کا جائز ولیا تو پتہ چاا کہ 31 مئی تک بھی اے تیار کرناممکن نہیں۔ چنا نچہ ایک بار پھر صدر پاکتان سے درخواست کی گئی کر میعاد میں 15 جون 1972ء تک تو سیچ کردی جائے جس پر صدر پاکتان نے اس مدت میں معاد میں 15 جون میں درخواست کردہ تاریخ میں ایک اور مبینے کا اضافہ کردیا گیا۔



# جنگی قیدیوں کی درخواست

آری کے دولیفٹینٹ کو تلو اور نیوی کے دو کما غرووں نے جوال وقت جنگی تیدی
کی حیثیت ہے بھارت بیس شخ اس کمیشن کو تحریری پیٹا بات ارسال کرتے ہوئے بید در خواست
کی کہ جنگی قید ہوں کے جاد لے تک انکوائری کمیشن کی کارروائی ممل نہ کی جائے کہ کیونکہ ان کے
بیانات اور گواہیاں بھی تلم بند کی جانی بہت ضروری ہیں۔ ایک لیفٹینٹ کول نے اس کمیشن کو
اپنے بیٹام کے ذریعے مطابع کیا کہ ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھے ہے جواس کمیشن کوایک
منصفانہ فیصلے تک بینچنے بیس کافی مدد دے گا! انہوں نے ساتھ ہی بید درخواست بھی کی کہ کی
سرحدی جو کی بران کی شہاد تیں قلم بند کرنے کا انتظام کیا جائے۔ بیتمام بیٹا بات حکومت کو ارسال
کردیے گئے جس کے جواب میں وزارت صدارتی امور نے کہا کہ حکومت نے اس پورے
معالمے کا بزے غورے جائزہ لیا ہے: تا ہم انترخشن ریڈ کراس کے ذریعے اس تیم کے بیانات

کمیشن کو حکومت کی جانب ہے ہرمکن تعاون اور مدوفراہم کی گئی اوراس کی تمام ضروریات اورمطالبات کو وزارت صدارتی اموراور دیگر سرکاری تحکموں کی جانب سے فوری طور پر نبایت مستعدی کے ساتھ پورا کر دیا گیا، کمیشن کویشش ڈینٹس کالج راولپنڈی ہے بھی ضرورت کے مطابق ہرمکن تعاون فراہم کیا گیا جس کی امارت میں کمیشن کے دفاتر قائم تھے۔

#### تمام معاونين كاشكربيه

یکمیشن ان تمام افراد اور ادارول کاشکرگز اند ہے جنبوں نے اس مشکل کام کی سخیل میں اسے برممکن تعاون اور بدد فراہم کی' اس سلسلے میں کمیشن خصوصی طور پر' لیفشینٹ جزل (ریٹائزڈ) ااطاف قادر' ملٹری ایڈ وائزر اور مینوں مسلح افواج کے نمائندوں کا ممنون ہے جنبوں 503 کیں جو گواہوں کے بیانات کی جانچ پڑتال کے آخری مراحل تک عوام کی جانب سے تجاویر اور مشور ہے بھی موسول ہوتے رہے جن کی تعداد ایک بزار سے تجاوز کر گئی تھی۔ کمیشن نے بذات خود تمام کواہوں کے بیانات کی جانچ پڑتال اور جرح کے فرائض اوا گئے۔

و بوں میں کے جو کہ اس کے دورو اپنی آماد کی امود کو ایک دارسال کیا جس کے ذریعے
معلوم کیا کی قاکر کیا حکومت اس کیٹ کے دورو اپنی آمائندگی کی خواجم شامند ہے یا اس سلسلے میں کوئی
معلوم کیا کی قاکر کیا حکومت اس کیٹ کے دورو اپنی آمائندگی کی خواجم شامند ہے یا اس سلسلے میں کوئی
مامن نظا تظریا کوئی کوا ویش کرنا چاہتی ہے؟ وزارت نے کیٹن کو مطلع کیا کہ مسر یکی بختیارا انارٹی جز ل
حکومت پاکستان حکومت کی نمائندگی کریں گے اور ضروری و متاویزات اور کو المان کو چیش کرتے ہوئے
کے جوائے میں موجود حقائق و واقعات پر مشتل بول کے جن میں وہ موجود و صدر کے 20 درمبر
کے جوائے میں میں موجود حقائق و واقعات پر مشتل بول کے جن میں وہ موجود و صدر کے 20 درمبر
کے خوائے میں مردود حقائق و واقعات پر مشتل بول کے جن میں وہ موجود و صدر کے 20 درمبر
کے خوائد ارمنوائے کے میل کے خیالات اور آرا بھی چیش کریں گے۔ اس سلسلے میں انارٹی جز ل
کی خیشت نے کیشن کے روبرو چیش ہوئے تا کہ پاکستان چیپڑ پارٹی کے سرکاری مؤقف اور نظا ظر کی
کی حیشت نے کیشن کے روبرو چیش ہوئے تا کہ پاکستان چیپڑ پارٹی کے سرکاری مؤقف اور نظر ظرکی
تر بھائی کر کئیں۔ چند گوابول پر چرق کے دوران اٹارٹی جز ل خود بھی موجود تھے اور انہوں نے کچھ گواہان پر

آ رئی ائیرفورس اور نیوی کے ان متھ دا فسران کے بیانات کی جائج پڑتال کے بعد جہتھیار ذالئے سے بچھ تیل یا بعد شرقی پاکستان ہے والیس آئے تینے کمیش نے محسوس کیا کہ مشرقی کمان کے افسران سے مناسب انساف کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ کلیدی عبد دل پر فائز ان جا افسران کے بیانات اور شبادتی بھی تھم بند کی جائی چاہئیں جو بھارت کی جنگی قید میں تھے۔ چنانچ اس خیال کے مذاخر مکومت ہے معلوم کیا گیا کہ کیا ایسا تھمکن ہے کہ انٹریشش ریم کراس کے توسط کے ضروری اقد المات کرتے ہوئے یا کستانی فوجی افسران کے بیانات کمیشن کے لیے حاصل کے جاسکی جن میں سے چند یہ تھے!

4- لیفنیف جزلااے۔ائے۔ کے۔ نیازی 2- میجر جزل داؤفر مان علی 3-ائیرا فیم مرات 4-ائیر کموڈ درانعام التی

## اسلامی تاریخ کی ذلت آمیز شکست

الفنينت جزل اميرعبدالله خان نيازي في عجى ارتج بوسة ساطان كيا تعاك بحارتی افواج ان کی لاش پرے گز رکری ڈھا کے شن داخل ہو گئی ہیں۔اس اعلان کے دوسرے ي دن يوري وم عير كلي ذرائع الماغ سے يدوحت اكثر ن كر كتے عن آئى كدانيوں نے ناب ذات آ برطریقے سے شرع اک الدازش 14 دبیر 1971 ، کوڈ ما کددیس کورس کی ا كتريب عن وثن انواج كرما مع بتعيار ذالح بوئ فكت حليم كرلي! اي شام اكتاني افواج كاس وقت ك كما غرا نجيف اورخود ساخته مدريا كتان في قوم ك عام ايخ ا كنترى بينام ين اس ذلت آميز ظلت كوش ايك نظي من جنگ ادنے تي تعبير كرتے بوئ اس فرم كا اعاد وكيا كد مغر في كاذير أيد جنگ جارى رے كى! ايك مرتبه محرق م كوايك شديد دھ کا لگاجب اس اعلان کے دوسرے بی دن انہوں نے قلابازی کھائی اور اعتراف شکت كرتے ہوئے بحارتى وزيراعظم كى جانب سے يك طرفدطور يا بيتك بندى كوتسليم كرليا اور وہمى ا كما يسم طع يرجب مركاري اخباري را بورش كے مطابق مغرني عاذ يرياكمتاني افواج برست میں بیش قدی کرتے ہوئے دشن کے علاقے میں برابرآ کے بر دری تھی اور انہیں بہت کم جانی نقسان برداشت كرنا برا تحاله پورى قوم ان دا تعات برشد بدا حساس زیاں تے دو جارتمى ۔اس كالمجويس ينبس آربا تعاكدا سرم ماك انداز من فكت تسليم كرت بوع محارتي افوان كے ماہے بتھيار كوں (الے محے اور جنگ بندى كى بيش كش كوتىلىم كرنے بيس اس قد رقبات كا مظاہرہ آخر کس لیے کیا گیا؟ان تمام واقعات نے اس وقت کی فوجی حکومت کے حوالے نے قوم کے ذہن میں ان شکوک و شبهات کوجنم دیا کہ بیسب پچھ قوم اور وطن کوسو ہے سمجھ منصوبے کے مطابق بة برواورتبادكرنے كى ايك مجر ماندسازش تحى - چنانجانبوں نے اس كلت ك زے داروں برسر مام مقدمہ جااکری قرار واقعی سزاویے کامطالبہ کرویا۔اس احتجاج نے آئی شدت 505

نے مشنری جذبے سے کام لیتے ہوئے اس کمیشن سے ضروری تعاون کیا۔ ان حفزات نے ائوائری کے فوجی پیلوؤں سے ندمرف قاتل قدراء اوفراہم کی بلکہا طلاعات اورا شاف اسٹاریز کی ترجیبے میں بھی اس کمیشن کا ہاتھ نایا۔

م ائیر مارش (رینائرة) نورخان اور واکس افد مرل (رینائرة) ایج ایم ایس چهری کی بھی بطورخاص ممنون اورشکر گزار میں کدانبوں نے ائیرفورس اور نیوی کے امورو معاملات پرسیس آئی ماہرانی رااور شوروں نے توازا۔

کی میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ کمیشن اس تعاون کے لیے بھی ممنون ہے جواسے اپنے تمام دفتر کی اسٹاف کی جانب ہے میر زی ایم الے لطیف کی سربرائ میں فراہم کیا گیا اس کے علاوہ نیشل ڈینس کا کج کی جانب ہے ہمیں فراہم کئے گئے وہ تمام اسٹیؤگر افرز اور ٹائیٹ حضرات بھی کمیشن کے شکریئے کے مستق میں جنوں نے ان تھک محنت کی۔

## سانحه شرقی پاکتان کے اسباب

ان حالات کے لیس منظر میں موجودہ صدر نے برسرافقدار آنے کے فورا بعداس کیشن کا تقررکیا جس کے دائرہ کار میں (26 دمبر 1971ء کے صدار تی فوٹیکیشن کے مطابق ) اس امرکی تحقیقات کرنا شامل تھا کہ کن حالات میں کما غررا کیٹران کماغ اور پاکستان کی مسلم افواق نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے اور بھارت اور مغربی پاکستان کی سرحدوں نیز دادی جوں و سمٹیر میں جنگ بندی کے احکامات صاور کئے گئے۔

یرسی بر بر برا کمیش کے تمام اراکین پاکستانی عدلیہ کے رکن ہونے کے نافے جنگی چالوں اور فن حرب کا اللہ جنگی چالوں نوجی کے جائے جنگی چالوں نوجی کھیے جملیوں اور فن حرب سے نا آشاہیں ؛ تاہم یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس اللہ احتیاراتی کمیشن کے قیام اور وسیح دائرہ کا رک تعین کا خیادی مقصد یہ ہے کہ شخصیات کو لموث کئے بننے معدافت کو اس کے تمام تر ببلوؤں کے ساتھ اجا گر کیا جائے تاکہ کو اس کے ذہنوں میں اُلنا امراب اور وجوہ کی ایک سانسا اور داختے تصویراتی ہے جواس تباہ کن واقعہ کے موجب تھے اور وہ بیان میں کہ کو امراد مرین کی جانب سے عاکم کردہ الزامات کی حقیقی توعیت اور بنیاد کیا ہے؟ اگر جائزاں تر درست بیں تو کون کون سے افراد اس میں لموث بیں اور ان کے خلاف کیا اقد امات کے جانے چاہئیں اور اگر بیتا بی ان اسباب اور وجوہ کے نتیج میں نہیں ہوئی تو تجربے دیکھنا پڑے کے جانے چاہئیں اور انتقائی تھے جواس واقعہ کا سبب ہے !

سلح افواق کی جانب سے چند افراد نے اس عدائی کمیشن کے قیام پراپ وہنی تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہاں قسم کا عدائی کمیشن ایک خالصتا تحفیکی اور فوجی معالمے پختیقات کے لیے دولو کہنا ہے کہاں قسم کا عدائی کمیشن ایک دائت میں کہ ذات کے گئے تقلات کے لئے دولوں میں اس نوعیت کی تحقیقات کو طاف معمول قرار نہیں ویا جا سکا۔ بمارت میں بھی ایسے ہی کمیشن کے قیام پر اعتراضات کے گئے تھے اور اس کی کارکردگی پر جمارات کا اظہار کیا تھا تھے انجہ فوجی افرانسی میں اس لیے جمارات کی کارکردگی پر شہبات کا اظہار کیا گیا تھا جے آئیے فوجی افرانسی جر جزل بینڈرین بروس کی سربرای میں اس لیے

افتیار کرلی کداس وقت کے ڈپٹی پرائم منٹر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بڑی گلت میں نیویارک ہے واپس آنے کے لیے کہا گیا 'جہاں ووسیکورٹی کونسل میں پاکستانی وفعد کی قیادت کررہے تقے اور 20 دمیر 1971 وکو جزل آغامجہ کی خان نے انہیں اقتد ار منتقل کرویا .........

قائم کیا گیا تھا کہ دو 1962ء کی چین مجارت جنگ کی جھیتات کرے اس کے بعد سے اس موضوع پر تکھنے والے بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ ایک نبتا زیاد واعلیٰ افتیاراتی صدارتی کمیشن بہتر نبائ بیدا کرسکتا ہے۔

## حمودالرحمن كميشن كابي متعلق خيالات

کمیشن کو اپناوائر و کدو و بونے کا مکمل احساس ہے اسے اس کام کے پیمیلا و اور اس محمن میں عائد ہونے والی ذہب داریوں کا بھی مجر پور اور اک ہے ۔ پہنا نجے سب سے پہلے کوشش بحر رہی کہ جبیاں تک عملی طور پر ممکن ہو ہم ایک مختصر سے وقت میں فن حرب کے طور پر ممکن ہو ہم ایک مختصر سے وقت میں فن حرب کے طور یقوں اور تکنیک سے واقنیت پیدا کرلیں ،اس کی بلند ترسمتوں کے اصولوں کو سمجھیں اس کی مشوب بندق کے طریقوں کو و بمن شین کرلیں ۔ اس سلمے میں ہمیں ملزی مشوب بندق کے طریقوں کو و بمن شین کرلیں ۔ اس سلمے میں ہمیں ملزی ایر ایر انداز کے متعدد میں اور قابل قدر معاونت کے ملاو و تین میں مشوب اور تو بی اور قوبی نیکنالو بی اور ان پر عمل ورا مد کے بارے میں کمیشن کو اپنی فیتی معلونات سے آگا وکارا۔

جمس یہ وقوئی ہرگز نہیں ہے ہم نے اس شیعے میں جمر پور مبدارت حاصل کر لی ہے: عہم پیلاستی ہم نے بھی سیکھا ہے کہ کی بھی جنگ میں شکست کے اسباب تلاش کرنے ہے چیشر یہ جانا ضروری ہے کہ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں؟ جدید جنگیں اُب الگ تعملگ انداز ہے نمیں لڑی جاتھی نہ تی اب ان میں ہتھیاروں یا جزل شپ کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے! کہا جاتا ہے کہ جنگ چالوں کا براد راست تعلق سیاسی اور سفارتی حکمت عملی ہے ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ نفسیاتی ' ماتی اُ

ی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے ہمارا ایک تو ی سیای نصب العین ہوتا ضروری ہاس کے طاو و جنگ کا بنیاوی مقعداور سی نظر امر بوط منصوبہ بندی جنگ کی سی حست کا تعین کرنے کے لیے مناسب ہشینری اور ان سب سے بردہ کر جنگی کوششوں میں قوم کی جربور شمولیت اور شرکت بے حد منر ورک ہے۔ ان عوال میں سے کی ایک کی بھی عدم موجود گل تبادکن نتائے کا سب بن منتی ہے۔ چنانچ ان اسباب اور وجو ہائے کو سی طور پر ہجھنے سے لیے جن کی بنائپ

م آواس تباہی کا سامنا پڑا ہے جمیل اور می طور پران تمام عوامل کا بغور جائز ولینا ہوگا۔

#### سیای پس منظراور جائزے

چنانچہ انہی حقائق کے پیش نظر ہم نے اس رپورٹ کو چار جلدوں میں تقتیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلی جلد اصل رپورٹ پرمشمثل ہوگی دوسری جلد میں اسناف کے جائز ہ شامل ہوں سے جیسری جلد تح میری بیانات اور دیگر دستاویزات اور چوتھی جلد زبانی شہادتوں پرمشمثل ہوں ہے۔

## ر پورٹ کے پانچ ھے

یاصل رپورٹ بھی پانچ حصوں پر مشتمل ہوگ۔ پہلے جھے میں تعارفی اور عام نوعیت کے فقط دوابواب شامل کئے جا کین گے۔ دوسرے جھے میں ہم مختفرااس سای بس مظر کا ایک جا رہ ہیں کہ ختار اس کے علاوہ پاکستان کی قیام مگل میں آیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جائے گی جس میں ان تمام حالات کا خصوصی طور پر حوالہ دیاجائے گا جو شرقی پاکستان میں بے جی کے بعد ملک کے اس جھے کے لیے ممل خورجی ای کے حال جھے کے لیے ممل خورجی اربی کے حوالے کے ترویز کا طاب کے زور کیڑا۔ اس جھے کو بھی ہم مزید چار خاص ادوار کے حوالے لیے ممل خورجی ذیل ہیں:

(الف) پہلاآ کنی دور ...... اگت 1947ء ہے اکتوبر 1958ء تک

(ب) يبلي مارشل لاكازمانه ..... 7 اكور 1958ء ي 1962 و ك

(ج) دومراآ كن دور ..... 7جون 1962 مى 24 ارچ 1969 مك

(د) دوسر ارش لا كازماند منسسن (i) 25 ارچ 1971 و كساور

(ii) 25رج 1971ء ہے 20 دیمبر 1971ء کے

یہ حصہ بھی سات ابواب پر مشتل ہوگا جن میں ہے آخری باب آخری مارش الا حکومت کے ارادوں اور فیصلوں کے تجزیے کے لیے خصوص ہوگا۔ ای باب میں ہم اس سوال کا بھی جائز ولیں گئے کہ ملک کے خلاف محمل میں تم کے کئی سازش توشین کی گئی ؟ اورا گرایسا ہے تو اس سازش کی اصل وعیت کیا تھی اور کون کون اس میں شرکے تھا؟

# مبهم جنكى حكمت عملى اورغلط فيصل

اس مصے میں ہم ان میں الاقوامی تاثرات کے جائزے کو بھی شال کریں گے جو مشر تی پاکستان میں کئے گئے 'فوجی ایکشن کے بیٹیج میں مرتب ہوئے تھے اوران نتائج رہمی فور کریں گے جو ہمارے فیر کلی سفارتی تعلقات پڑا اٹر انداز ہوئے۔

بعدازاں ہم بنگ کے فوتی پہلوؤں اس کے مقاصد نظریے مضوبہ بندی اور علل مرز اس کے مقاصد نظریے مضوبہ بندی اور علل مرز آلہ پرغور کریں گئے جس کے بعد مشرقی پاکستان آزاد شمیراور مغربی پاکستان کے جنگ کا ذوں کے حوالے کے افغائی اور بحری آپریشز کا ایک جائزہ لیتے ہوئے مشرقی پاکستان میں ہتھیارڈ النے کے حالات مغربی پاکستان میں ہتھیارڈ النے کے حالات مغربی پاکستان میں ہجا ایک جائے گئے کہ ورز اعلان جنگ بندی کی چیش کش اور اس کی منظوری اور آزاد کشمیر کے حوالے ہا بات

جنگ کی بلند ترست اور جنگی منصوبہ بندی کے سوال پر بھی ملیحدہ ہے گنتگو کی جائے گی

کونکہ یہ ایک الیا سوضوع ہے جس کے بارے بھی ہم اس نیتج پر پینچ میں کہ یہ سب جوایک

المناک التعلق کا تیجے تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہماری جنگی حکت مملی اس قدر

مہم ماری فوجی منصوبہ بندی اتن تاقعی اور ہمارے فیصلے اس ورجہ تذیذ بدب کے ساتھ اور خامیوں

ہم ماری فوجی منصوبہ بندی اتن سے شرم تاک رسوائی ہمارے تھے بھی آئی اس کا اہم اور بنیاد ئی

سب جنگ کے آخری مرطوں بی سیابیوں اور فوجی ساز وسامان کی کی بین بیس بلکہ ای فوجیت

کا فیر منظم کا در دائیوں اور فیجر مربوط جنگی منصوبہ بندی تھا۔

اس کمیشن کےروبرو کچھ ایے الزامات بھی آئے ہیں جن کا تعلق نصرف متعدداعلی فوجی افران کے اطلاق و کروار ہے ہے بلکہ خاص طور پر ان اضران سے بھی ہے جو دوسری مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں شے میں مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں شے میں مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں شے میں مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں شے میں مارشل لا کھومت کے دوران مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں شے میں مارشل لا کھومت کے دوران مارشل لا کھومت کے دوران مارشل لا دیو آئی کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں کے میں مارشل لا کھومت کے دوران مارشل کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں کے دوران مارشل کی انجام دی پر مامور تنے۔ پانچویں کے دوران مارشل کی دوران مارشل کی انجام دی پر مامور تنے۔ پر تعریب کی دوران مارشل کے دوران مارشل کی دوران مارشل کے دوران مارشل کے دوران مارشل کے دوران مارشل کی دوران مارشل کے دوران کے دوران مارشل کے دوران کے دوران

آخری باب میں شرقی پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات اور وہاں کئے گئے فوجی ویکشن کا بھی جائز ولیا جائے گا۔ ووسرے قصے کے بارہ ابواب میں ہم ملک کے مین الاقوای تعلقات سے بحث کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر بھارت کی کھلی جارحیت پراپئی توبہ مرکوز کریں گے۔

برطا نوی مصنف کی رائے

اک بھارت تازع پراپی ایک کتاب میں برطانوی مصنف رکل برائنزنے اس رائے کا ظہار کیا ہے کہ ' برٹش اغرین ایم پائر کی 1947 میں دوملے و ہندوادر سلم ریاستوں کی على من تقيم بى اس برتشدد خطے كماكلكا آخرى ال تما"كى مدتك يه بات درست ي با بم فاضل مصنف نے جس اہم چیز کونظر انداز کردیا وہ خود برطانوی سرکار کا اپنا کردارتھا جس سے بتے میں گزشتہ ڈیڑھ موبرسوں کے دوران برصغیر کی تاریخ ، خون آ شامیوں سے بردی ہے ملان عمرانوں نے اس خطے پڑا کہ بزار برس سے زیادہ حکومت کی محی ادران کے خلاف اس الزام كے باد جود كمانہوں نے تكوار كے زور پراسلام كا شاعت كی تراروں لا كھوں كى تعداد ش بندو بدرة سكره اور ديگر نداب ب تعلق ر كلنے والے ان كى غير متعصانداور منصفاند حكومتوں ش رے اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی سرکرتے رہے۔عبد مغلیہ میں تو خاص طور پر اعلیٰ ترین رداداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اکبراعظم تو اس حد تک آ مے چاا گیا کہ اس نے ہندوول کو این نورتوں میں شال کرایا تھا۔اس نے ایک ہندوگواہے فوجی لشکر کاسپدسالار مقرر کیا اورایک ہندو رانی سے شادی میں کی تا کہ آبادی کے اکثری صے سے مطابقت کا اظہار کیا جا سے۔اس نے سلمقدامت برست طقے كى شديد خالفت كے باوجودايك ففرنب كى تشكيل اور تبلغ كى جے اس نے دین الی کا نام دیا تھا تا کہ مندوستان کے مخلف فداہب کے بیروکارول عمل فدیک ہم آ بنكى بيدا بوسك\_اس في ملك كيدالتي نظام محصولات اوركوتوالى كواز مرنومنظم كيا-اس كى ان کوششوں کے نتیج میں رعایا اس والمان اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے گی اور اس کی املائی کوششوں کے نتیج میں ہندوستان کی خوش حالی کی داستا نیں سمندر یار پینچ کگیں اور پور پین ممالک کے سفراکواس کے دریار تک رسائی حاصل ہوئی۔ معالمے کے اس پبلو پر بھی گفتگو ہوگی۔

معامے ہے اس پر ہو ہا۔ ایک علیحد و باب میں ہم ان امور ومعاملات کا بھی جائز ولیس کے جو ہمارے علم میں لائے گئے میں جن کا تعلق اضران کی ڈاتی کوتا ہیوں تر بھی نقائص فوجی ساز وسامان کی خامیوں فوج کی غلط تعیناتی 'نظم وضبط برقر ارر کھنے کے اختیارات اور بحرتی اور تر تی کے اس طریقہ کار ہے ہے جس کے نتیجے میں سیاہیوں کا مورال اور کا رکر دگی بری طرح متاثر ہوئی۔

ے ہے، اسے بیسان پاری ماری ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کا پانچوال حصد ایک ایسے باب پرفتم ہوگا جس میں ہم اپنے برآ مدکر دو نتائج کا خلاصہ اور اس حوالے ہے اپنی سفارشاتِ پیش کریں گے۔

ے میں من ما ہی مدعد مسترسی میں ہورے کے ہمراہ ضمیر جات کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے؛ تاہم جباں کمیں ضروری تخیات جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے علیحدہ جلدوں میں محفوظ کردیے گئے ہیں بیر کیف نخیے اور حساس نوعیت کی معلومات اور دستاویزات ان جلدوں میں شامل نہیں ہیں میں معلومات اصل شبادتوں اور دستاویزات کے ہمراؤ ان فولڈرز میں دستیاب ہیں جوایک مہر بند صندوق میں وزارت صدارتی امور کو چش کردیے جا کمیں گے۔

513

# مغربي سامراج كي سازشين

ای دوران بندوستان می انگریز کی سیاست کامیاب ہوگئ سر ہوی معدی کے اوافر تک ایسے انڈیا کہنی کو کلکت درای اور سمی می بھی جو ایا ہوتا کا بھوتا کلکتے میں جو اس زیاحی انگلت میں ہو مہتا نے کا موقع ل چکا تھا انگلتے میں جو اس زیاحی انگلت میں ہو جہتا ہوئی ہو ہے شخرادہ اس زیاحی انگلت میں مقدی میں مار تھے وال وقت بنگال کا موید دار تھا۔ اس زمینداری میں رفت رفت اضافہ ہوتا گیا کیونکہ مینی نے مزید زمینی مجی حاصل کر لی تھیں جس کے زمینداری میں رفت رفت اضافہ ہوتا گیا کیونکہ مینی نے مزید زمینی مجی حاصل کر لی تھیں جس کے بعد بنگال کا مواقعہ بیش آیا جس میں اگریز دل کو کا میالی حاصل ہوئی جس کے بعد بنگال کے جو بیں پر گوں پر انگریز دل کا کیوشر تی موبوں بنگال بہار اور اڈیس کی دیوائی دال کے نتیج میں 1765ء میں لارڈ کلا کیوشر تی موبوں بنگال بہار اور اڈیس کی دیوائی دال کے خوج میں ماصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ ویوائی حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے رفت رفت اپنے پاؤں پھیلا نے شروع کرد سے اور ان مہارا جوں پر بھی تسلط حاصل کرایے جو معلی مقلل کرنے کے بعد انگریزوں نے اور ان مہارا جوں پھیلا نے شروع کرد سے اور ان مہارا جوں پر بھی تسلط حاصل کرایے جو میں کا کھیلا نے شروع کرد سے اور ان مہارا جوں پر بھی تسلط حاصل کرایے جو تھی

### مسلم حكمرانون كابرتاؤ

اكبرك انمى يالسيول يراس كابينا جها تكير بحي عمل بيرار بإجوائي رعايا سے مساویان رتاؤ اورانصاف پندی کے حوالے ئے امتیازی شہرت کا جائل ہے اس کا جانشین شاہ جہاں امن اور فقافت کا دل داد و تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے امن وابان اور خوش حالی کو فنون الطیفہ فن تقبیر اور شافت كفروغ كالك ابم ذريعه بنايا-اى شاه جبال في ايخ فوالول كون باج كل" كي عل دی جس كا شار عائبات عالم على موتا ب-شاه جهال كے بعد اس كابينا اور تكريك تخت تشين بوا جوابك لكامسلمان اوريا كيزه عادات كاما لك تقاوه نمودوآ رائش كالخجة مخالف تقااور عابتاتها كداس كارعايا من يحي اس كى ذاتى زغركى كاسادكي ادر يرميز كارى كاعس نظرة عـــــ اس نے قانون کے عملی نفاذ کومکن بتانے کی غرض ہے اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا تا کہ بدعنوانیوں رُرثوت ستانی اور کا سیلیسی کا خاتمہ کہا جاسکے۔ای کے عبد حکومت کے دوران اسلامی توانین کے مادگار مجموعہ 'فآدیٰ عالگیری'' کی تالیف عمل میں آئی تاہم اس نے مغلوں کی روائ رداداری کو منظر رکھتے ہوئے ہندووک اور دیگر خبری فرقوں کے برشل لاز کو قطعا نہیں چھیڑا۔ قرانین کے نفاذ میں اس کی خت کیر پالیسیوں کا مجھ طبقات میں شدیدر عمل ہوا جنانچے شیواتی کی مریرای میں جنوب میں آ مادم ہنوں نے اس کی حکومت کے خلاف بغادت کی کوششیں شروع کردین اور مگ زیب بیراندسالی کے باد جودخوداس بعاوت اورم کثی کو کیلنے کی غرض سے رواند جواجس میں اے کامیانی عاصل ہوئی؛ تاہم وہ ابھی جنوبی ہندوستان بی میں تھا کہ 1707 · من موت نے اے آلیا۔

مسلمانول كي جدوجيدآ زادي

ان حالات کا فطری تقاضا تھا کر دوگل کے طور پر مسلمان ایک مشتر کہ پلیف فارم پر جمع ہوں خود کو مشقل کر ہیں اور ایک ملیحدہ قوم کی حیثیت سے از سرتوا پی شافت کا تھیں کر ہیں ٹرون کی شروع مشاہ وہی اللہ اور سیا تھی ہو کی حیثیت سے از سرتوا پی شافت کا تھیں کر ہیں ٹرون کے شام میں احیائی تحریک اور کر ہے جو نے انگریزی علوم و فنون کیجھنے ہے بھی انکار کرویا تھا: تا بھم سرسدا حمد خان سیدا میر طانبہ کی کوششوں کے نتیجے جمل اس مؤقف جمل تقدرے لیک بیدا ہوئی۔ اس وقت بھی تقدرے لیک بیدا ہوئی۔ اس وقت بھی اور تربیت کا عمل بھی شروع کرویا تھا تا کہ انہیں ملک کی حکومت کے امور جمل شریک کیا جا سے۔ اور تربیت کا عمل بھی شروع کرویا تھا تا کہ انہیں ملک کی حکومت کے امور جمل شریک کیا جا سے۔ 1885ء بھی انڈین بیششل کا گرلیس کا قیام علی جس کا یا جس کا کہ کی بیدا میں ہوئی نے جا بتا تھا تا کہ انہیں کا اور سیای طریقوں سے آشا کیا جائے کیوں بھو نے اس کی مقومت کے امور جمل شریک کیا جائے اس معاطے جس انگریز کو بھی مات و سے دی اور انڈین بیششل کا گرلیس پر کئر خذتی بینوع تا صرف نقید حاصل معاطے جس انگریز کو بھی مات و سے دی اور انڈین بیششل کا گرلیس پر کئر خذتی بینوع تا صرف نقید حاصل کی دونوں طبقات جس تجھوٹے وار بھوٹ اوقات نیم راہم معاطلت پر تصادم اور جھڑوں کی فورت کے اور اور تصادم کی فورت کے اور اور تصادم کی فورت کے اور اور تصادم کی فورت کران اور تھا تا اور جھڑوں کی فورت کے اور اور تصادم کی فورت کی بھوٹے کو اور اور تصادم کی فورت کی بھوٹے کے اور اور تصادم کی فورت کی بھوٹے کے اور اور تصادم کی فورت کی دور ان اور تصادم کی کے دور ان اور تصادم کیا گیا کہ دور کی انسان میں گئی دور کی انسان می کھوٹے کے اور اور تصادم کی دور کی انسان می تھا۔

1905ء میں لارڈ کرزن کی جانب نے تقلیم بنگال کی اسکیم اگر چہ فالعتا انظا کی اوجوہ کی بناپر چیش کی گئی تھی لیکن ہندوؤں کی جانب نے الی کے خلاف فیر معوالی التجان کیا گیا کی کوئلہ ایک صورت میں شرق بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جانی را بھی شرق بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جانی را گئی کے مشکلے میں شہدیل بنگال آگے چل کرمشر تی پاکستان کہلایا) کا گریس نے اس معالے کوایک ملک کیرمشکلے میں شہدیل کر دیا اور ہندوقوم ہرتی اپنی ہر ہندشکل میں مسلم میں مسلم نے آنے گئی۔ آخر کار انگریز کوان کا مطالبہ تسلیم کرنا پا اور بنگالی تعقیم کا منصوبہ مسلمون کردیا گیا۔

سلطنت کے زوال سے فائد واٹھاتے ہوئے اپنے اپنے صوبوں کی خود مختاری کا اعلان کر <u>پکلے</u> تھے۔ان میں سے چند مہارا جے ہند و تھے جو دوسری مغربی طاقتوں کی مدو سے مغل شہنشاہ کے خلاف اعلان بعادت کر پکلے تھے۔ ان کے خلاف 'کامیاب فوجی کارروائی کرتے ہوئے اگر بروں کو ملک کے ایک بڑے جھے پرکنٹرول حاصل ہوگیا۔

#### بہلی جنگ آ زادی

انبی حالات میں مسلمانوں نے چندو فادار بندو مخاصر کے ساتھ ل کر 1857 میں مظاہدت کے اختیادات کو بحال کرنے کی کوشش کی ۔ یہ تماری پہلی جنگ آزادی تھی جے انگریزوں نے بعنادت کا نام دیا تھا۔ برقستی ہے بینا کام ہوگئ آخری مغل بادشاہ بہادرشاہ ظفر کو حراست میں لے کر رگون بھیج دیا گیا جہاں بلاآخر ان کا انتقال ہوگیا اس دن کے بعد ہے انگریزوں نے خود کو ہندوستان کا فاتح قرار دیتے ہوئے ملی افتدار پر قبضہ کرلیا۔

چونکدا گریوں کو بیاتی تھا کہ 1857ء کی جگ آزادی سلمانوں کی جانب سے مغلیہ سلفت کو بحال کرنے کی ایک کوشش تھی البغالان سے ایسا بے دیما ندا شیازی سلوک کیا جانے لگا کہ کو قد رفتہ سلمان اپنے ماضی کی شان وشوکت کے مقابلے شی ایک در ماندہ اور حقیرا آلیہ ی کی گئی کرتے ہوئے میں کہ کہ مسلمانوں کے مقابل کرتے ہوئے میں کہ مسلمانوں کے مقابل کرتے ہوئے میں کہ مسلمانوں کے مقابل کا آگے ہوئے کے مواقع فراہم کئے۔ انہوں نے اراضی کی مکیت کے نظام کو از مرفو منظم کیا اور سلمانوں سے چینی گئی اراضی کو ہندہ وک میں تقسیم کر دیا جورفتہ مکیت کے نظام کو از مرفو منظم کیا اور سلمانوں سے چینی گئی اراضی کو ہندہ وک میں تقسیم کر دیا جورفتہ تجارت کا کشرول ہندو کل میں تبدیل ہوگئی سائم برنے کا کمیر دی تقسیم حاصل کرنی شروع کے تجارت کا کشرول ہندو کل کے ایم شی آگیا۔ انہوں نے اگریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کردی جس کے تیج میں آگیا۔ انہوں نے آگریزی تعلیم طاصل کرنی شروع کردی جس کے تیج میں آگیا۔ انہوں کے تمام طبقات میں انہیں انگریز کے بعد انہیں سلمانوں پر سبقت حاصل تھی۔ چنا نچے معاشرے کے تمام طبقات میں انہیں انگریز کے بعد دوری انہم میڈیت حاصل ہو تھی۔

ا بی ای بی الادست جیشت کے پیش نظران کاروییٹریب مسلمانوں سے یکسر تبدیل جونے لگا انہیں اچھوت قرار دے کر نفرت کا نشانہ بنایا گیا اب ان کی حیثیت فقط غیر ملکی تملہ آوروں کی روگئی تھی جنبوں نے ایک بزار برس تک اس ملک پر حکومت کی تھی۔



### بندومسكم اصطلاحات

اس واقعہ کے رقم میں مسلمانوں نے بھی اپنی علیمہ و جماعت آل ایڈیا مسلم لیک کنام ہے 1906 و میں و ماک میں و ماکہ میں و میں

ہتدوؤں کی اس شدید نفرت اور کالفت کے باد جود سلمان کانی عرصے تک ہندو
کا گرلی سے تعاون کرتے رہ جم کے خلافت کے ذریعے اوراس سے پہلے 1916ء میں

قائدا تھم کے اصرار پر'' جات لگھو'' میں شال ہوکر' جو آل اغریا سلم لیگ اور انڈین خشل
کا گرلیں کے الجن طے پایا تھا۔ جات لگھو میں مسلمانوں کے لئے جداگا ندا تقابات کی تو نیش
کرتے ہوئے آبادی کے نتا ہے سے قطع نظر اسمیلیوں میں نیابت کو بھی شلیم کیا گیا تھا لیکن
1928ء میں مسلمانوں کو ایک مرتبہ بھر دھو کے اور فریب کا تجربہ بواجب جو اہر الال نہرد کے
والد پنڈ ت موتی لال نہرو نے آل پارٹیز کا نفرنس کی درخواست پر تیار کے جائے والے آئے کئی
مرد سے میں مسلمانوں کے لئے جداگا ندا تقابات کی کمل منوفی کی سفارش کرتے ہوئے اپنے
اقد المات تجویز کردیے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سیای بقااور و چود کے سرام خلاف جائے

518

رسر 1928 میں آل پارٹیز کا نفرنس کے اجلاس منعقدہ مکت یم مسلمانوں نے علام کی قادت میں استفاد میں آل پارٹیز کا نفرنس کے اجلاس منعقدہ کلت میں مسلمانوں نے ہوئی۔ قائد اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

كالكريس كاس كالفائد اور غير مصالحات ردية كي بادجود ملما تون في ايوى کادائن ہاتھ نے نہیں چیوڑ ااور تعاون کے جذیبے سے کام کیتے ہوئے کا گھرلیں کے ساتھ ایک اور معاہدے میں شریک ہو گئے جس کی روے گور تمن آف الحالا کے جرب 1935ء کے تحت يولى من منعقد مون والا التحايات من مسلم ليك اوركا كريس كوشتر كد طور يرحمد ليناتها جن من كامياني كي صورت من دونون جماعتون كي تلوط عكومت كاتيام على عن آنا-ان ا تقابت عن كالمريس كوشاء اركامياني عاصل مولى ليكن في كي نشخ عن اس في افي مابت حكات كا اعاده كرتے ہوئے ايك بار پر فريب وقل سكام ليتے ہوئے سلمانوں سے وعدہ ظافی کی اور کلوط حکومت میں ان کی شمولیت سے مطر ہوگی ۔ کلوط حکومت میں سلم لیگ کی شولت کواس نے اس بات سے مشروط کردیا کہ وہ پہلے اٹھ ین بیشل کا گریس میں شال ہوجا ئیں تب ہی انہیں یو لی کی تلوط حکومت میں لیتے رغور کیا جائے گا۔ کا گریس اور ہندوؤل کی اس دہری فریب وہی نے سلمانوں میں تخی کا زہر کھول دیا اور ان کا پیضد شیقین میں تبدیل موگیا کہ ہندو ذہنیت ان کی ممل میاس تاجی کے دریے ہے۔ اس یقین کومز پر تقویت اس وقت عاصل ہوئی جب ہندوستان کے گیارہ میں ہے آئھ صوبوں بالضوش بہار میں جبال کا تگر کی حكومت قائم تحى مسلمانون كوشد يدظم وستم كانشانه بنايا كميا- أنبين جرابندى زبان سيحينه برمجوركيا کیا تا کہ دوائی زبان اور کچرے ہاتھ دھو بیٹیس۔اس کے علاد وانہیں اپنے نہ ہی عقیدے کے مطابق عبادت کرنے ہے رو کنے کی کوشش بھی کی جانے گئی۔ کا گریس کی حکومت مسلمانوں کے

## قرارداد ياكتان

کا گریس کی جانب ہے بار بار کیا جانے والا بید معانداند سلوک ہی تھا جس نے مسلمانوں کو بیسو چنے پر بالآ خر مجبور کردیا کہ ملیحدگی ہی اس صورتحال کا واحد اللہ ہے بیاتی سوج کا بجیرتھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ میٹی نے فروری 1940ء میں اپنے اجلاس منعقدہ ودلی میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے مارچ 1940ء کے لا بوراجاس میں اس مطالبے کو قرار وادکی میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے مارچ 1940ء کے لا بوراجاس میں اس مطالبے کو قرار وادکی علی میں پش کیا جائے گا۔

س س بی میں اور دور 23 مارچ 1940ء کو جناب نظم الحق نے چیش کی جواس وقت بنگال کے روز ارداد 23 مارچ 1940ء کو جناب نظم الحق نے جیش کی جواس وقت بنگال کے وزیراعلیٰ متنے۔ 24 مارچ 1940ء کو میر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر کی گئی جس جس کہا گیا تھا

"آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس اس نتیج پر پہنچا ہے کہ ملک کا کوئی آئی مضوبہ اس وقت تک قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جب اے مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کے مطابق وضع نہ کیا جائے۔ جغرافیا ئی اعتبار ہے المحقہ وحدتوں کی علاقائی ردو بدل کرتے ہوئے اس طرح حد بندی کی جائے کہ وہ علاقے جہال مسلمان اکثریت میں ہیں مثلاً ہندوستان کے شال مغربی اور شال مشرقی علاقے "آزاد ریاستوں کے ایک گروپ کی شکل اختیار کرلیں جس میں تمام تشکیلی وحد تیں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کا مرکبیں"۔

آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس قر ارداد میں لفظ" پاکستان" کہیں استعال نہیں ہوا بلکہ مرف بید کہا گیا ہے۔ مرف بید کہا گیا ہے کہ 'کو وظائے جن میں سلمانوں کی اکثریت ہے' آزادریاستوں کی دیثیت ہے تفکیل دیے جا کمن ' تاہم اپریل 1946ء کو دبلی میں منعقد ہوئے والے سلم لیگی ارکان ہے تفکیل دیے جا کمن ' تاہم اپریل کی 1946ء کو دبلی میں کردگی گئے گئے۔ اسکی کے اجلاس میں اس قرار داو میں درج ذیل ترمیم کردگی گئے گئے۔

کے اگریز راج سے بھی بدتر ٹابت ہوئی اور اکتوبر 1937ء کے بعد دو برسول کے دوران بندوستان بحریم علین فرقہ وارانہ نسادات کے پچاسی واقعات ہوئے۔

یہ تام واقعات فرخی اور خیالی نمیس سے اور نہ کی ہے کوئی سیاسی پروپیگنڈو تھا۔
1938ء میں آل انڈیاسلم لیگ کے اجلاک منعقرہ پٹنے میں اگا کھاعظم نے مسلمانوں پرؤ حائے جانے والے انٹی کی تمام امیدیں جانے والے انٹی کی تمام امیدیں جانے والے انٹی کی تمام امیدیں کا گر کی قاشن کی کہام امیدیں کا گر کی قاشن کی کہاں امیدیں کا گر کی قاشن کی کہاں امیدیں کا گر کی قاشن کی کہاں ان وچار ہو کسٹی قائم کردی تاکہ وو ان تکالف اور مصائب کی تحقیقات کرے جن سے مسلمان ووچار ہو رہے تھے۔ کھٹی نے مارچ 1939ء میں اپنی مرتب کردہ و رپورٹ چیش کردی جو ان چیر پور رہے تھے۔ کھٹی نے مارچ 1939ء میں ایک اور رپورٹ کی ایک تھا کہ انہذی کے مقابلے میں اور وائ گاگھ کوئا جارہ ہے انسانوں کو گاگھ کوئا جا تا ہے گاؤں اور ویرات کے انتہ مجبور کیا جا تا ہے گاؤں اور ویرات کے تام مارٹ کی تاکہ اور اور ویرات وی کرائے انہ کی تھی جو انٹریف ویا تا ہے گاؤں اور ایک جاتا ہے گاؤں اور ایک جاتا ہے گاؤں اور ویرات کے تام اسکولوں میں او تام اور ایک میں موجہ بھاد کے مسلمانوں پر ڈھائے گئے تھا ہے تام کی تام کے عاد وہ اے ۔ کے قشل الحق مرجم نے بھی دسم مسلمانوں پر ڈھائے تھی تاہم کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا کہا کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ ک

"اس بات می قطعا کوئی شبہ نمیس کد 1937 وادر 1939ء کے دوران صوبائی حکومت کا کردار دو تو می نظریے کی اشاعت اور تر یک پاکستان کا اہم ترین سبب تھا۔"

" ثال مثرق میں واقع برگال اور آسام نیز و خاب سرحد مند دو بو چتان ایک ایسے" پاکتانی" طاقے بین جہال مسلمان بھاری اکثریت میں بیں چتا نچاس تمام علاقے کو آزاد اور خود مخار ریاست کی حیثیت سے تفکیل دیتے ہوئے اس امرکی واضح بیتین و بانی کرائی جائے کہ مزید کی تاخیر کے پاکتان کا قیام ممل میں لایا جائے میں"۔

#### بہار میں خوزیر بلوے

برچہ باداباد کے معداق صول پاکستان کی جایت ہی اب وہ واحد شر یا تھی جس پر مسلم لیگ آ زادی کی جدوجد میں کا تحریس سے تعاون اور شرکت پر رضامند بو علی تھی اس مطالبے کی نامنگوری کی صورت میں مسلماتوں کے پاس اس کے سواکوئی راستہ یا تمبادل نہیں تھا کدووا پی بتنا ورقو می وجود کے تحفظ کے لئے براس آئین کے نفاذ کی پر دور کا لفت اور مزاحرت کری ہے "متحد و بحد وستان" کی نیاد پروشع کیا جائے۔

بنگال سے تعلق رکھنے والے مسلمان ارکان اسبلی نے قرار دادیں اس ترمیم کی پرزور حمایت کی جس کے بعدیہ مسلم لیگ کا بنیادی ہو تف اور فعرہ بن گیا یعنیٰ اسلمانوں کے لئے ایک الگ خطوطن اس کے سوائی چرمیں'' ۔

اگراس و قف کوکی مزید جوازی خرورت بھی تو دو بھی ہندود ں نے 1942 ، کے اوائل میں فی ایم اور کی سے 1942 ، کے اوائل میں فی ایم اور ایک کے دیوال پر سوبہ بار میں وسی بیار میں وسی ایک کا گر خود کئی کرلی جبلہ بہار کو دال میں جواد تک کا گر خود کئی کرلی جبلہ بہار کو کا کی جا میں بیار ہے ہور ہی بیار کی ایک میال سے جرت کر گئے۔

اس واقد پر ایوم نجات منافے کا علان کیا اور برطانوی حکومت مطالب کیا کدوہ بندوستان کو تقدیم نے کے بعد چھوڑ دے۔ تقدیم کے نے کے بعد چھوڑ دے۔

#### كيبنث مشن ادر ديكر تجاديز

دومری عالکیر جگ کے فاتے اور برطانیہ کی لیر گور منٹ کے برمراقد ارآ نے میں ایر گور منٹ کے برمراقد ارآ نے میں بیج جی آگر کی ایک کی درخوری کے برمراقد ارآ نے میں اور بیا اور بیا کی کا گر کی رہنماؤں کو قد ہے آزاد کردیا میں اور بیان در اور اور بیان کی احدوں کو تقویت کی تاہم کا گریس کے جن ہے اس برصغیر میں دوآ زاد کما لگ کے قیام کی احدوں کو تقویت کی تاہم کا گریس نے ان جہا نے ان جہا دیا ہی کا دو ہے فوری طور پر ایک عادت کا قیام اور تفکیل میں اول جائی تھی اس سے بہلے 1945 میں آتا بات میں عادت کی دو ہے وہ کی کا میں مالی کی موجود کے اور میں کا بیدوں کی کا میان کا کری کی اور جود تھی کی دو ہے دو کی اور مسلم ایک نے مرکزی آسمبلی کی آمام مسلم انستوں پر کا میابی حاصل کر لی بنا بھی کی آبام مسلم کریں کا بیدوں کی نمائندگی کی مور تھال بیدا ہوگئی۔

کے باوجود کا گر کیس کا بیدو کو کی بدستوں موجود تھی کہ دو ہیمود کی اور مسلمانوں دونوں کی نمائندگی کی مور تھال بیدا ہوگئی۔

523

# يا كستان كى سياى تارىخ

اگت 1947 تا اکور 1958

پاکتان کے وجود میں آنے کی تاریخ پر تشددتی جو برتستی ہے وقت گزرنے کے ساتھ مزید پر تشدد ہوتی گئی۔ فرقد وارانہ فسادات کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ ہے انگر پزوں کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعات ختم ہونے والینیس ہیں اوران کے طل ہونے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آئی۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ ہے بھی وہ تھک چکے تھا اس کئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی عبوری انتظام کے تحت ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے توالے کر نیصلہ کیا کہ وہ کمی اور ہندوستانیوں کوان کے صال پر چھوڈدیں۔

اس وقت کے مندوستان کے وائسرائے لارڈو یویل نے اکور 1946، میں ایک ایک ور 1946، میں ایک بھی آیک بھی آیک بھی آیک بھی میں ایک بھی ہوائے کی ساز قائم کی اور کوشش کی ایک عبوری حکومت قائم ہوجائے لیکن ان کی کوشش ناکام ہو ایک سیائی تعطل کے ہوئی اور ایک سیائی تعطل کے بیعی ملک میں خانہ جنگی شروع ہوجائے گی اور انگریزوں کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ رہے گا کہ وہ بہاں ہے والیس چلے جائیں۔ انہوں نے فیے طور پر برطانوی حکومت کی مرضی ہے مارچ کا کہ وہ بہاں ہے والیس جلے جائیں۔ انہوں نے فیے طور پر برطانوی حکومت کی مرضی ہے مارچ کا کمن سوبہ بنالیا تھا (وی گریڈو یواکد انگر جی کی ہمیں)

بندوستان کوایک و فاتی صورت میں متحد رکھنے کی بیر آخری امید تھی جے اغرین فیشن کا تھریس نے فاک میں ملادیا حالا تکہ انگریز سرکارنے مرکز میں ایک عارضی حکومت کے قیام کی تجویز چیش کی تھی چنانچے رومل کے طور پرمسلم لیگ نے حصول پاکستان کے لئے راست اقد ام کا مطالا کر دیا۔

اس راست اقدام کے لئے 14 اگست 1946ء کی تاریخ مقرر کی گئی تھے۔ ہم رات اقدام منانے کے لئے جلے اور جلوسوں کے ذریعے مسلم لیگ کے مؤ قف کی مجر ہور تر جمانی کا پروگرام بنایا گیا تھا جے نا کام کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ خصوصاً کلکتہ میں مسلم لگ ع جلوس بر جلے کے گئے اوران کے جلسول میں گڑور کی گئی تا کداس داست اقدام کو برممکن طريقے يے لچل ويا جائے مسلسل جارونوں تك بلوے اور فسادات بوت رے \_ إيليس خاموش تما شائی نی ہوئی تھی۔ اگر کہیں اس نے کوئی ایکشن لیا بھی تو وہ قطعاً غیر مؤثر ٹابت ہوا۔ مسلح ہندوؤں اور شکھوں نے مسلمانوں کے گھروں پر جملے شروع کردیجے۔ ہندوعلاقے میں رینے والے کمی بھی مسلمان کونبیں چیوڑا گیا۔ گلیاں اور محلے انسانی لاشوں ہے بٹ چکے تتے۔ رات اقدام كريتي ين شروع بون والان بندوسلم بلووك اورفسادات ين سركارى ایڈاد و شار کے مطابق میں بزاراتسانی جانوں کا اعلاف ہوا۔اس کے باوجودُ قُلَّ وغارت کے یہ واقعات كمي نكسي طور برقام ماكتان تك مسلسل جاري رب فرقه وادانه نسادات كاايك سلسله تى جۇكى طور برختم بوئے ئى بيل ندآتا تا تھا۔ان ہندومسلم فرقد واراندنسادات بيل مزيد يينئلزون براروں افراد کی جانیں ضائع ہو کی ان بہیانداور دحشت ناک فون آشامیوں کے بعد اس کے سوااورکوئی راستہ وائے اس کے نبتھا کہ بیٹاوستان کو ہرصورت میں تقتیم کردیا جائے۔انگریز اور بندود دنوں برصغیر کی تقتیم کے نالف تھے۔ برطانوی مصنف رسل برائنزنے پاک بھارت تنازع يا في كاب من العاب - " أخركار كلت من جوم كي طاقت نے برصفير كي تقيم كا فيصل كرديا" ببر حال جو بات و ولکھنا بحول گئے و ویتی کہ یہ جوم مسلمانوں کانہیں بلکہ ہندوؤں کا تھا۔

## لارۋاور قائد میں تلی

اس اعلان کے بعد لار ڈ ماؤنٹ بیٹن 22 ماری 1947 ، کوئی د لی آگے اور انہوں نے پورے خلوم کے بعد لار ڈ ماؤنٹ بیٹن 22 ماری 1947 ، کوئی د لی آگے اور انہوں نے پورے خلوم کے بیٹر و کی طرح آن کی بھی بھی آتے ہی تھی کہ بہندوستان ستجدر ہے۔ اس لیے انہوں نے بیر کوشش کی کہ قائد اعظم اسے مؤقف میں تہدیلی کر لیس وائسرائے کی حیثیت ہے وہ جانتے تھے کہ اس صور تحال کا حل ان ( آئد ) علی کے پاس ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بحث مباحثے ہے قائد کو قائل ٹیس کیا جا کا تو وہ عاج تھے کہ اس مور تحال کی جب انہوں نے دیکھوں کیا جا گائو وہ عاج تھے انہوں کے طرز عمل میں تحق تا کہ کو قائل ٹیس کیا جا میں تحق کے اور اس طرح دونوں کے طرز عمل میں تحق کی اور باؤنٹ بیش کرد ہے۔ اس طرح ان کے اور باؤنٹ بیش کرد ہے۔ اس طرح ان کے اور جو باول نے ہوگئے۔ جو بہر ہال نہو کی ۔

ماؤنث بيثن كاانقام

قائد کی طرف اس طرح کا طرز عمل اختیاد کرنے میں انہوں نے انصاف ہے کام
نیس لیا۔وہ یہ بات بھول گئے کہ ان کے اور جوابر لا لنہو کے خیالات میں کوئی تصاویری تھا گر
وہ تمام رعایتیں قائد بی ہے چاہجے تھے۔ قائد اپنے مؤقف ہے چیچ نیس ہف سکتے تھے کیونکہ
انیس کا گریس کے راج کا تی تجربہ ہو چکا تھا اور مسلمان ہندوؤک کی واکی غلامی پر رامنی نیس
ہو سکتے تھے۔ اس لئے تقسیم ناگز رہتی گر سوال پہتھا کہ تقسیم کس طرح کی جائے اور اس معالمے
میں ماؤنٹ بیشن نے اپنا انتقام لیا۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کے لئے جود لیل دی جاری ہو ہی
دلیل بنگال اور بنجاب کی تقسیم پر بھی لا گو موتی ہے۔ قائد نے ان سے گز ارش کی کہ انیس کتا پہنا
پاکستان نہ دیا جائے۔ گر وائسرائے اپنی ضد پراڑے رہے۔ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ
کاگڑریں کا جنجاب اور بنگالی تقسیم کی مطالبہ ایک وصوکہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے خوفزود

پرانبوں نے 20 فروری 1947 ، کو پارلیمنٹ میں مندرجہ ذیلِ اعلان کیا:۔
ہز میجنی کی حکومت ہیہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ برمغیر کی حکومت جون
1948 ، ہے پہلے بندوستان کے ذر دارلوگوں کے ہاتھوں میں نتقل کرنا چاہتی ہے۔
اُڑ یہ ظاہر بواک مقررہ تاریخ تک نمائندہ اسمبلی ایسادستور (جس کی کیبنٹ شن نے
جویز چیش کی تھی ) نہیں بنا سے گی تو پھر ہز سیجنی کی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ برطانوی بندک
مرکزی حکومت کے اختیادات اس تاریخ تک کس کے حوالے کئے جا کی اور آیا یہ مرکزی
حکومت کی شکل میں دیے چاکیں یا مجھ علاقوں میں موجود صوبوں کو اختیادات دیے جا کی یا
کی اور انسے طریعت سے اختیادات حوالے کئے جا کی جوسب ہے ذیادہ متاسب معلوم ہواور
مرمغیر کے لوگوں کے مفاوجس جو اسے

526

-

#### تنادليآ بادي كامئله

بعد میں پیش آنے والے واقعات سے سیٹا بت ہو دیکا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے انی اس دھمکی کونوری طور پر عملی جامہ پنجایا اس نی قوم کوصرف اس وجدے ہی انظامی اور مالیاتی مد کلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارت کی حکومت نے گورنمنٹ آف اٹھیا کے قائل منتلی ا الاوّن میں ہے کچے بھی دیے سے انکار کردیا اور وہیں کروڑ کی رقم بھی اوائیں کی جوموجود و کیش بیلنس ے عوری طور پر دینے کا فیصلہ ہوا تھا بلکہ اس وجہ ہے تھی اے مشکلات کا سامتا کرنا پڑا کہ بنگال اور پخاپ میں جنو نی ہندوؤں نے قتل و غارت کا بازارگرم کردیا تھا تا کہ وہ ان صوبوں کے ان ملاقوں ہے ملمانوں کو نکال عیس جونقیم کے نتیج میں بھارت کے بھے میں آئے تھے اس کے اعث باکتان کے علاقوں میں بھی فسادات شروع ہو گئے اس طرح لاکھوں بناہ گزیں دونوں طرف سے سرحد عبور کرنے لگے۔ قائد اعظم اور جواہر لال نبرود دونوں نے ایک کی کہ مارش لا رگادیا جائے یا سول انظامید کی مدد کے لیے فوج کو بھیج دیا جائے مگراس کا کوئی اثر نہیں جوا اور جولائی سے ضادات جاری رے اگر گاؤں اور ویلی شی تو ضادات وائسرائے سے بالکل قریب ہورے تنے وائسرائے سے لے کرڈپل کشنر تک تمام برطانوی افسران مداخلت سے فاکرے تے انہوں نے کوئی خت اقدام نہیں اٹھایا اور دجہ بیہ تالی کداتے بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کانی فوج موجود نبیں ہے انہوں نے مزید کہا کدید کوئی معمولی ساس یا فرقد وارانہ نسادات نہیں ہیں جنہیں امن وامان قائم کرنے کے عام ذرائع سے روکا جاسکے کیونکہ دونوں فرقے ایک دوسرے کوزیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔اس موقع پر پنجاب کے گورز نے مندرجہ ذیل خیالات کا ظہار کیا:

'' بادشاہ کے تمام گھوڑے اور تمام سپاہی بھی ان فسادات کوشیں روک کئے اگر چہوہ مزاد ینے کی المیت تورکھتے ہیں۔ان فسادات میں ملک کے گاؤں گاؤں میں دونوں مزاد ینے کی المیت تورکھتے ہیں۔ان فسادات میں ملک کے گاؤں گاؤں میں دونوں بوکر قائمہ پاکتان کے مطالبے ہے دہتبر دار ہوجائیں گے لیکن انہوں نے پیٹیں موچا کہ اس سے
قائد کا طرز عمل مزید خت ہوجائے گا کیونکہ ایسے دہنما ان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے ہتے۔
افرون واکسرائے کے طرز عمل عیں آخر وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ انہوں نے دھمکی وی کہ
اٹر اسے قبول نہ کیا گیا تو وو کا گھرلیں کو ہندوستان کا اقتد ارسونپ دیں گے کیونکہ برطانے کو ہر
صورت میں اقتد ارچیوڑ تا ہے اس طرح مسلمانوں کو ایک کٹا پھٹا پاکستان مل سکا جس میں ریم
کلف ایوارڈ کے ذریعے مزید کی کردی گئی اس میں مسلم اکثریت کے دوشلے بنجاب میں گورداس
یوراور بنگال میں مرشد آباد جو شروع میں پاکستان کودیے تھے ان سے لے لئے می کے۔

برمغیری تنتیم کومنصوے کافریقین کی طرف ہے قبول کئے جانے کی شرط کے ساتھ 3 جون 1947 ء کو دارالعوام میں اعلان کر دیا گیالیکن دائسرائے نے کا تحریس کا مدمطالیہ مان کر كدونوں مملكتوں كے قيام كى تاريخ جون 1948ء سے يہلے كردى جائے قائد كے ساتھائى رشنی کا دوبار واظمیار کیا۔ یہ تاریخ 20 فروری 1947 کے اعلان میں بتائی جا بھی تھی گر اس تاريخ كو1947ء كى كى تاريخ ثين تبديل كرديا كيا \_ اگرية تاريخ دىمبر 1947ء بين ركلي حاتى جب بھی کا محریس مطمئن ہوجاتی لیکن وائسرائے نے 15 اگت 1947ء کی تاریخ کا انتخاب ا نی مرضی ہے کیا تھا۔ مسلم لگ ہے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان مشکلات کا کوئی خیال كما كما جو ماكتان كومرف 72 دن مين في حكومت قائم كرنے ميں چيش آئيں گا۔اس نامناں جلد مازی کی نہ وائسرائے اور نہ جی کسی اور نے کوئی وجہ بتائی۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے مرويا بوكه حكومت قائم كرنے من كوئي مشكل پيش نبيل آئے كى كيونك بحارت اور ياكتان دونوں ان کواینامشتر کہ گورز جزل بنا کمیں گے اوروہ آئین سازی کی سیریم اتحارثی ہوں گے جنہیں تقتیم کے بتیجے میں پیش آنے والے اختلافات کوحل کرنے کا پوراا ختیار حاصل ہوگا۔ انڈیا کی حکومت کے اٹانوں اور ذمدوار یوں کی تقیم اور پاکتان کی نی مملکت کے قیام کےسلسلے میں ان اختلافات كابيدا مونالازي تعاليكن جب قائد نے أنبيل ياكستان كا كورز جزل مقرركرنے ے اٹکار کردیا اور تجویز دی کہ وہ وائسرائے بایرطانہ کا نمائندہ رہ کر دونوں مملکتوں کے گورز جزلوں کے درمیان ٹاٹی کی ذمدداری ادا کریں تو ماؤنٹ بیٹن کی اٹاکو تھیں پیٹی اور وہ یکا یک كرے بہر چلے محے اور يہ كتب ہوئے كيے" اس كى قيت تمہارے تمام اثاثے اور ياكتان كاستنتل موكا" \_ (انج دى بنن كى كتاب دى كريث ذوا كد صفحه 331)

فرقوں کے افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں'' (ایچ وی بڈس کی کآب دی گریٹ ڈیوائڈ منحہ 342)

رب ویانی میں پارٹیش کونس نے جو 22 جوالئی 1947 و کوتشیم پر عمل درآ مد کرانے کے ایک میں پارٹیش کونس نے جو 22 جوالئی 1947 و کوتشیم پر عمل درآ مد کرانے کے لیے قائم کی گئی تھی بینوٹی بینوٹ بیا و نفر ری قائم کی جس میں 55 بزارا نعران اور جوان شامل تھے جو سجر جر تل فی ڈبلیور میش کے ماتحت تھے۔ اگر چدا س کے عملے میں بچوا گر پر افران بھی شامل تھے گران میں کوئی برطانوی فوتی موجود تھے ائیس کمی بھی کارروائی سے ملیحت شامل نمیس تھا کیونکہ انہیں بقدرت والی میں جو بھی والی بھیجاجار ہاتھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اگریز ول کوان فسادات کی کوئی فکرنیس تھی جووہ چھوڑ کر جارے سے کیونکہ وہ بیاں سے جاتا مطیح کر بچکے تھے باؤ تفری فورس بالکل کے اثر رہی کیونکہ یہ خور بھی وارک اسے 1947 وکوانے ختم کردیا گیا۔

15 اگست سے پیلے بی الکوں آ دی آئی ہو بچکے تھے اور الکوں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے۔ وو پناوگزیں بن کر جمرت کررہے تھے اس کے بعد ہرون مہاجرین کی تعدادی اضافہ ہوتا جارہا تھا 'پاکستان کوخوفاک قربانی دین پڑی اُپنے وجودیش آنے کے ساتھ بی اے آبادی کی منتقل کے تعلین مسئلے سے دو چار ہونا پڑا جواس پر ہمدوؤں نے منصرف پنجاب بلکہ بڑگال میں بھی مسلط کردیا تھا۔ رقم کے بغیرا ٹاثوں اور بغیر کی حکومتی نظام کے پاکستان نے اس خوفان کا کس طرح مقابلہ کیا 'یا کی مجودہ ہے۔

ا شرین الله میپندنس ایک کو 15 جوالائی 1947 و کوشائی منظوری حاصل ہوئی اور 19 جوالائی 1947 و کوشائی منظوری حاصل ہوئی اور 19 جوالائی 194 و کوشائی کوئی دیلی میں دونوں مملکتوں کی عیوری حکوشیں قائم کی گئیں۔ پاکستان کے گورز جزل اؤنٹ بیش بیٹ نواب زادہ لیا ت تی خلاف خان پاکستان کے دونر یا عظم بینے ۔ حکومت میں شرتی پاکستان کی نمائندگی صرف دو حضرات تک محدود ری جود کی میں ان دنوں مقیم تھے۔ یفضل الرخن اور جوکیش چندر منڈل تھے جوشیر دالہ کاسٹ کے درکن تھے بیا گیا تھا کہ بھارت کی جوری محکومت دیلی میں قائم کی گئی تھی۔ اس میں بھی بھال میں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ بھی بھالتان کی اصلاحات فائندہ لیا گیا بھال میں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ یا کستان کی اصلاحات فی کھی۔

پاکتان کے لیے ایک ٹی آئین ساز اسبلی قائم کی گئی تھی پہلے والی آئین ساز اسبلی

E20

ہیں سندھاور صوبہ سرحدے جو مسلم اراکین فتخب ہوئے تھے انہیں برقر ارد کھا گیالیکن بڑال اور بڑاب سے نئے اراکین فتخب ہونا تھے تا کہ وہ ان علاقوں کی نمائند گی کرسکیں جو پاکستان میں بڑاب سے نئے اراکین فتخب ہونا تھے تا کہ وہ ان علاقوں کی نمائند گی کرسکیں جو پاکستان میں

آتے ہیں۔

ہو چتان ، قبائلی علاقوں اور پاکتان میں شائل ہونے والی ریاستوں کی نمائندگی کا

ہو چتان ، قبائل مرنا تھا اس وقت پاکتا نیت کا جذب اس قدر زیادہ تھا کہ نواب زادہ لیاقت علی

ہم کچھ انتظام کرنا تھا اس وقت پاکتا نیت کا جذب اس قدر زیادہ تھا کہ نواب زادہ لیاقت علی

خاں، اشتیاق حسین قریشی اور مولا ناشیر احمد عثانی کوجن کا پاکتان میں کوئی حلقہ اتخاب میں تھا

نہاں، خوشی کے ساتھ سرتی پاکتان سے خسیس پیش کردی گئیں اور وہاں کے سلمانوں کے

نہاں نہا تھا کہ مولا کا نوان ساز کے اراکین ختب ہوگئے مولا نااحشام الحق تھانوی (گواہ نبر

تعاون سے وہ جبل جانوں ساز کے اراکین ختب ہوگئے مولا نااحشام الحق تھانوں کی گراتی

مولا کی نہا تھا کہ کس حض کا کہاں سے تعلق ہے ، بڑگالیوں نے خوشی کے ساتھ اپنی نششوں کی

قر بانی دی اور غیر بڑگالیوں کرحق میں اسے ووٹ ڈالے۔ "

The second security appears

## انتظاميه كى بےسروسا مانى اور تشمير

۔ اسمبلی 26 جولائی 1947 م کو وجودش آئی' اے دو فرائض انجام دیے تھے ایک آئین ساز اسمیلی کا اور دوسراوفاتی قانون ساز ادارے کا عیوری حکومت کراچی نتقل ہوگئی اور 69 اراكين يرمشتل آئين ساز اسبلي كااجلاس كراجي مين ببلي بار 10 أگت 1947 ، كومنعقد بوا 11 اگت کواس کے اجلاس میں قائد اعظم کوصدر اور مولوی تمیز الدین کو و فاتی قانون ساز اسبلی کا اسپیکر متحب کیا گیا۔اس وقت کی اسمبل کے لیے بھی زیادہ کا منبیں تھا کیونکہ اس وقت نی حكومت قائم كرنے كا اور بھارت ے آنے والے مباجرين كى آباد كارى كا كام اتناز باد وقياك دوبرا کامنیں کیا جاسکا تھا' کرا جی میں اگر چیسندہ حکومت کی بچھ ممارتیں موجودتھیں جنہیں ا تظامر کام کز بنایا جاسکا تھا گرمشر تی یا کستان ان سولتوں ہے بھی محروم تھا۔ وہاں مذصرف پر کہ مُارْتِي نَبِين تَعِيل بلكه فرنجيرُ كاغذ اور پنسلين مجي دستياب نبين تقيل - اگرچهاس كامهاجرين كا مسئلہ آ تناتھین نبیں تھا جتنامغر لی ماکستان کے دوسر ہےصو بوں کا تھالیکن بہاریوں کی بہت بزی تعداد شرقی یا کتان خفل ہوگی اور تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اور ہندوسرکاری عملمشرقی پاکستان سے جلا کمیا تھا۔ان غیرمعمولی مسائل سے حکومت کے معمول کے اختیارات کے ساتھ نہیں نمٹا جاسکا تھااس لیے ایم جنسی کا اعلان کیا گیااور کا بینہ کی ایم جنسی كميني قائم كردى كى تاكدان بنكا ي مسائل وحل كياجا سك خوش متى ، ياكستان كو قائد اعظم اور ان کے دست راست نواب زادہ لیافت ملی خاں کی قیادت نصیب ہوئی تھی۔ ملک کوان دونوں کے مشوروں ہے بی چلایا جار ہاتھااور گورٹر جزل کو 1947 و کے ایڈین ایڈیینڈنس ایک کے تحت وسيع اختيارات حاصل تح ـ ان كى لائق ربنمائي مي سركاري مشيزي رفته رفته حركت مي آ گئی۔صوبوں میں وزار تیں قائم کی کئیں اورا کیے طرح کا نظام قائم ہونا شروع ہوگیا تھا کہ ملک کوایک دھیکے ہے دوچار ہوتا ہزا یہ شمیر کے مبارادیہ کا محارت میں شامل ہونے کا 27 اکتوبر

1947 ، کاالد ام تھا جواس سے پہلے پاکستان سے کئے گئے معاہدات جوں کے تو ان کھنے کے معاہدات جوں کے تو ان کھنے کے معاہد کی خان ورزی تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی چئیے میں چھرا گھو بچنے کے اس کام معاہد کی فاف ورزی تھا۔ بیسیبوں کی ٹوکری کے 560 سیبوں میں و کی ریاستوں سے پیچھے اؤ ند بیشن کا ہاتھ تھا۔ بیسیبوں کی ٹوکری کے 29 میں دار پیل کوفر وخت کرنے کا وعد و کیا تھا جہ ہارت نے مہاراب کے وضیلے کا بہانہ بنا کرا پی افوان کشمیر میں اتاروی تا کہ مہاراب کی دوکی تھا۔ بھارت نے مسلم رعایا کی بغاوت کا سامنا تھا جن کی ریاست میں بھاری اکثریت تھی اس سئلے جاتے ہے اپنی مسلم رعایا کی بغاوت کا سامنا تھا جن کی ریاست میں بھاری اکثریت تھی اس سئلے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے در میان 1948ء میں پہلی جنگ کشمیر میں ہوئی ووثوں میں چھڑ چین جو رکھوں اور صورت حال نہایت تھیں ہوئی گئی جنوری 1949ء کو اقوام شخص و نے بنگ بندی کراوی اس کی وجہ سے کشمیر کا ایک جدھ جنگ بندی کارائی کے اس طرف باتی جورون خیل کین جنوری 1940ء کی حصد بنگ بندی کراوی اس طرف باتی جاتے ہیں گیا جگرا اب بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ایک ناموری حیث سے رکھیا

ے اور ہم ابھی کے 1949ء کی جنگ بندی لائن برقائم بن -



پاکستان سلم یک کے پروگراموں میں کوئی بنیادی فرق ٹیس تھالیکن رفتہ رفتہ کوای مسلم یک نے اپریتان سلم یک نے اپریش کی دیثیت افتیار کرلی اور حکومت سے تصادم کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں اپریش پارٹی کی درمیان کاذ آرائی را اس طرح مشرقی بڑگال میں خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سپروردی کے درمیان کاذ آرائی کارٹر کا زودگیا۔

#### بنجاب كى سياس صورتحال

بنجاب میں بھی سیای صورت حال کی طور اطمینان بخش نبیں تھی! نواب آف مروف جنہیں تا کدا عظم نے کا بینے کی تشکیل کی دعوت دی تھی بہت جلدا پی عی کا بینے کے ان اراکین کی مخالفت کا نشانہ بن گئے جن کی سربرائی میال ممتاز محمد خان دولمانہ اور سروار شوکت میان کی خان کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کی تمام مصالحانہ کوششیں تاکامی ہے دو چار بوئیں اور پنجاب سلم لیگ کے صدارتی استخاب میں بنجاب کے وزیراعلی نواب آف محمود بھی خلیت کا گئے۔

سی سے سیار متاز دولتا نداب بنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے منخب صدر تھے۔ نواب آف میروٹ کی سیاسی حیثیت بے حد کمزور ہو چکی تھی جے دیکھتے ہوئے مرکز می حکومت کے پائ اس کے سواکوئی اور چارہ ندتھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایکٹ کی دفعہ A-93 کے تحت اپنے افتیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی وزارت کو برطرف کرکے بنجاب میں گورزرائ نافذ

## سندھ کی سیاسی صورتحال

سندہ میں بھی سیا می صورت حال کم و میں ایسی می تھی کر پشن کے الزامات کے تحت سندہ کے دزیراعلیٰ محر ایوب کھوڑ وکو برطرف کردیا گیا تھاان کی جگہ گی 1948 و میں بیرا آئی بخش کوسو بے کا دزیراعلیٰ مقرر کیا گیا ۔۔۔۔۔بہر حال صوبائی مسلم لیگ پڑ کھوڑ وکا اگر ورسو ن 'به ستور قائم تھا چنا نچہ وہ اس کے صدر منتنب ہونے میں کا میاب ہو گئے اور مسلم لیگ کونسل میں اپنی اکثریت ک بنا پر انہوں نے کرا چی کو وفاقی وار انگلومت بنائے جانے کے سوال پر سندھ حکومت کے طاف مہم کا آ ناز کردیا کیونکہ اس طرح کرا چی وفاقی حکومت میں تحویل میں جا جاتا ۔۔۔۔۔انہوں نے

#### نی سلم لیگ کے قیام کا فیصلہ

ان اہم واقعات کی وجہ ہے ملک کی سیا تی سرگرمیوں کو عارضی طور پر دھچکا پہنچا: ۲ ہم قائد اعظم نے 15 سمبر 1948 ، کو فیصلہ کیا کہ آل انڈیا مسلم ایگ کوختم کر کے آل پاکستان مسلم لیگ کا قیام ممل میں لایا جائے۔ چنانچہ اسھے سال اپریل میں نی مبسلم لیگ کی کونسل کا پہلا اجلاس کرا چی میں منعقد ہوا 'برختی ہے مشرقی پاکستان میں پہلا سیا کی اختلاف' ای مسلم کونسل کی تشکیل پر رونما ہوا۔ جنجاب سے منتج ہونے والے کونسلروں کا تعلق چنجاب کے مختلف ضاموں ہے تھا جو اب پاکستان میں شائل متے جنہوں نے '' بنجاب پر افشل مسلم لیگ کونسل' ' قائم کرنے کا اعلان کردیا تھا ؛

#### بنگال کی سیاس صور تحال

تاہم مٹر تی بڑال میں ایسانیس ہوا کیونکہ میصوبہ پہلے ہی اپنے نام سے جانا پہانا تھا۔ وہاں پرانی کونسل کو تشکیل کر کئی کونسل کا استخاب کیا گیا ، جس کے سربراہ فوجہ باظم الدین سے جوشرتی بڑال کے وزیراعلی مقرد ہوئے ، حسین شہید سپروردی کوکنسل سے برطرف کردیا گیا جس پر پرانی کونسل نے برجمی کا اظہار کرتے ہوئے ہوائی مسلم لیگ کا نام اختیار کرلیا اور سپروردی کوان کی عدم موجودگی میں اس کا سربراہ ختیب کیا گیا جواس وقت صوبہ سرحد میں مرحوم بیرصاحب آف ما تی شریف کے ساتھ کا م کررہ بھے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی اور شخ جیب الرشن وفوں اس نئی شریف کے ساتھ کام کررہ بھے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی اور شخ جیب الرشن دونوں اس نئی سیاس ہماعت کے اہم رکن شخ بعد میں جب پاکستان میں کمیونسک پارٹی سیاس بیاندی جا تھر وہ کئی تو با کی بازو کے عناصر مولانا بھاشانی کے گرد جمع ہوگئے جو پہلے تو توای سلم لیگ نادر ہی بائی ایک ملی بازو کے ایک سیل کے طور پرشائل رہے ؛ تاہم بعد میں انہوں نے بیشن عوائی پارٹی کے نام سالم لیگ اور آل سینس عوائی پارٹی کے نام سالم لیگ اور آل



#### وزيراعلى سرحد كاروبيه

شال مغربی سرصدی صوبے جس آ زادی ہے پہلے کا گریں عکومت قائم تمی جس کے سرراہ ڈاکٹر خانصاحب تنے۔صوبے جس پاکستان ہے الحاق کے لیے ہونے والے دیفریم میں بہت بری اکثریت کے اس فیصلے کے باوجود کہ وہ پاکستان جس شولیت چاہتی ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے وزیراعلیٰ کے منصب ہے استعفیٰ دینے ہے انکار کردیا۔ انہوں نے قیام پاکستان کی بحر پورخالفت کی تمی چنا نچے 14 اگست کو انہوں نے پچم کشائی کی تقریب جس شریک ہونے ہے انکار کردیا۔ انہوں نے بختو نستان تحریک بھی شروع کردی جس کے نتیج جس و نے سائلا کی افرید خان کا کردیا۔ انہوں کے وزارت برطرف کردی گئی اورصوبائی مسلم لیگ کے لیڈر خان عبدالقیوم خان کوصوب کا وزیراعلیٰ مقرد کیا گیا ان کا طرز حکومت اس قدر آ مرانے تھا کہ ان کے سیاس کا ناک کیا تھے۔

یا ن فا سر بی بر بروی و با بروی و به بی کا بینہ کے قیام کے بعد ہے تا ہے اظمینانی مرکز میں بھی تا کدا عظم کی تشکیل کردہ بہلی کا بینہ کے قیام کے بعد ہے تا ہے اظمینانی کا بینہ میں باصلاحی افراد کی شولیت کے بیش نظرہ و مجبورہو گئے تھے کہ سر ظفر اللہ خان نواب مشاق احمد خان گور مانی اور غلام محمد جیسے او گول کو بھی حکومت میں شال کر لیں جو بھی سر کوئی بیر چاہتا تھا کہ معاملات ای طرح چلتے رہیں انہیں اس صورت حال پر کمی قسم کی تشویش نہیں تھی کیونکہ کہ انہیں قائد اعظم اور قائد کہ تا در اور فراست بر کملی لیقین تھا۔

قائد کم ہے تی اور فراست بر کملی لیقین تھا۔

مشرقى بإكستان مين مطالبه كاآغاز

مشرقی پاکستان میں جہاں صورت حال زیادہ تنویش ناک نبیں تھی مسلم لیگ حکومت کے طلاف تحریک رفتہ رفتہ زور کیڑتی جارہی تھی اپوزیشن پارٹیوں نے زبان کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے ہے

537

ایک الیش کمین البھی قائم کی جس کا مقصد صوبائی حکومت کے خلاف الدام کرنا تھا: ۲ بم قائد الفظم نے شرقی پاکتان کے دورے ہے والہی پرمجد ایوب کھوڑ وکواس احتجان ہے روک ویا۔ اس کے باوجوڈ حکومت سندھ اس مشکل صورت حال سے نکلے بیس کا میاب نہ ہوگی۔ 1946 ، بیس منعقد ہونے والی استخابات بیس برعنوانیوں کی تحقیقات کرنے والے الیکش ٹریبوئل کے فیسلے کی روسے پیرالہی بخش اپنی نشست سے محروم ہو چکے تتحان کے جانشین مسٹر یوسف بارون زیاد وعرصہ تک تتحاس عبد سے پرکام نہ کر سے جس کے بعد قاضی فضل اللہ کوسندھ کاوزیر ابلی مقرر کیا گیا گیا ہوں مجموز و نے بہت جلدا قتد ارسے محروم کرویا جن کی کر پاش کے انزامات میں ناایل کو چند تحفیکی وجو بات کی بنا پر چیف کورٹ آف سندھ کے ایک فیسلے کے مطابق نظر انداز کردیا گیا تھا۔ دو باروسندھ کی وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچنے میں کا میاب جو کے لیکن آئیس ایک مرتبہ پھر کر پشن کے الزامات میں برطرف کردیا گیا اور سندھ میں گورز دارج

مطالب کیا کہ بڑگی زبان کوتو می زبان کو ورجہ ویا جائے تا کہ اعظم کو علالت اور بگر تی ہوئی صحت کے باوجود اپریل طالب کیا کہ اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس ک

یباں یہ بات قائل ذکر ہے کہ تقتیم کے بعد مغربی صوبوں میں بڑے وسیع بیانے پر آبادی کا تبادلہ علی میں اسلامی اسلامی فریڑھ کروڑ کی تعداد میں ہندو میں موجود ہتے جس سے اس شبر کو تقویت کی کہ زبان کے سینے کو ابھار نے میں ان کے اثر درسوخ کو بھی کا فی دخل ہے۔ در حقیقت وہ اس صورت حال کا فائد واٹھانے کی کوشش کرر ہے ہتے کہ مشرق پاکستان میں خد مات انجام دینے والے بینئر سرکاری المکار اور دکام کی ایک بڑی تعداد کا تعلق یا تو بخاب ہے ہی کا کرٹرے بڑی کی اکثریت بڑی لی ذبان سے نا آ شناتھی۔

#### فرقه وارانه فسادات اورنهر وكياقت بيك

مشرقی پاکستان میں آباد بہندوآبادی سیاس طور پر بھی سرگرم ہو چکی تھی اور اس نے حکومت کی خالف سیاسی جماعتوں میں شولیت شروع کر دی تھی۔ بالخصوص عوامی مسلم لیگ میں جس کا نام اس وقت بدل کرعوامی لیگ رکھ دیا گیا تھا تا کہ ہندوؤں کو بھی اس جماعت میں شمل کرنے کی طرف راغب کیا جا سکتا ہم بڑھتی ہوئی خالفت کے باوجود مشرقی پاکستان میں مسلم کی حکومت اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تھی ای دوران پوری قوم کو شدید صلاحے دویارہونا پڑا اور 11 متم 1948 موقائدا ظلم اس دنیا سے روحان موارہونا پڑا اور 11 متم 1948 موقائدا شطم اس دنیا سے روحان خوارہونا پڑا اور 11 متم 1948 موقائد انتظام اس دنیا سے روحان خوارہونا پڑا اور 11 متم 1948 موقائد انتظام اس دنیا سے روحان خوارہونا پڑا اور 11 متم 1948 موقائد کا کہ انتظام اس دنیا سے روحان کو اس کا مسلم کی کھنا کی ساتھ کیا گیا کہ انتظام اس دنیا سے روحان کی کھنا کے دوران کی کھنا کے دوران کو کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کہ کھنا کی کھ

خواجہ ناظم الدین کوان کی جگہ گورز جزل مقرر کیا گیا جوکرا تی روانہ ہوگے اوران کی بجائے نورالا بین کوشر تی پاکستان کا وزیرا کی بنادیا گیا۔ اگر چہ ووایک منجے ہوئے سیاست دان سے ناظر خوا و رابط برقرار ندر کھ سکے اور روز بر وز اس میں مزید کی واقع ہوتی جلی گئے۔ ان کی اصل مشکلات کا آغاز 1950، میں آس وقت ہوا جب مغربی برگال میں ہونے والے مسلم فرقہ وارانہ فسادات کے نتیج میں مملمان مہاجرین مشرقی پاکستان میں واضل ہونا مشروع ہوئے اس وقت فضل الحق کلکے کا دورہ کررہے تھے کہ اچا تک بیا فواہ بھیل گئی کہ فسادیوں شروع ہوئے اس وقت فضل الحق کلکے کا دورہ کررہے تھے کہ اچا تک بیا فواہ بھیل گئی کہ فسادیوں

نے آئیں بھی ہلاک کردیا ہے۔ اس واقعہ کے دو قمل میں مشرقی پاکستان کے قوام کے جذبات بھرک اٹھے جس کے بتیج میں ڈھا کہ کھلنا اور نوا کھالی میں تشدد آمیز واقعات کا سلسلہ شروع بھرک اٹھے جس کے بعد ہندوؤں نے مغربی بڑگال کی طرف قعل مکانی شروع کردی: تاہم وزیرا عظم فان کی بروقت مداخلت نے صورتحال کو مزید بھر نے نے بچالیا جنبوں نے بیان بیات بھرک بارے میں گفت وشنید کی تا کہ اس کا کوئی فوری اور دیریا حل حال کیا جا سکے ان خدا کرات کے بتیج میں نیمرو کیا تھے بیک وجود میں آیا فوری اور دیریا حل حال کیا جا سکے ان خدا کرات کے بتیج میں نیمرو کیا تھے بیک وجود میں آیا جس کے سب شیر گرکا خاتمہ ہوگیا۔

س تے بل 7 مارچ 1949 ، کو ' قرار داد مقاصد' منظور کی جا چکی تھی نصوصی تانون' پروڈا' کے تحت لیا تت علی خان نے سیاست کو برعنوان عناصرے پاک کرنے کی پوری کوشش کی لیکن برنستی نے صوبائی حکومتوں نے اس ایک کو اپنے سیاسی خانف کے خلاف استعال کرنا شروع کردیا جس کے بیتیج میں مجمالیوب کھوڈ وانواب آف محدوث قاضی خشل الشداور حید الحق چر بدری کو پروڈا کے تحت کی برسول تک سیاست کے لئے ناالی قراردے دیا گیا۔

## خطرناك فوجى سأزش اورليا قت على خال كى شهادت

21 ماری 1951ء میں ایک خطرناک سازش کا اکمٹر ف ہواجس کے ذریعے چند فوجی افران حکومت کا تختہ النمنا چاہتے ہے ؛ تاہم اس سازش کا وقو، کی طور پرناکام بناتے ہوئے اس کے طزمان پر ایک اکبیشش ٹر بیوئل کے ذریعے مقدمہ چایا گیا' میہ واقعہ'' راولپنڈی سازش کیس'' کے نام ہے مشہور ہوا اس کے کچھ تی عرصے کے بعد اکتر پر 1951ء میں وزیر اعظم کیس' کے نام ہے مشہور ہوا اس کے کچھ تی عرصے کے بعد اکتر پر 1951ء میں وزیر اعظم کیسان خان ای اوت شہید کرویے گئے جبو ور راولپنڈی میں ایک جلسا ما کی خان کی رستہ راز ہے۔ لیا تت علی خان کی وفات تو م کے لیے ایک عظیم صدے اور المیے ۔ کم زیمتی ابن کے انقال سے جو ظا کی خان کی وفات تو ہے گئے ہوئے اس کی تنہ کی کو تو بینظا پر کرنا می تھا چا تی خواجہ تاخم الدین کی گورز جزل کے عہدے پر فائز کردیا میں میں جو درار اس عظمی اور خلام مجرکوان کی بجائے' گورز جزل کے کہدے پر فائز کردیا گیا۔ بعد میں چیش آنے والے واقعات نے بیابت کردیا کہ پاکستان کے عہدے پر فائز کردیا گیا۔ بعد میں چیش آنے والے واقعات نے بیابت کردیا کہ پاکستان کی بورد کریش کی اصل مصائب اور مشکلات کا آغاز اس واقعہ سے ہوتا ہے' بنب پاکستان میں بیورد کریش کی

سر سے جس کی ملک کوشر ورت تھی اور جس کے نتیج میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ایک ، وسر ۔ ہے باہم دست وگر یبال رہنے گئے تتے۔ چنانچہ نیوروکر کی کو بہاندل کیا اور اس نے ان کے
علاق ساز شوں اور سیا می جوڑ تو ڈکا سلسلم شروع کردیا۔

حکومت کی داغ بیل پڑی۔ سیاست دال با ہمی اختلافات کا شکار تنے اور یہ فیملہ کرنے سے
قاسر تھے کہ ملک میں کم تم کا آئین ہونا چاہئے دوسری طرف ملک کی اقتصادی صورت حال
بھی روز بروز گڑنی چلی جاری تھی اور بالخصوص مشرتی پاکستان میں روز مرواستعال کی جانے والی
اشیا کی شدید قلت تھی خواجہ ناظم الدین ان بیور وکریش کا مقابلہ کرنے سے قاصر تے جن ک
بوزیشن خلام محمد جسے بیوروکریٹ کے گورز جزل بنے کے بتیج میں اب خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔

#### صوبوں کے درمیان اختلا فات کا آغاز

ما کتان کی قانون ساز اسبلی نے دمبر 1952 میں دوسرا آ مجنی مسودہ تیار کیا جے بخاب نے تامنظور کرویا کول کداس کی روے ایوان بالایس دونوں" بازووں" کومساوی نمائدگي دي گڼ تقي \_ و خاب كا دموي ميه تقاكه و فاقي طرز حكومت ميس بر" وحدت " كومساوي نمائدگی دی جانی جاہے وقطع نظراس کے کہ اس کی آبادی اور رقبہ کتنا ہے۔ اس کا مطلب میتھا كوفاتى ايوان بالا من مشرقى ياكتان بحيثيت ايك صوب ك بميشه اقليت من ربتا حالانكه آبادی کے تناسب سے دوبقیہ یا کتان کی مجموعی آبادی سے زیادہ اکثریت رکھتا تھا۔ درحقیقت يس عشرتى اورمغرلى صوبول ك ورميان اخلافات كا آغاز موتا ع - جنانيدشرتى ماکتان کی جانب ہے آ یادی کے تناسب نے نمائندگی کامطالب غیر فطری نہیں تھا۔اس کے نتیج م ممل تعلل بدا ہو گیا کو کد دونوں بازووں کے درمیان الی فلی حاکل ہو چکی تی جے یا فا عمکن نظر آتا تھا۔خواجہ ناظم الدین نے بھی ضرورت اور مصلحت کے تحت مشر تی پاکستان کے اس نظ نظر کی صابت کی جس کی بنایروه غیر مقبول ہوتے مطبح محط ان کی مقبولیت میں اس وقت اور بھی کی واقع ہوگئی جب قاد مانیوں کے خلاف لاہور میں پرتشد دتح یک شروع ہوگئی جے کیلنے ک غرض نے اکتان میں مبلی بار مارش لا کا نفاذ کرنا برا۔ کچھ گواہوں کے بیان کے مطابق سے تح ك خودخوامة ناظم الدين كے ظاف جاائي كئي تھي؛ تاہم چندو يكر حضرات كا خيال ب كه ند ہي لیڈروں کے حوالے سے خوابیصاحب کے رواداری اور صبر و برداشت کے رویے کی وجہ سے بید بران برا ہوا۔ خوامہ صاحب نے بیرون ملک قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ حنی فقہ کے بيروكاراوراكي عملى مسلمان تق وه بميشدا بناقوى لباس زيب تن كياكرت تقاور يابندى ك ساتھ فماز اداکرتے تے: ٢ ہم ان فصوصیات کے باوجود وو ملک کوالی مؤثر لیڈرشپ فراہم نہ

541

## مشرقی پاکستان میں احساس محرومی

اى اثنامين مشرقى بإكستان كاسياى موسم بحى كافى كرم بوكيا اورالوزيش يارنيان سلم یگ کے اندرونی اختلافات اور بےاطمینانی کا فائد وافعاتے ہوئے مضبوط ہوتی جلی کئیں' روز مروضرورت کی اشیا کی شدید قلت تھی نمک مرسوں کا تیل ماچس کیڑے اوراناج جیسی اہم اور بنیادی ضرورت کی اشیا نابید مو یکی تھی وانشوروں بالخصوص ماہرین معاشیات نے وہاں مرویہ حالات کے پیش نظر وونوں یاز وؤں میں ہونے والی تعیر وترتی کے نمایاں فرق کوا حا گر کرتا شروع كرديا \_ان كاكمنا تها كمشرقي ياكتان بي كابان عن حاصل ہونے والا غیر ملی زرمبادلہ مغربی یا کتان کی تعمیر اور تر تی پرصرف کیا جارہا ہے جب کہ بڑگا لی بحوكوں مردے بیں۔ چندسیاست دانوں نے دونوں باز دؤل كے درمیان مسادات كے اصول ک بھی شدید نالفت شروع کروی بنگالی زبان گوتوی زبان کی حیثیت سے منوانے کے لیے طلبا نے ایجی فیٹن شروع کردیا اور تمام الوزیش یارٹیاں باہم شغق بوکر سے انتخابات کا مطالبہ کرنے لكيس كوئكه وممبر 1951 ومن بنجاب ش انتخابات موسيك تقيه مشرتى بإكستان كي حكران ھا *عت کو چونکھ*ا بی کامیانی کالیقین نبیس تعالبذاد وانتخابات کوملتوی کرتی رہی۔احتیا جی عناصراور ای جماعتوں نے حکومت کی اس کمزوری کے منظر بنگا کی کوقو می زبان کا درجہ دیئے جانے کے تن میں پرتشد و ترک اور مظاہروں کا آغاز کردیا اور مطالبہ کیا کہ 1952ء کے اواکل میں ہونے والصوبائي اسبلي كے اجلاس ميں اس مسلے مرقر اردار منظور كى جائے حليانے اس روز بڑتال كا اعلان کردیا اور جلوس فکالے اور اسمبلی بال کے باہر جمع ہو گئے جوان دنوں کیمیس کے درمیان یو نیورشی بلڈیگ میں واقع تھا' پولیس اوراحتیا تی طلبا کے درمیان پرتشد د جمز پیں شروع ہوگئیں' پولیس نے مظاہرین پر فائر تک کردی جس کے نتیج میں چند طلبابلاک ہو گئے ۔اس واقعہ کے بعد احتی جی مظاہروں نے انتہائی عمین صورت اختیار کرلی اور ایوزیشن لیڈروں اور یار ثیول نے ان

ظل کے ساتھ لی کرصوبے کے دزیراعلی مسنر نوراالا مین سے استعفیٰ کا مطالبہ کردیا۔ ان حالات کے دربا علی مسئر نوراالا مین سے استعفیٰ کا مطالبہ کردیا۔ ان حالات کے درباؤ میں آ کرصوبائی اسمبلی بالآ خربجور ہوگئی اور اس نے بید تر اروار منظور کرتے ہوئے مرکزی چائے ؛

ہم اس احتجاج کو کچلنے کی غرض سے مسٹر نوراالا مین کی حکومت نے اپنے ایم جنسی افتقادات کا جرحی کے ساتھ استعمال کیا۔ مسٹر حسین شہید سپروردی کو جو پہلے بھی مشرقی پاکستان جا بچئے تھے بردی کے ساتھ استعمال کیا۔ مسٹر حسین شہید سپروردی کو جو پہلے بھی مشرقی پاکستان جا بچئے تھے اوران حالات پر تابو پا بھتے نے نام رائن مولا نا عبدالحمید خان بھاشائی اور متحدد دیگر تخالف سای رہنما ،

پہلے سیفٹی آ رؤینس سے تحت نظر بند کردیئے گئے اس واقعہ کے روئل میں مشرقی پاکستان کے متحدد دوسرے شہروں میں بھی پرتشد واحتجاجی مظاہرے شروع ہوگے جن میں ہندوؤں نے کھل میں انہوں کیا۔

ثال مغربی سرحدی صوبے میں خان عبدالقیوم خان نے مرکز کی جانب ہے صوبائی اسبل کے استخابات میں نامزد کر رہ امیدوار دکورے ہوئے اپنے امیدوار کورے کرتے ہوئے اپنے امیدوار کورے کرتے ہوئے اپنی شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نے اپنی شکست سلیم کرتے ہوئے ان کی کامیابی کا اعتراف کرلیا خان قیوم نے نئی کا بینے کی تشکیل دی اور اس کامیابی کے نتیج میں حاصل ہونے والی مجر پور توت اور افتیارات کے ساتھ صوبے پر حکومت کرتے رہے۔

صوب سندہ یک محد ایوب کھوڑو کی برطر فی کے بعد ہے کوئی کومت تھکیل نہیں وی جاکئ تھی اور ایوب کھوڑو کی برطر فی کے بعد ہے کوئی کومت تھکیل نہیں وی جاکئ تھی اگورزو بن محمد ایوب کھوڑو نے خان میں متعوفی دے کر جانا پڑا۔ 1952ء کے صوبائی انتخابات میں محمد ایوب کھوڑو نے خان عبدالقوم خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے نامزد کردوامیدواروں کے مقالے میں اپنے امیدواروں کو نتخب کرالیا: تا ہم صوبہ مرحد کے برتکس اس مرتبہ پاکستان مسلم مقالے میں اپنی کارٹر اور کیا مزز ممرز فیان کی پارٹی کو تشام کرنے سے انکار کردیں۔مسرکھوڑونے ایسا کرنے سے انکار کردیا دور اور دورات ایسا کرنے سے انکار کردیا دوراد سے تعمم امتاعی صاصل کرنے میں کامیاب ہوگے۔

### بہلی جمہوری حکومت کاقتل

نذائی اشیا کی کم یا بی اورگرانی استرتی پاکستان پی چلے والی لسانی تحریک صوبوں میں بررافتد ارحکومتوں کی جانب ہے اپوزیشن کے خلاف خت گیرا قد امات اور پروڈا کے تحت پر انے مسلم لیگیوں کے خلاف کارروائیوں کے بنتیج بیں پیدا ہونے والی بحرانی کیفیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جار ہاتھا جس نے گورز جزل غلام تحرکو بالآخروہ موقع فراہم کر ہی دیا جس کا انہیں بری بے تابی ہے انظار تھا کہ وہ تمام طاقت اور اختیارا بی ذات میں مرکوز کرلیں۔ چنانچ اپریل 1953ء میں انہوں نے خواجہ تا تھم الدین کو حکومت ہے برطرف کردیا حالانکدا کیا۔ قبل اپریل 1953ء میں انہوں نے خواجہ تا تھم الدین کو حکومت ہے برطرف کردیا حالانکدا کیا۔ قبل اس وقت بھی آئیس اسمبلی کی اکثریت کا اعتاد حاصل تھا۔ ظاہر ہے ابسا انہوں نے اس مقصدے میں وہ طوب ایک مقرر کرکے اس کی مدداور تھا ہے ایسا آئیس مرتب کیا جا سکے جوان کے بیورو کریٹ مقرر ول کے خواہشات کے بین مطابق جواور جس کے ذریعے جوان کے بیورو کریٹ مشیروں پر شختل حلتے کی خواہشات کے بین مطابق جواور جس کے ذریعے ووبا شرکت غیرے اس ملک پر حکومت کرکھیں۔ جمہوریت پر کیا جانے والا بیے بہا براجم لیا آخراس ملک ہے جمہوریت کرکیا جانے والا بیے بہا براجم اختیارہ وہ کا خیازہ وہ کو کا دیا۔

#### سول حکومت میں فوج کی شرکت

محریلی بوگرااس وقت امریکه میں پاکستان کے سفیر شخے وہ قو می اسبلی کے رکن بھی نہیں سے تھے تکن انہیں نہاں ہے جاتے گیا اور ائیر پورٹ سے سید ھے گورز جزل باؤس لے جایا گیا جہاں انہوں نے اس دن وزیراعظم کے عبدے کا حلف اٹھایاان کی کا بینہ پہلے نے تاریخی ۔ اس نے بھی ای دن حلف اٹھایا۔ اس کا بینہ کی ایک خصوصیت ریتھی کہ تمام پارلیمانی روایات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فوج کے کما غرا نہجیف جزل ابوب خان کو کا بینہ میں وزیرہ فاع کی حیثیت سے شال کیا گیا تھا۔

## يا كتان كى امريكى بلاك مين شموليت

مسلم ریگ کا زوال اخلاتی پستی کی اس صدیک بی گیاتھا کداس نے نے وزیراعظم کو پر ایمانی پارٹی کا لیڈر فتخب کر کے اس تبدیلی کو قبول کرلیا 1950 وشی بنجاب میں غیر سعو لی بیاب آنے اور 1951 و شی بنجاب میں غیر سعو لی بیاب آنے اور 1951 و شی بنجاب میں غیر سعو لی بیاب آنے اور 1951 و شی بنجاب میں غیر سعو لی بیاب آنے کی درآ مد کے لیے جو خدا کرات شروع کئے تھے اس دور حکومت شی ان کے بیا کر بیا تھر ہوئے ہوئے دام کیکہ کی طرف سے کئی الا کھٹن اٹائ مبیا کرنے سے قبط کا خطرہ میں میں اس کے بیاس شرط کے ساتھ مبیا کیا تھا کی گیا گئی ساتھ مبیا کہا تھا کہ دیے گئی گئی ہوا کہ میں پاکستان نے امریکہ کو خیر باد کہد دیے مئی 1954 و میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ میں انسی کی بیل کو کی اور شوئی پاکستان میں مساوات کے اصول کو بیک در مرے صود سے میں کیا گیا اور در میں کیا گیا اور در میں کیا گیا اور در میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تیو کی شدہ شکل در در مے صود سے میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تیو کی شدہ شکل در در مے صود سے میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تیو کی شدہ شکل میں دور مے صود سے میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تیو کی شدہ شکل میں دور مے صود سے میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تیو کی شدہ شکل میں دور مے صود سے میں کیا گیا اور دس کی خواجہ ناخم الدین نے تائید کی تھی ایک تو کیس کیا شکیا اور دس کی تھی ایک تیو کی تھی ایک تیو کو تو کیا کھی کی کیا کی کھی کیا گیا کہ کیا کھی کیا گیا کہ کیا کہ کیا کھی کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کھی کیا گیا کہ کیا کھی کیا گیا کہ کیا کہ کیا کھی کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

میں برقر ارد کھا گیا تھا۔

انشتوں کی اس طرح تقییم کی گئی کی کہ دونوں ایوانوں کے مشتر کہ اجلاس علی مشرقی کہ دونوں ایوانوں کے مشتر کہ اجلاس علی مشرقی کہ دونوں ایوانوں کے مشتر کہ اجلاس علی مشرقی کہ دونوں ایوانوں کو برابر کے اختیارات دیئے جا کیں کے درمیان مساوات قائم رہے۔ تبویز یہ کی کہ دونوں ایوانوں کو برابر کہا گیا تھا کہ کی باز دی جا برا میں کی معالمے کے لیے اس باز دی اسبلی کے موجوداور دون دینے والے اراکین کی ایک تبالی تعداد کی تعایت حاصل ہونی چاہئے۔ یہ تبویز اس خطرے کی بیش بندی کے لئے رکھی گئی تھی کہیں مشرقی پاکستان کے اراکین سرحدیا سندھ کے اراکین کے ساتھ ل کر ایسا دستور اختیار تھی کہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوئیال تھا کہ اس بیادی اصول کو جے تو علی قارمول کہا گیا تھا تجول کرنے کے بعدایک سال عمل دستور تیار ہوجائے گئیں صوبوں کی مرضی کھا درتھی کے ونکہ اس دوران ملک کی سیاست نے ایک نیارخ اختیار کرلیا

546

جمهوريت كود وسرادهيكا

دورے ہے والی آنے پر گورز جزل بہت غفیناک ہوئے انہوں نے اپ فیر معدی افقیارات استعال کرتے ہوئے بیک اینڈری پر پزشٹی آفیرز (ڈی کوالیکیٹن)
ایک 1949ء مابقہ مدت ہے تھ کردیا۔ سلم لیگ کاس وقت کے تمام ادا کین کے کافین کو زاد چھوڑ دیا اور 24 اکتو پر 1954ء کو دستور سازا سمیل کو قر ڈریا انہوں نے تاتی پر طانیہ کو ترز دیا انہوں نے تاتی پر طانیہ کے نام دو ہونے یہ بہا نہ ترا شاکر اسمیل نمائندہ ہونے کی جیشیت سے صوابہ یہ کی افتیارات استعال کرتے ہوئے یہ بہا نہ ترا شاکر اسمیل عوام کا اعتاد کھوچی ہے آسمیل کی عمارت کو فوج نے گھرے شی لیا اور اس کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان کو اس میں واخل ہونے ہودک دیا بینیکر نے سندھ ہائی کورٹ میں گورنمنٹ تمیز الدین خان کو اس فید کو دستور سازا بہلی تی اندیا یا گئے درید کا جو ال کی حدے جار گئی نے دائی ہوئے کہ حوال کی میں شامل کیا تھا اور فود اسپیکر نے آئی ویک میں شامل کیا تھا اور فود اسپیکر نے آئی دیا ہوئی میں دور ہے میں منظوری دی تھے۔ یہ دور ہے تا کہ میان ان کی منظوری کے لیے نہیں دیکھ جاتے تھے لیک یہ بیسپیکر کے وشخط سے تا تو تی شان کی افتیار کر لیتے تھے کہ کو کہ اسپیکر دستور ساز آ بہلی کے جیئر مین کی حثیت سے بھی میل کرتے تھے لیکن قانون سازی کے اپنیکر دستور ساز آ بہلی کے جیئر مین کی حثیت ہے بھی میل کرتے تھے لیکن قانون سازی کے دورے معالمات میں گورز جز ل کے منظوری لیما خودی تھا۔ دورے معالمات میں گورز جز ل کی منظوری لیما خودی تھا۔ دورے معالمات میں گورز جز ل کی منظوری لیما خودی تھا۔ دورے معالمات میں گورز جز ل کی منظوری لیما خودی تھا۔

ہائی کورٹ نے ایک رٹ جاری کردی جس میں حکومت کو آسمبلی کے مطاطات میں دخل اندازی کرنے ہے مطاطات میں دخل اندازی کرنے ہے منع کیا گیا تھا' حکومت نے فیڈ رل کورٹ میں اپیل کردی۔ اپیل کے زیر ساعت رہنے کے دوران گورٹر جزل اور اپیکر کے درمیان اپیل دالیں والیں لینے کے بارے میں خدا کرات ہوتے رہے گرید کا میاب نہیں ہوئے فیڈرل کورٹ نے بغیراس موال پرخور کئے ہوئے دستور ساز آسمبلی تو ڑنا جائز تھا' اس نبیاد پر اپیل منظور کرلی کہ جرتم کے قانون منظور

المحتاب المحت

وفاقی آسیلی نے جب دیکھا کہ صورت حال اس کے ہاتھوں سے نگلتی جارہ ہے تو اس نے خود کومنوانے کی کوشش کی 20 ستبر 1954ء کواس نے بدنام پبلک اینڈری پریزیٹیو آفیسرز (ڈس کوالیفئیشن) ایک 1949ء (پروڈا) منسوخ کردیااس ایک کو گورز جزل اپنی تافیمن کے خلاف موثر جھیار کے طور پر استعال کرتے تھاس کے بعد مشرقی پاکستان کے فضل الرحمٰن کی سربرای میں اور کچھو گول کے خیال میں وزیراعظم محملی پوگرا کی جمایت ہے بری مجلت کے ساتھ صرف 18 گھنٹوں میں جب کہ گورز جزل صوبہ سرحد کے دورے پر گئے ہوئے تھے مندرجہ ذیل قواعد منظور کرلیے۔

ں واقعہ و در رہیے۔ () ۔۔۔۔۔ کا بینے کی ذمہ دار کی مشتر کہ ہوگ (ب) ۔۔۔۔ کسی وزیر کے خلاف عدم اعماد کا دوٹ بور کی کا بینہ کے خلاف ووٹ سمجھا جائے گا۔ (ج) ۔۔۔۔۔ گورز جزل کا بینہ کے مشورے بڑعمل کرنے کا یابند ہوگا۔

کرنے کے لیے جا ہے مید معمول کے ہوں یا آئٹی نوعیت کے گورز جزل کی منظور کی مفروری ہے (فیڈ ریشن آف پاکستان بنام مولوی تیزالدین خال پی ایل ڈی 1955ء الف ک - 240) البذا گورنمنٹ آف اغرابا کیٹ 1935ء میں ترمیم کے ذراید شامل کی گی دفعہ کا - 223 جس پر گورز جزل ہے دستھائیں لیے گئے تنے درست قانون نہیں ہے اس لیے اس دفعہ کے تحت مولوی تمیزالدین خان کور لمیف نہیں دی جا مکتی رث خارج کردی گئی اوراس طرح گورز جزل کی جیت جوئی کم اس سے جمہوریت کوا کیا۔ اور بخت دھی کا گا۔

## گورز جزل این فیصله کے گرداب میں

بيفدار حكورز جزل كوتن مي قاكراس فان كے ليے بہت ماكل مى پیدا کردیئے۔اس فیلے سے قائد اعظم کے انقال کے بعد جو بھی قوانین بنائے گئے تھے وہ کالعدم قرار ہائے ' گورز جزل نے اس مشکل پر قابو پانے کے لیے ایسے تمام قوانین کوجنہیں وہ رکھنا ع ج تع جائز قرارو یے کے لیے ایک آرڈینس کے ذراید انہیں گزشتہ مت سے جائز قرار وروما ابن آردْ ينس كانام ايمرجنسي ياورز آردْ ينس نمبر 9 آف 1955 وقرار دياليكن الك اورمقدے بیسف بیل (لی ایل وی 1955ء الف ی -387) می فیڈرل کورٹ نے اس آردینس کو بھی کالعدم قرار وے دیا کیونکہ گورز جزل فیڈرل اسمبلی کی غیر موجودگی میں آرڈینس کے ذریع قوانین تو بناسکیا ہے لیکن آئی معاملات میں وہ یہ اختیارات استعال نہیں كرسكا كونكه يصرف دستورساز اسملى كاكام ب-كورز جزل ايخ تيركا خود بى شكار مو كار اسے غیرا کی اقدام سے انہوں نے ایک سای معیت پدا کر کی اس سے باہر نظے کا کوئی راستنظرتین آتا تماس لیے انہوں نے گیندوالی فیڈرل کورٹ میں مجینک دی اوراس کے مثورہ دیے کے فرائض کواستعال کرتے ہوئے مثورہ طلب کیا ( مگورز جزل کا ریفرنس نمبر 1 یا 1955 مني الل و كالم 1955 والف ي - 435) كونكه اس كلتر يركوني قانون نبيس تفااس لي مدد کے لیے ضرورت کا اصول وضع کیا گیا اور عدالت نے حکومت کومشور و دیا کہ اس کی بدایات کے مطابق ٹی اسمبلی بنائی جائے اور پھرتمام ارکان قوانین کو جائز قرار دینے کے لیے ایک قانون منظور کرایا جائے جنہیں وہ برقر ارر کھنا جائی ہے۔

#### جزلائندرمرزا کی آمه چند میرینچه می در ب

ينانچه ايك نى مجلس قانون ساز كا انتخاب ممل ميس آيا ـ مغربي ياكستان كي صويائي ہمبلیوں میں کم دبیش دی افراد دوبارہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے جو تھران جماعت مسلم رم کے مای تھے جبکہ شرقی پاکستان کی اسمبل میں متنب ہوکر آنے والے سب بی اوگ بالکل میں ہے۔ دوسری مجلس قانون ساز کا اجلاس 1955ء میں مری کے مقام پر ہوا جس میں مسلم الم الني نشتوں كى مجوى تعداد من سے مرف ميں تشتيل بى حاصل كركى منزفضل الحق كى ر بینک سرا ک یارٹی نے سولہ جبکہ حسین شہید سروردی کی زیر قیادت وای لیگ کوتی و استیں اصل ہوئی۔ بقیات توں پردیگر مختلف گروپوں کے لوگ نتخب ہوکر آئے تھے۔ چنانچہ کی مجی سای جماعت کوالیوان میں واضح اکثریت حاصل نہ ہو تکی جس کے بتیج میں گلو واحکومت کی تشکیل اور قیام ناگزیر ہو چکا تھا۔ فیڈرل کورٹ کی ہدایت کے بموجب آ کمنی نظام بحال کردیا کیا تھا و المركزي كابينه كي تشكيل بين كافي وشواريان بيش آري تيس وورز جزل غلام تحرك جسماني سحت اور حالت فالج کے حملے کے بعد مزید مجر تی جل جاری تھی جس کے سب دوکوئی کام کرنے ك قائل ندر بي تقيد ووكيا كهدر بين كى كى بيم سيم من نبيل آنا تفاحي كدوه فردرى سرکاری کاغذات اور وستاویزات پر و تخط کرنے کے بھی قابل ندرے تھے۔ان حالات میں انہیں رخصت پر ردانہ کر دیا گیا اور ایک دوسرے بیورو کریٹ یعنی جزل اسکندر مرزاا س وقت کے وزیر خزانہ جو بدری محر علی کی مدواور تعاون سے قائم مقام گورز جزل کا عبدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔مسڑاے کے فعل الحق کی پارٹی کے تعاون سے سلم لیگ نے حکومت تشکیل دی مسرمحمعلی بوگر ووز براعظم مقرر ہو مئے اور حزب اختلاف کی قیات سپروردی نے کی۔ کچھ می ع مے بعد محملی بوگرہ کو بھی وزارت عظمیٰ ہے ہٹا کر دوبارہ سفیر کی حیثیت ہے امریکہ بھیج ویا گیا اوران کی بجائے چو ہدری محمد علی سلم لیگ یارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وزیراعظم مقرر کردیے گئے۔ای ا ٹنامیں گورز جزل غلام محدشد یدعلالت اور خرا کی محت کی بناپرا ہے عہدے۔ یا لڑ ہو گئے تھے اور اس طرح میجر جزل اسکندر مرز ااگت 1955 ویس مستقل طور پر گورز جزل نے میں کامیاب ہو گئے۔



## مشرقی پاکستان میں نئ تبدیلیاں

ای دوران سرق پاکتان میں بھی نی تبدیلیاں رونما ہوتا شروع ہوگی

میں۔1954ء کے انتخابات میں سلم لیگ کو تلست ہے دو چاد کرنے والے جگتو فرن کو 3

اپر یل 1954ء کو سرفنسل الحق کی زیر قیادت تکومت بنانے کی دعوت دی گئی لیکن قبل اس کے کہ

یہ حکومت پوری طرح کام کرتی ڈھا کہ نارائن گئے اور کھلنا میں بہار پول کے ظاف ہونے والے شدید فیادات کی حدید بگر گئی۔ حالات کی

شدید فیادات کے نتیجے میں امن والمان کی صورتحال تثویش ناک حدیک بگر گئی۔ حالات کی

طرح تا ہو میں نمیں آ رہے تنے چنا نچہ گورز جزل کے احکامات کے تحت صوبے میں گورز رائ ناذکر دیا گیا احدال اسکندر مرزا مشرقی پاکستان کے گورز بنادیے گئے جنہوں نے 20 مئی 1954ء کو ڈھا کہ پیٹیت تی فوج کو طلب کرلیا۔ کیونٹ پارٹی پر پابندی عاکم دینسوں نے 20 مئی 1954ء کو ڈھا کہ پیٹیت تی فوج کو کے چندوز راکو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گورز رائ پورے ایک برس تک نافذ رہا۔ 6 جون کے چندوز راکو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گورز رائ پورے ایک برس تک نافذ رہا۔ 6 جون تقایل دی گئی بتا ہم ہی زیادہ دریانہ بیل کی چنا نچہ میجر جزل اسکندر قیادت میں ایک حکومت تقایل دی گئی بتا ہم ہی نیادہ دریانہ بیل کی چنا نچہ میجر جزل اسکندر مرزا کو کرنے میں والی بالیا گیا اور بھی فرنٹ سے بیای تفیفہ کرتے ہوئے میٹر فضل الحق کو شرف کی گئی ہینہ میں شخص میں الرض کی گئی ہینہ میں شخص میں الرض کی گئی ہینہ میں شخص میں الرض کی گئی ہینہ میں تکا کو بینہ میں شخص میں الرض کی گئی جنا ہینہ میں شخص میں الرض کی گئی بنا تھی مین کا کا بینہ میں شخص میں الرض کی گئی ہینہ میں شخص میں الرض کی گئی مین کا کا بینہ میں شخص میں الرض کی گئی شال تھے۔

## مغربي صوبول كي صورتحال برايك نظر

موبسندھ میں 1953 م کا تقابات کے بعد نافذ کے مجے گورز رائع کے فاتے کے بعد مسرعبدالتار پرزادہ کی سربرای میں حکومت کا قیام عمل میں آیا؛ تاہم بیکومت بھی

## مرکزی حکومت ہے عدم تعاون کے بنتیج میں زیادہ دیر قائم نہرہ کی اور انہیں برطرف کئے جائے مرکزی حکومت ہے عدم تھر ابوب کھوڑ وقیسر می مرتبہ سندھ کے دزیراعلیٰ بن گئے۔ سے بعدنومبر 1954ء میں مرفیروز خان نون کی وزارت کا می 1955ء میں خاتمہ ہو گیا ادھر

کے بعد و بہتی ہے میں سر فیروز خان نون کی وزارت کا ممکی 1955 ویش خاتمہ ہوگیا اوھر صوبہ پنجاب میں سر فیروز خان نون کی وزارت کا ممکی 1955 ویش خاتمہ ہوگیا اوھر نواب آئے میں مدوث کی نتی تفکیل کر وہ جماعت جناح عوالی لیک صوبائی اسمبلی کے اتحابات میں 14 نشتیں حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئی تھی ۔ دوسری مجلس قانون کی کی جماعت کے نتیجے میں انتخاب سے سلے پر مرکز می حکومت کو برطرف کردیا عملی اتحاب اوران کی بجائے سروار عبدالحمید خان دتی کا فیروز خان نون کی محکومت کو برطرف کردیا عملی احماد اوران کی بجائے سروار عبدالحمید خان دتی کا فیروز خان میں آپ چکا تھا۔

ا حاب ں من بیک اللہ 1953ء میں خان عبدالقیوم خان کے مرکزی حکومت میں شمولیت کے بعد مردار عبدالرشید کو ان کے مرکزی حکومت میں شمولیت کے بعد مردار عبدالرشید کوان کا جانشین مقرر کیا گیا جو آئی ٹر ل آف پولیس تھے اور سیاست سے ان کا کوئی علاقہ نہ تھا۔ تاہم اپنی عقل مندی اور آزاد پالیسیوں کی مدوسے نہ صرف وہ اپنی حثیت برقرادر کھنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ اموزیش کو بھی رعایت دی۔ انہوں نے عام معانی کا اعلان کرتے ہوئے ان تمام سیاسی قیدیوں کو مہا کردیا جنہیں خان عبدالقیوم خان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی صبط شدہ جائیوادیں آئیس والیس کردی کئی اور ڈاکٹر خان صاحب کی تقی و ترکت پرعائد کردہ پابندیاں بھی جائی گئیں۔

#### ون يونث كا قيام

مرکز میں بھی تیزی کے ساتھ سا کا تبدیلیاں آ ربی تھیں۔ مسر غلام محم مغرلی پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں سے ون ایونٹ اسکیم کی تمایت میں قرار داد منظور کرانے میں کا میاب ہو چکے تھے جس کے قیام کے تانون تفکیل دیا جا چکا تھا ای دوران 1955ء میں چوہدری محم نظی درا واقع مقرر ہوگئے جنہوں نے اس قانون کو عملی شکل دیے ہوئے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو خم کر تے ہوئے ون یونٹ کی شکل دے دی اور مغربی پاکستان کے قیام کا ایک جمریہ اگر بر 1956ء منظور کر لیا گیا چنا نچہ مغربی پاکستان کے قیام کا ایک جمریہ اگر خوان صاف میں منظور کر لیا گیا چنا نچہ مغربی پاکستان کے تام ہے ایک نیاصوبہ وجود میں آ گیا اور فائل ضاف صاف کی اس فائل مقرر کر دیا گیا۔ نئ مجل قانون ساز بھی حمرک ہو چک تھی جس نے فروری کا میں اور کی خیاد پر کے اصولوں کی خیاد پر کے اصولوں کی خیاد پر کے اصولوں کی خیاد پر کا میں نے دوری کے درمیان مساوی نمائندگی کے اصولوں کی خیاد پر کا میں کہ

وضع کردہ نے آئی کی منظوری وے دی تھی۔اسکندر مرزاا پی چالبازیوں سے ملک کے پہلے مدر نتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے اور آزادی کے 9 برس بعد 23 مارچ 1956 وکو ملک کا يبلاآ ئين نافذ أممل موكيا-

### سلاآئنن وجود میں آ گیا

اس آئین میں موجود خوبیول اور خامیول تے قطع نظرایک بڑے طبقے نے اطمینان کا مانس لیا کہ بالآ خرماز معے فوہری کا طویل عرصہ گزرنے کے بعداس ملک کوابیا آ کمین میسر آسم ہے جس کی سوجودگی عی ایک عمل آ کئی حکومت اور جمبوری عمل کا راستہ کمل حمیا ہے جس پر بوری ویانت داری عل بیرا بوکر جمهوریت ادر جمهوری ادارول کواسخکام حاصل بوسکے گا۔ آئیں ے حوالے ہے مشرقی یا کتان سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور انتہا بینداراکین پرمشمل ایک گروپ کے عدم اطمینان کے باوجود جس کی قیادت شخ مجیب الرحمٰن کر رہے تھے نبتاً عمر رسیدہ المستدانون في جن مي خواجه ما هم الدين ال كفيل الحق حسين شهيد سمروردي نورالا من من فضل الرحمٰن اورمولوي تميز الدين خان جي حفرات شال تنے بير في (مساوات) كاصول کوموجود و حالات کے نتاظر میں مسلے کا بہترین مصالحانہ حل قرار دیا جس کے نتیجے میں مشر تی ما كتان كمي حكومت مين ايك مؤثر كرداراداكرت موئ باليسي ساز فيعلول كي تشكيل مين بحريور طریقے ہے جسے لے سکتا تھاجس کے لئے صحت مندا نہ دوایت قائم کرتے ہوئے دونو ل صوبول کے درمیان اہم وزارتوں کی مساوی طور پرتقتیم ضروری تھی ؛ تاہم یہ امیدیں بھی بہت جلد دم توڑ كئين جيها كرآئنده حالات عظامر بوتاب\_

## رى پېليكن يار في ميں ليگيوں كى شركت

نیا آئمن صدراسکندر مرزاک آرزؤل کی مجر پور طریقے ہے تسلی وشفی نہ کر سکا۔وہ کس ملک کا ایک آ گئی سربراہ ہے رہے پری اکتفائیں کر کتے تھے چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر خان صاحب کے کندھوں پر بندوں رکھتے ہوئے مسلم لگ کو کمزور کرنے کی ساز باز شروع کردی جن كى قيادت مى خفيه طور برايك فى سياى بارثى" ريبلكن يارثى" كى داغ يمل ذالى كل ـ اس پارٹی کومفبوط اور متحکم بنانے کی غرض سے صدر اسکندر مرزانے عوالی لیگ سے بھی ایک مجھوتہ

کر لیا اور اس کے قائد مسٹر سپرور دی 12 متبر 1956 وکو گوای لیگ اور رپیبلکن یارٹی کی گلوط ر المراقع الم ادرانی ذاتی خواہشات کی بھیل کے لیے مسلم لیکی ارکان کی بھی ایک بڑی تعدادر پیملکن یارٹی رر ہاں ہونے تلی جس کے نتیج میں قوی اسملی میں سلم لیگ کے پاس مرف دس تشقیل ی ں مرد کئیں مغربی پاکستان کی صوبائی اسبلی میں بھی اے اپنے وزیراعلیٰ کے انتخاب کے سوال ر فلت كاسامنا كرنا برااس حقیقت كے باوجود كدا سے ایوان میں واضح اكثریت حاصل تھی۔ ، روسری جاب شرقی پاکتان میں تو 1954 و کے انتخابات کے بعد می وہ ایک غیراہم اقلیت مِن تبديل ہو چکی تھی۔

سپروردی ایک لائق اور تجربه کارنتظم تھے انہوں نے کوشش کی کہ انتظامیہ کو از سرنو استوار کریں اور اس میں نئی زندگی بیدا کردیں محروہ ایمانبیں کر سے کیونکہ وہ تلوط تکومت کے اک چیوٹے سے حصے کے رہنما تھے اور کرشک سرا ک پارٹی ان کے خلاف مسلسل سازشیں کرتی رہتی تھی۔ان کے بورپ اور امریکہ کے دورے کے دوران موقع سے فائد واٹھاتے ہوئے اس نے ربیبکن یارٹی سے اتحاد کرلیا جے اب پیپر یارٹی کہاجاتا ہے۔

اس اتحاد ے مضبوط ہوکرر میں بلکن یارٹی سمروردی برحم چلانے گی۔ بہلے اس مروردی ہے کہا کہ مغربی یا کستان کے گورزگر مانی کو بنا دیا جائے جوصدر کی نظروں سے گر مے تفے۔اس کے بعداس نے کہا کہ دن یون توڑنے اور مغربی پاکتان کا صوبة تم کرنے میں رمیلین یارٹی کی مدد کرے۔ سپروروی نے پہلی درخواست تو منظور کر فی محر دوسری درخواست قبول كرنے سے انكار كرديا۔ بنجاب كے دولتاند نے خفيد طور بران كى مددكرنے كا وعدہ كيا تقا۔ اس پر مجرور کرتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان ون یوٹ توڑنے سے اٹکار کردیا۔ رہیلکن يارنى كاربنمائي ذاكر فان صاحب كررب تع جنبول في، جيما كريملي بتايا كياب، باكتان . کی مجھی تھایت نہیں کی تھی انہوں نے اس بات پرائی تھایت واپس لے لی اور دولیانہ نے بھی اپنا وعدہ پورائیں کیااس طرح سپرور دی کی وزارت عظمی 17 اکتوبر 1957 وکوٹم ہوگئ کیونکہ صدر نے انہیں اپی اکثریت ثابت کرنے کا موقع دیے بغیران سے استعفیٰ دیے کو کہا۔

#### مضبوط صدر كمزور جمهوريت

سیای خلفشاراورسیای رہنماؤں کی آئیس کی ذاتی رقابت کے اس کی منظر میں صدر نے ملک میں سب نے زیاد و طاقتو شخصیت کی حشیت انتقیار کر لیا۔ وہ جس کا چاہتا تقرر کرتا اور جے چاہتا ملاز مت ہے برطرف کرویا تھا۔ اس کے ول میں سیاستدانوں کے لئے کوئی احترام نیس تھا اور وہ اپنے اس خیال کا برط اظہار کرتا کہ چاکستان میں جمہوریت کا ممیاب نیس ہو عتی۔ وہ کشرولڈ جمہوریت اور سیاست کی فم ہب ہے علیمے گی پر یقین رکھتا تھا۔ ان دونوں نظریات نے چاکستان کی بنیاد پر شخت ضرب لگائی۔ ڈاکٹر خان صاب نے بیا متاب کی بنیاد پر حکومت کر سکتے ہیں اور آئی کوئی کوئی ساب نے بیا اور آئیس کی کے مرکز میں حکومت کر کے ایک انتقابی کوئس قائم کر دی جائے آئی آتا کے جذبات کی عکائی گی۔ مرکز میں حکومت کو قائم ہو ہوں میں جم بھی ہی کہانی دیرائی حارت کا کھیل بن گیا۔ وزراء ان کی مرضی ہے آتے اور چلے جاتے ہے۔ موریس می جم بھی ہی کہانی دیرائی حارت کی ایک اس کے اساب مختلف تھے۔

سپروردی کی وزارت عظی کے زمانے میں مشرقی پاکستان کے گورزفشل الحق کو پر طرف کرد یا گیا۔عطا الرحمٰی خان اوران کی پوری کی طرف کرد یا گیا۔عطا الرحمٰی خان اوران کی پوری کا بینے پھر اقتد ار بھی آگئی۔ پھر 20 جون 1958ء کو اپوسیس سرکار دو بارہ وزیراعلٰی بن گئے گئین 23 جون کو بی اس کے خلاف عوامی لیگ اور مولا نامجا شانی کی نیشش عوامی پارٹی نے متحد ہو کر عدم احتج و کے ووٹ کے ذریعے اے حکومت ہے ہا دیا۔ یہاں گورز راج نافذ کردیا گیا گروہ وا وابعد پھر عطا الرحمٰن کو بلایا گیا اوران سے حکومت بنانے کے لئے کہا گیا۔ اسمبلی کا اجلاس 20 ستبر 1958ء کو بھر ایک ہو گئے اوران کی نشست ڈپی اسپیکر شام علی نے سنجال کی جو توامی لیگ کے 1958ء کو بہت کی اسپیکر خام ہوئی جو ایک گئے ہے کہا گیا۔ اسپیکر کی ذبئی کیفیت اسبلی کے ایک تراد وادمنو کو رکن گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اسپیکر کی ذبئی کیفیت درست نہیں ہے۔ تین روز بعد جب اسپیکر نے آب بہلی کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو درست نہیں سے تین روز بعد جب اسپیکر نے آب بہلی کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو بہتر سے خران پر تزب درست نہیں نے آبیس کے آبیس نے آبیس نور نوبور نے نوبور نے

ا پہر شام علی سے سر پر ہائیکر وفون اسٹینڈ دے ماراہ وزخی ہوئے اور بہتال جاکر انتقال کر گئے۔

یولیس نے قبل کی کوشش کے الزام میں ابو حسین سرکا راور کرشک سرا کس پارٹی کے

دوسر سے اراکین کو گر فقار کرلیا۔ اب مغربی پاکستان کے صوبے میں ون بونٹ کے خلاف جدہ جبد

دوسر سے اداکین کو گر فقار کرلیا۔ اب مغربی پاکستان کے صوبے میں ون بونٹ کی خلاف جدہ جبد

نیشن عوامی پارٹی کے ساتھ اس سلطے میں ایک معاہدہ کیا اور 17 اگست 1957، کومنر بی

بیشن عوامی پارٹی کے ساتھ اس سلطے میں ایک معاہدہ کیا اور 17 اگست 1957، کومنر بی

پاکستان کی آمبل نے حقیقاون بونٹ تو ڑنے کی قرار داد و منظور کرلی ۔ کین گئے جوڑ دیر پا تا ہے نہیں

پاکستان کی آمبل نے حقیقاون بونٹ تو ڑنے کی قرار داد و منظور کرلی ۔ کین گئے جوڑ دیر پا تا ہے نہیں

بوا۔ بی ایم سید کے گروپ نے رمیبلکن پارٹی کے ساتھ انجی جمایت واپس کے لی اور اس وقت کے دریر اعلیٰ سردار عبد الرشید کی حکومت کو 17 مارچ 1958ء کومشعفی ہونا پڑا۔ نواب منظر علی

توزیر اعلیٰ سردار عبد الرشید کی حکومت کو 17 مارچ 1958ء کومشعفی ہونا پڑا۔ نواب منظر علی

وزیر اعلیٰ سردار عبد الرشید کی حکومت کو 17 مارچ 1958ء کومشعفی ہونا پڑا۔ نواب منظر علی

## خفية بريش كامنصوبه بندى

## مشرقى ياكتان نخ نظريه كاجنم

7۔ اکتوبر 1958ء کوفوج نے تمام اہم مقامات پر قبضہ کرلیا اور مارشل لا کا اعلان کردیا۔ لوگ 1953ء میں مارشل لا کا تج بہ کر پچکے تتے لبندا سب نے سعادت مندی کے نماتھ بیسوچ کرائے قبول کرلیا کہ بیتھوڑ ہے عرصے قائم رہنے والا مارشل لا ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا ایک دورصرف دوسال سات ماہ جاری رہ کرفتم ہوگیا۔

اس عرصے میں خود غرض سیاستدانوں کی سازشوں حکومت کے لائجی سر براہوں کی روید دوانیوں اور آئی سر براہوں کی سری دوانیوں اور آئیں فوجات کی تظمین خلاف ورزیوں کے باوجود سیاسیہ قائم تھی کہ کہی شکی شکل میں جمہوریت خلا ہم ہوگی اوراس کے ذریعے ہمارے دہ مسائل طل ہوجا کیں گے جو دونوں حصوں کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ ہونے کی وجہ ہے چی آ رہے ہیں۔ جب تک اس حصوں کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ ہونے کی وجہ ہے چی آ رہے ہیں۔ جب تک اس کہ ملک پر حکومت کرنے کے سلطے میں دونوں صوبوں میں شرکت کے بارے میں کوئی مجموعہ ہو جائے تھی پر حکومت کرنے کے سلطے میں دونوں صوبوں میں شرکت کے بارے میں کوئی مجموعہ ہو جائے گئے کے حکومت میں شرکت کا احساس بالگل ختم نہیں ہوا تھا۔ تین برگالی وزیراعظم رہ چکے تھے اورا یک بڑی کی وزیر نے لاور کئی دوسرے لوگ کا بنیہ میں اہم عبدوں پر رہ کوزیادہ افتیارات لی جائے گئی کا احساس نہیں تھا تھو میں کوزیادہ افتیارات لی جائے میں۔ مالیوسیوں کے باوجودا کید دوسرے سے طبحہ گی کا احساس نہیں تھا شکور کیا تھا۔ شرقی پاکستان میں یقین رکھتے تھا آگر چہ دو اپنے منظور کیا گیا تھا۔ شرقی پاکستان میں یقین رکھتے تھا آگر چہ دو اپنے معبور کیا گیا تھا۔ شرقی پاکستان کے لوگوں کی سیاک صوبے پر حکومت کرنے کے لئے مرکزے زیادہ افتیارات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پہلی معبوریت کے فاتے نے ایک نے نظرے کوئن دیا جس نے شرقی پاکستان کے لوگوں کی سیاک اسکال کو دیے۔ پہلی استرونی کوئی کیا کہ کی سیاک کیا تھا۔ میں دوسرے کے فاتے نے ایک نے نظرے کوئن دیا جب نے میں نے شرقی پاکستان کے لوگوں کی سیاک

ان سیای ریشہ دوانیوں کا ایک نقصان دہ پہلویہ نظا کہ مشرقی پاکستان میں ہندو

ہم مسلمان پارٹی چیدا ہوگئ جس کے سربراہ سلبٹ کے بہنت کمار داس تھے۔ جگتو فرنٹ

ہم مسلمان پارٹیوں یعنی عوامی لیگ اور کرشک سرا کم پارٹیوں میں اختاہ فات کی وجہ ساس

ہم مسلمان پارٹی نے ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل کر لی کہ دہ کی بھی پارٹی کا ساتھ دینے کے لئے

ہم مسلمان پرٹی نے ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل کر لی کہ دہ کی بھی پارٹی کا ساتھ دینے کے لئے

ہم مسلمان پرٹی کرتی تھی۔ اس کا اثر یہاں تک بڑھ گیا کہ جب 1957 و میں عطا الرحمٰن

مان نے مشرقی پاکستان میں فوج کی مدد سے اسرنگلگ دو کئے کی کوشش کی تو ہندوفرقے نے جس
خان نے مشرقی پاکستان میں فوج کی مدد سے اسرنگلگ دو کئے کی کوشش کی تو ہندوفرقے نے جس
کی جاہے ہے۔ ان کی محکومت قائم تھی ان پر د باؤڈ الا تو آنہیں اپنا منصوبہ ترک کرنا پڑا۔

0 ۔ 1961ء میں فیلٹر مارشل ایوب خان کے وضع کردہ آ کمین کی رپورٹ کے ہوائی ایس میں درج ذیل عبارت دی گئی ہے۔

" 1957ء میں شرقی پاکتان کے دزیراعلیٰ نے فوتی دکام ہے تعاون کی
در خواست کی تاکد ایس اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے اس پٹل درآ مد کیا جائے جو
پاکتان ہے اشیا کی بیرون ملک اسٹلنگ کی ہؤٹر روک تھام کر تھے۔ اس اسکیم پر
بروی کامیابی ہے گل درآ مد کیا گیا اورا کیک ہی او میں ایک کروٹر روپ بالیت کی اشیا
صفیط کر لی گئیں؛ تاہم ہمندووں کے ایک طبقے کی جانب ہے ڈالے گئے وہاؤ کے نتیج
میں جس پرصوبائی وزیراعلیٰ کی تمام تربیای جمایت کا دار دھارتھا' اس اسکیم کوترک
کرویا گیا۔ ایسے ہی ایک اور دباؤ کے تحت ان افراد کے خلاف قائم کے گئے
فوجداری مقد مات بھی واپس لے لیے گئے جو ہمایہ ملک کوسینہ طور شرقی پاکتان
میں ہونے والی فوتی تقل و ترکت کی اطلاعات فراہم کرنے میں لوٹ تھے۔

557

جبعوام مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہیں اور ان اشیا کی ہوشر باگرانی نے ان کی کرتوڑ کے ریوری ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران آنان کی درآ مد پر ہا ۔ نے غیر کمکی زرمبادلہ کا عاصا برا

# ياكتان كى سياى تاريخ

7 اكتوبر 1958ء تا 6 جون 1962ء

7 اکتر 1958 و کوصدراسکندر مرزانے اپنے جاری کردہ اعلان میں کہا ......

'' گزشتہ دو برسوں کے دوران میں نے گہری تشویش کے ساتھ محصول اقترار کے
لیے کی جانے والی بے رحیانہ تگ و دو برعنوانیوں اپنے سادہ ایمان داراور محب وطمن کوام کے شرم

ناک استحصال نظم وضبط کے فقد ان اور سیاسی عزائم کی پیمیل کے لیے اسلام کے غلا استعال کا
تفصیل سے جائز ہ لیا ہے: تاہم اس میں چند مستثنیات بھی ہیں جو اقلیت میں ہونے کے سبب اس میں چند مستثنیات بھی ہیں جو اقلیت میں ہونے کے سبب اس میں چند مستثنیات بھی ہیں جو اقلیت میں ہونے کے سبب اس میں چند مستثنیات بھی ہیں جو اقلیت میں ہونے کے سبب اس میں چند میں میں کے حوالے سے اپنا کو ٹر اگر ورسوخ استعال استعال کی حکتیں۔

اس حتم کی حقیر اور قابل نفرت سرگرمیوں نے انتہائی گھیادر ہے گی آ مریت کو جنم دیا ہم موقع پرستوں اور این الوقوں نے فریب عوام کا خون چوں کر اپنے فزانے بحر لیے بیں اور اپنی استحصالی حرکتوں کے طفیل دن بدن امیر ہے امیر تر ہوتے جا دہے ہیں میر کی بار بار کی کوششوں کے باوجود خوراک کے بحران پر قابو پانے کے لیے بخیدگی ہے کوئی خاطر خواو القدام میس کیا گیا۔خوراک کا مسئلہ ایک ایسے ملک کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے جے اس معالمے میں کھیل جو اپنے تھا اور جو فاصل غذائی بیداوار کی صلاحیت ہے مالا مال معالمے میں کھیل جو اپنے شخصا اور جو فاصل غذائی بیداوار کی صلاحیت ہے مالا مال ہے خزراعت اور اراضی کے انتظام کو اس حال تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ہمارے مروجہ حکومتی نظام کے تحت کوئی بھی سیا ہی جماعت الیے شبت القد امات اور گل ہے معذور ہو چکی ہے جو پیداوار میں اضاف کا موجب بن میں۔دو سری جانب مشرق پاکستان میں منظم بیانے پر غذائی اشیا اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکلٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات زندگی کی اسکلٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکلٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکلٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکلٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکٹٹ پڑے دعر لے سے جاری ہے جن کی تلت کے اور ویات اور دیگر ضروریات زندگی کی اسکٹٹ کی تلت کے سیاس کیا گیا گور کیا سیکٹٹ کی تلت کے اس کی تلت کی تلت کی تلت کے اس کی تلت کیا کہ میں کی تلت کی تلت کی تلت کی تلت کی تلت کی تلت کی تلید کی تلت کی تلت کے دعر کیا کی تلت کی تل

ر وروں ہے۔ حصر ف ہو چکا ہے جس کے بتیجے میں حکومت کو ملک کے تر تیانی منعوبوں کی تعمیر اور تحیل میں شدید دشوار یوں کا سامنا ہے ہمارے چندسیاست دانوں نے حال ہی میں خونی انقلاب کی ہاتمیں کی ہیں ان میں مجھے ایسے مہم جو بھی ہیں جوغیر ممالک سے براہ راست رابطے کی کوششوں میں معمد وف ہیں جس کا مطلب صرف غدار کی لیا جا سکتا ہے۔

شرم ناك داقعات

حال ہی میں مشرقی پاکستان کی اسمیل میں ہونے والے شرم ناک واقعات ہے ہر
پاکستانی بخوبی واقف ہے میرے علم میں سہ بات ال کی گئی ہے کہ اس نوعیت کے واقعات تسمیم
ہے پیشتر بالعوم بڑگال میں ہوا کرتے تھے : تاہم اس بات میں کتی صداقت ہے اس سے تطلع
نظر پید یقینا کوئی مہذب طرز مگل نہیں ہے اسمیلی کے اسپیکر کوز دو کوب کرتا، اس کے ڈپٹی اسپیکر کو
بیاک کردینا اور تو کی پرچم کو آگ لگا دینا بھینا ایسے اعمال ہیں جو کی بھی صورت ملک کی عزت اور
وز میں اضافہ نہیں کرتے۔

یای جماعتوں کی ذہنیت اس قدر پہت ہوپکل ہے کہ میں ہرگزیہ مائے اور یقین کرنے پر تیاز نیس کہ استخابات موجودہ برانی صورت حال میں بہتری کا ذریعہ میں کرایک مغبوط اور متحکم حکومت کی تشکیل اور قیام میں کوئی مدودے سکتے ہیں جو ہمیں در پیش بے شار بجیدہ مسائل پر قابوعاصل کرنے کے قابل بنا سکے۔ہمارے مسائل کوشل کرنے کے لیے اب چاہدے تو کوئی مقاصد کی بخیل کے لیے اب چاہدے تو کوئی مقاصد کی بخیل کے لیے استخابات میں بھی دھونس اور دھاند لی کا مظاہرہ کرے گا اور پہلے کی مقاصد کی بخیل کے لیے استخابات میں بھی دھونس اور دھاند لی کا مظاہرہ کرے گا اور پہلے کی منبست زیادہ انتظام پیندی سے کام لے گا کیوبکہ جھے یقین ہے کہ یہ انتظام پیندی کے کام کے گا کیوبکہ جھے یقین ہے کہ یہ انتظام پیندی کے استروی پر بی لڑے جا کی گی جنازہ نکل دیا جس کے نتیج میں بھکنڈے دو بارہ استعمال کریں مجے جنہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا جس کے نتیج میں کہ کے خاتے میں کے نتیج میں کہ کے خاتے میں کا دیا جس کے نتیج میں کہ کے خاتے میں اس کے نتیج میں کہ کے خاتے میں کا دیا جس کے نتیج میں کہ کے خاتے میں کہ اس کے خاتے میں کہ اس کے دیا تھ میں کہ کا دیا ہوں کی میں جنازہ نکال دیا جس کے نتیج میں کہ کیا تھا کہ کیا تا نے بیا نے برخ ری اور افرا تفری میں میں اس ہے۔

#### اقتدار كى لانتنابى موس

ببرحال انظامیا بی ی کوشش کرے آزما لے؛ تاہم بدلتی ہوئی وفادار یوں اور اقد ارکی لامنای ہوں کود کیمتے ہوئے میں پوری طرح قائل ہو چکا ہوں کہ انتخابات آ زاد ہوں کے اور نہ ہی منصفانہ! کی مجمی طور نہاری مشکلات کا حل نبیں ہیں بلکہ اس کے برعش اس بات کا توی امکان ہے کئم اور مایوی کے بادل اور بھی گمرے ہوجا کمیں جن کالازی بتیجہ خونی انتظاب کی صورت میں بھی برآ یہ ہوسکتا ہے۔ حال ہی میں کرا چی موسل کار پوریشن کے انتخابات منعقد ہو یے جن میں فقا 29 نصد ووٹروں نے ووٹ ڈالے ان میں سے بھی بچاس فیصد ووٹ جعلی نظ اس برمستراد ول نافر مانی کی دهمکیاں بھی دی جاری ہیں تاکہ پرائیویٹ رضا کا رتظیموں کی مردے ون بینٹ کا خاتمہ کیا جا سکے اس تم کے انتشار انگیز اور تشدد پیندر جمانات ان کے حذیہ سالطنی کی نشان دی کرنے کے ساتھ ساتھ اس انتہا کی جانب واضح اشار و کرتے ہیں جس ك بيساى مم جؤائ الى مقامدى محيل كى خاطر جاكتے بيں - كزشتہ تين برسول ك دوران میری بوری کوشش می ری ے کہ آئی برجمبوری طریقوں ے عل درآ مد کومکن بنایا جائے ایک کے بعدایک تلوط حکومت کی تشکیل کے لیے میں نے بخت محنت کرتے ہوئے اس اميد كاوامن باتحد فيمين مجوزا كرشايدان طرح حكومت اورا نظامية مضبوط اورشتكم موكرامور مملک کوعوای مفادی احسن طریقے سے جلاعتی ہے۔ میرے خالفین اور باقدین نے بددیاتی ے کام لیتے ہوئے تالف کا کوئی موقع ہاتھ سے نبس جانے دیا اور میری ان کوششوں کوکلاتی سازشوں تے تعبیر کیا ..... تمام زالزامات کا لمیام مدر کے سر ڈالنااب ایک فیش بن چکا ہے۔ کل كمى نے ايك الطيف شايا جس كالب لباب بي قاكدا كرموسا دهار بارش مودى بي قواس عل بحى صدر کا باتھ ہوتا ہاور بالک ہی بارش نہوت بھی اس کی ذمدداری صدر برعا کد ہوتی ہے!اگر بات میری افی ذات مک ع محدود موتی توشی خاموثی سے اے برداشت کر لیما لیکن بدغیرمت وطن اور غدار عناصر صدر پاکستان اور حکومت پر حمل کر کے پاکستان کے عزت اور وقار کوداؤ پرلگانا ع ج بي جس من يديدى مديك كامياب مى موسيك بين اوراكريمورت مال اى طرح

برقرارری تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں بھی کا میاب ہوجا کیں گے۔

ملک کے اندرونی طالات و واقعات کا تفصیل اور تج یاتی جائزہ لینے کے بعد میں اس
مینے پر پہنچا ہوں کہ لوگوں کی بڑی اکثریت کو محومت کے موجودہ نظام پڑا ب کوئی احتاز میں رہا۔
اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وام پر فریب سے باہر نظنے میں کا میاب ہورہ ہیں اور یہ
مقیقت اجھی طرح جان بچے ہیں کہ انہیں بے رحی کے ساتھ استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کی
اوسیوں اور کمنیوں کا قطعا جواز موجود ہے ہمارے سائی لیڈراس قالمی نہیں تھے کہ ان کی تو تعات

ر پوراازتے ہوئے ان کی خدمت کرتے جن کے دو بجاطور پر متی تھے چنانچاس طرح دو وام کے اعلام پر پورااتر نے میں بری طرح تا کام ہو گئے ......

ارچ 1956 م کونافذ العمل ہونے والا آئین جے بڑی مگ ودواور کدوکاوٹن 23 میں جے بڑی مگ ودواور کدوکاوٹن علیہ دو تارک کا فرائی ہوئے والا آئین ایسے خطرناک مجھوتوں پر مشتل ہے جن کے بعد تیار کیا تھی تھا نے اللہ کا خاص کی اصلاح کے لیے کے نتیج میں پیلے ضروری ہے کہ پر امن انقلاب کے ذریعے ملک کوعمل و ہوٹن کی را ما پر ایا جائے اس کے بعد میں جاہتا ہوں کہ تما م حب وطن افراد کوجھ کر کے اپنے موجودہ سیا کی مسائل پر فورو کوش کے بعد ایک ایسا آئین تشکیل دیا جائے جو ہمارے مسلمان موام کے ورثے اور تاریخی روایات سے بحر پور مطابقت رکھتا ہواور جب سے تیار ہوجائے تو مناسب وقت پر اے موام کی رائے اور منظوری کے لیے بیش کر دیا جائے "

(اسكندرمرزاكے اعلان كامتن ختم)

چتا نچ ان اسباب اور وجوہات کی بنا پرخود کو ضدا اور عوام کے سامنے جوابدہ بجھتے ہوئے اسکندر مرزانے اپنا اولین فرض میہ سمجھا کہ درج ذیل اقد امات اور احکام کے ذریعے پاکستان کو مکمل اختیار اور تباہی سے بچایا جائے ..... جواقد امات کئے ممئے ان کی تفصیل کچھ یوں

(الف) 1956ء كَا كين كى منسوخي:

(ب) فورى طور يرمركزى اورصوبا أى حكومتول كى برطرنى:

(ج) قوى اورصوباكي اسبليول كالحليل:

(و) تماميای جماعتون كاخاتمهاور

() کی متبادل ازظام تک پاکستان میں مارشل ۱۱ کا نفاذ
پاکستان آ رمی کے کما غر را نجیف جزل تحد ابوب خان کو چیف مارشل ۱۱ ایم منریز
مقر رکرویا گیا اور سلح افواج کوان کی کمان میں دے دیا گیا جنہوں نے دوسرے دن قوم سے
اپی نظری خطاب میں ای قسم کی باتمیں دہرا کی اور اس اقد ام کا جواذ پیش کرتے ہوئے کہا۔
"بیا نظالی اور انتبالپنداندا قد ام بڑے تذبذ ب اور سوچ بچار کے بعد اٹھایا کیا
ہے: تاہم جمیں کائل یقین ہے کہ اگریہ اقد ام نہ کیا جاتا تو ملک کو مجر پورا خشار اور
کمل تای کے کوئیس بیا سکاتی "۔

انہوں نے بھی اس صورتحال کے لیے سیاست دانوں کو ذرد دار تھم رایا اوران پرالزام عائد کیا کہ اپنے باہمی اختاقا فات وشمنیوں اور تناز عات کی اس لا متنامی جنگ کے دوران انہوں نے یہ موج نے کی بھی زحمت نمیں کی کہ ملک اور قوم پراس کے کیا معنز اثر ات مرتب ہور ہے ہیں انہیں صرف اپنے مقادات سے ہی فرش تھی اس ملسلے ہیں وہ تمام حدیں عیور کر چکے تھے چونکہ ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے بچو بھی نہیں تھا چنا نچا نہوں نے صوبائی تعصب اور ذہبی نمی اور فرق وارانہ اختاقا فات کو ہوا دے کر ایک پاکستانی کو دو مرے کے خلاف کھڑا کر دیا آئیس کی میں کوئی ایچھائی نظر نہیں آئی تھی ۔ افتد اراورا فتیارات کی اس دوڑ ہیں جس چیز کواد لیت حاصل تھی و دوقا والی مناور الحکمات کا میں دوڑ ہیں جس چیز کواد لیت حاصل تھی و دوقا والی مناور الحکمات کی بارے !

فیلڈ مارش ایوب خان نے اپی نشری تقریر میں سائنشاف بھی کیا کہ مردوم غلام محمدان

سے تی مواقع پر سر کجہ بھی سے کہ دو اقتد ار سنجال لیں؛ تا ہم انہوں نے ایبا کرنے سے صرف
اس لیے افکار کردیا کیو تک آئیس بہر حال امید تھی کہ کوئی نہ کوئی سیاست دان اس موقع پر اٹھے گا جو
قوم کی دہنمائی کرے گا؛ تا ہم بعد کے واقعات نے ان امیدوں پر پائی چیر دیا اور ایک مضبوط
اور سختم ملک کی جگ بنمائی ہوئی سیسب کچے بہت افسوس تاک تھا؛ تا ہم اس صورت حال کا
کوئی نہ کوئی حل اور علاج مجی ضروری تھا اس اے فوری مقاصد کی نشان وہ تی کرتے ہوئے
انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ "ہم جمہوریت بحال کردیں کے لین وہ جمہوریت ایس ہوگی جے
لوگ بچھ بیس اور جو قائل محمل کہ کے "

اً لرچد دونوں نے بیاطان کردیا تھا کہ آئیں نا قابل ٹل ہے گرتین دن کے بعد 10 اکتو پر 1958 قوانین کو جاری رکھنے کا تھم نافذ کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر چہ آئین معطل

کردیا گیا ہے مگر ملک پراس کی دفعات کے تحت حکومت کی جاتی رہے گی ہوائے اس مورت کے سرمد ریا بجف مارشل الا فیمنسٹریٹر نے کوئی تھم یا قانون جاری کیا ہو۔ اس آرڈریش دومری اہم رہ میں ہوں کے فیاف رہ نہ بیٹی کر کوئی بھی عدالت چیف مارشل الا فیمنسٹریٹر یاڈ پی چیف مارشل الا فیمنسٹریٹر کے خلاف بالد میں میں کر سکتی و مرسے خفص کے خلاف جے اس کے اختیارات حاصل ہوں کوئی دے جاری نہیں کر سکتی اور کوئی عدالت صدارتی فر مان یا اس کے تحت بنائے گئے کی قانون پر یا کسی مارشل الا آرڈریا ارشل الا قانون یا کسی فوجی عدالت کے تھم یا فیصلے یا نتیجے پر نداعتراض کر سکتی ہے ند کسی کو اس کی مارشل الا قانون یا کسی فوجی عدالت کے تھم یا فیصلے یا نتیجے پر نداعتراض کر سکتی ہے ند کسی کو اس کی امرشل الا قانون یا کسی کے اس کے اس کا میں کا اس کے تحت ہے۔ امان تا دے تک ہے۔

بوروز بعد 133 کتور 1958 ، کو بریم کورٹ عمل ای آرڈر پراشیٹ بنام ڈورو (پایل ڈی 1958 ، الکوری کی کورٹ عمل ای آرڈر پراشیٹ بنام ڈورو (پایل ڈی 1958 ، السی کی 533 کے سلسلے عمل خور کیا گیا اس مقد ہے عمل سے حوال اٹھایا می کیے کیا طرح کو عدالت عمل کے کیا طرح کو عدالت سے 1958 ، کے اس آرڈر کی دفعات سے کا معرم بوجاتا ہے 191 کتور 1958 ، کو عدالت نے اپنا فیصلہ بناتے ہوئے کہا ہے دٹ معطل ہوگئی اس فیصلے کی وجوہات 23 اکتور 1958 ، کو بیان کی گئی اور ان وجوہات 23 اکتور کی طرف بیان کی گئی اور ان وجوہات عمل کہا گیا کہ آئی کی کا کا اعدم ہونا اور مصدوا سکندر مرزا کی طرف سے مارشل اوکا ففاؤ کی انتظاب کے کامیاب عمل جیں جنہوں نے بذات خودا کی نیا تا تو تی فقام کو دیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کرویا ہے کیوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کی کو معطل کردیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے کوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کی کو معطل کو دیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے کوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کی کو معطل کو دیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے کوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کی کو معطل کو دیا ہے کوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کو دیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے اور پرانے دفتام کوختم کردیا ہے کوکھ قانون کے تحت اگر انتظاب آئی کی کوٹھ کے کو کہ دوالا اوار وہی جائے ہوئے کو کھ دوالا وار وہی جائے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کی دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کے دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو کھ دوالا کو دیا ہے کو دیا ہے کو دیا ہے کو دیا ہے کو ک

یہ فیصلہ اسکندر مرزا کے اقد امات کو جائز قراردینے کا ایک شونکیٹ تھا لیکن اس وقت انہوں نے انداز ہنیں کیا کہ بریم کورٹ کی طرف ہے بیش کئے جانے والا بیاصول ان کے لئے کا خار الدیا میں میں کیا کہ بریم کورٹ کی طرف ہے اس اعلان کے بعد کہ اگر کوئی بعنادت کا میاب ہو جائے تو بینو و طاقت کا جائز مر چشر بن جاتی ہے کما غرائی چیف نے اپنی آرز و پوری کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھی ون بعد 27 اکتوبر 1958 می آدگی دات کوال مدد کرجس نے ملاغ رائی چیف کوئی شونگیٹ لینے کی فرود ت نہیں تھی اس لیا میں انہوں نے میں کوئی شونگیٹ لینے کی فرود ت نہیں تھی اس لیا سے انہوں نے میدورکا عہد و بھی سنجال لیا اس طرح پاکتان کا مارش لاکا پہلاد ورشو و کہ وا۔

انہوں نے صدرکا عہد و بھی سنجال لیا اس طرح پاکتان کا مارش لاکا پہلاد ورشو و کہ وا۔

یہ بات درست ہے کہ مدر اسکندر مرزا کے فرمان جس کی دوے مارشل انا کا فنہ بوا

اور کمایڈ رانچف کے بیغام میں سیاستدانوں پر الزامات عائم کئے مگنے وہ بہت حد تک درست تے لین جمبوری نظام اور آئین کی ناکامی کے کیا میں اسباب تھے؟

صدراسکندرمرزاکوبنانے کے لیے ایوب خان نے بھی ان بی الزامات کا سہارال ادر کما کہ ان کا ایسے سیاستدانوں ہے قریجی تعلق تھا جو پاکستان کواس افراتغری کی کیفیت بکے " بر المار المارين اليام ما ترقعا كدا سكندر مرزا بحي سياى ابترى كاى قدر ذرور واريس جنا کوئی اور ہوسکتا ہے۔اسکندر مرزاان شرم ناک واقعات کے بھی ذیے دارتھے کیونکہ حکومت كر براه كي حيثيت سے بدان كى ذمدوارى تقى كدآ كين پرمنصفاند طور پر عمل كيا جائے اور وہ ساستدانوں کوانے ذاتی مفادات کے لیے استعال ندکریں ان کی محلاتی سازشوں کی وجہے آئمن ایک تماشه بن گیا۔

#### ما کستان دو ہری سازش کا شکار ہوا۔

كونى آئين خاميوں سے ياك نيس بوسكن 1956 مكا آئين اين خاميوں مح یا و جود قابل عمل تحابشر طیکہ جولوگ اس کی وفعات کو نا فذکرنے کے ذرمہ دار تھے وہ ضلوص اور نک تی ہاں کے لیے کوشش کرتے اید درست ہے کہ دوڈ ھائی سال کے اس موسے میں جب تک ية كمن نافذ ربايار ليماني جمهوريت السطرح كامياب نبيل بوكي جس طرح كوتو تع كي عاربي. تحی ۔خود فرض ساستدانوں کی ریشہ دوانیوں اور مربراہ ملکت کے حدے برھے ہوئے لا کے نے آئمن كوتماشه بناديا تحااور چندخود فرضول كے مفادات يور كرنے كے ليے جمہوريت كوداؤير لگادیا کیا واتی مفاد اور صوبائی تعصب کوتوی مفاد پرتر جی دی جاتی تی 1956 مے آئیں کے منظور ہوتے می گرو می رقابت نے تعوث عراضے می شی اپنی جگہ بنالی تنی یکی دید تھی کہ سربراہ مملت بحی ساست کے کھیل میں شریک ہو گئے اور اپنے مفادات کے لیے حکومتیں بنانے اور توزنے می اہم كرواراواكرتے دے۔ ياكتان كيكيش نے بى 1961 ومين إلى ريورك ك يراكراف 13 مى كها" جبال مريراه ملكت كاحوالد ديا كيا ب اس مراد سابق صدر اسکندر مردا اور ان کے چش رو بین یہ نہیں کہا جاسکا کہ انہوں نے وقل اندازی نبیں کی یادواس افراتفری کے ذمد دار نبیں تھے جوسیائ ماحول میں پیدا ہوگئ تھی یا ہے کہ وہ : اتى مفاد ياسو باكى تعصب ، بالازتے ـ تارخ ثابت كرتى ب كدسر براه مملكت ، وام ك

. نیائدون تل اختیارات ای صورت میں پہنچ کتے میں جب نمائندے منظم ہوں اور مل جل کر

ر بیندری نام بین کا مقابلہ کریکتے ہوں۔ اس مقام تک پہنچنے تک سر براہ مملکت بطل اندازی کردیتے تھے نام بیت کا مقابلہ کریکتے ہوں۔ ر براہ ملکت کی طرف ہے وضل اندازی کو پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کا سبب تعلیم نیکر ماان کو سر بیں ہے۔ بری الذمہ قرار نہیں وے ویتا ہم ان کے خلاف یا سیاست وانوں کے خلاف تحقیقات نہیں کر برن رے بین ہم یہ بتانا چاہ رے بیں کداگر برسرافقد ارجماعتوں میں اتحاد اور تظیم ہوتی تو سربراہ ملک کی طرف ہے قبل اندازی ممکن نہیں ہوتی۔'' ملک کی طرف ہے قبل اندازی ممکن نہیں ہوتی۔''

مرزا کواپنی حرکتوں کاخمیاز و بھکتنا پڑا اس میں شک نہیں کہ حکومت پر قبضے کی سازش ار کرنے والے دراصل ابوب خان ہی تھے اور انہوں نے ہی اس سے فائد واضا یا انہوں نے اینا . متصد حاصل کرنے کے لیے اسکندر مرزا کوایک ذریعے کےطور پراستعال کیااور جب دومتصد عاصل ہو گیا تو اسکندر مرز اکو ہنادیا گیااس طرح یا کستان دو ہری سازش کا شکار ہوا۔

ا مندر مرزا كنشرولذ ؛ يموكرنكي لريقين ركحة تقيق اليب خان ان ال آئے بڑھ کے ان کا خیال تھا کہ پاکتان کے لوگ جمہوریت کے الل نہیں ہیں وہ سیاست وانول کو بھی برا مجھتے تھے۔ اپنی کتاب فرینڈ ڈیاٹ ماٹر ڈا میں انہوں نے پاکستان کے لیے مندرجه ذيل الكيم پيش كي-

"ايسامعلوم بوتا بكريميل حكومت كالك ايسانظام تشكيل ديناب جوا کے نسل تک چل جائے یا جو ملک کوجمہوریت کے لیے تیار کرے اوراس کے کچھ سائل حل کروے'۔

اس انتلاب كے طویل المیعاد مقاصد میں سب سے اہم مقصدیہ تھا كہ الْكِ اصلاحات کی جا تمیں جوملک کے بیای اور معاثی نظام سے افراتفری اور عدم تو از ن ختم كردين ان اصلاحات كاصل مدعا" أيك مناسب آئين كانفاذ اورآ نيني زندگ

کی بیالی تیا" \_ (فرینڈ زناٹ ماسرز) . ئے ابتدا تو اچھی کی تھی اور تی کے لیے بہت ہے تخت اقدامات کے گئے جن کی وجہ ے پوئ تیزی کے ساتھ قیتیں کم ہونے لگیں بلک مارکینگ کا خاتمہ ہوگیا و خیر واندوزی کوروکا گیااور اس گلنگ بھی فتم کروی گئی مریت افسروں کو نکال دیا گیااور اسمگل شدو سونے کی بزی

مقداد پر بعند کرلیا کیا ارش القوائین کے تحت بہت ہے تارکین وطن نے متر و کے جعلی یا مبالغہ آ میز کلیم وائیں نے لیے تاجروں نے اپنی چھپائی ہوئی آ مدنی اور زرمبادلہ کے ذ خائر ظاہر کرد ہے انتخامہ کی اصلاح بھی ہوئی 124 و 1958 مرکوں کے امار کی کا بینہ بنائی گئی جس میں آ نمی موسیسین تنے اور چار جزل۔ شروع میں زیاد و تر لوگوں نے ان اقد امات کو مراہا مشرق پاکستان کے پہلے دورے میں ایوب خان کی بے مثال پند برائی ہوئی انہوں نے یو نیورش کی امیرورش کراؤ عمد ایک جلے وی خطاب کیا جس میں کوئی نا خوشکوار واقعہ بیش نہیں آیا ہے کہ کو خطاب کیا جس میں کوئی نا خوشکوار واقعہ بیش نہیں آیا کہ کو کہ کو گا اور جب حالات کی کو کہ کو گا ایک عارضی اقد ام ہے اور جب حالات کی کو کہ کو گا کی بی کرور ہے بنال حالے گا۔

اس کی ایک دجہ بیتی جیسا کہ ایوب خان نے اپنے 8 اکتو بر 1958ء کے پیغام میں کہا بھی تھا کہ دائشوں نے مارش لا کے انتظام کے لیے بھی سویلیں ایجنسیوں کو استعمال کیا اور جیسے می جینسد کرنے کا ابتدائی کام ممل ہوگیا فوج کو بیرکوں میں بھیجے دیا اس سے کی نامائشی کا گمان ختم ہو گیا تھا 'ارشل لاکا کام صرف سول انتظام یہ کی مدد کرنا تھا اس کے علاوہ مارشل لا ایڈ منر پرنجی زبجی نے دور منصفاندا وراجھے طریقے سے کام کررہے تھے۔

ان فوری اقد امات کے بعد متبور کیٹن قائم کردیے گئے تاکہ زین زری تعلین ا قانی اور طبی اصلاحات کے بارے ش اسکیم تیار کی جاسکے نیز سائنی تعلیم اور تیکنالوتی کی اصلاح اور ترقی کے اسکان کو بوے اصلاح اور ترقی کے لیے بھی مصوبے بنائے جائیں۔ مہاجرین کی آباد کاری کے سکنے کو بوے بغت ہا اور قرام کے ساتھ حل کرلیا گیا۔ کراچی کے نزویک کورٹی میں چھاہ کے اندرا ایک بہت بین کی تقیم کردی گئی جہاں پندوہ برارمہاجرین کی رہائش کا انظام تھا وہ حاکداور چنا گا تگ میں بھی ایک مناک پر فروری توجددی جانے گئی اور بھی ایک مناک پر ضروری توجددی جانے گئی اور بھی ایک مناک پر ضروری توجددی جانے گئی اور اسکی مناک پر ضروری توجددی جانے گئی اور اسکی مناک پر مناور مناتی ترقی کے لیے مضوب سازی کا آغاز ہوگی ۔

اس میں کوئی شربیس کریے مام اقد المات لائق تحسین سے اور یکی سب ہے کہ شروع شروع میں اس حکومت کوجر پور تواقی تمایت اور تائید بھی حاصل دی: تاہم جب یر محسوس ہونے لگا کہ مارشل لا بدستورة مُر رہے گا اور مارشل لا حکام جمہوریت کی بحال کا کوئی اراد و نہیں رکھتے تو بانھوم مشرقی پاکستان سے توام میں اونتہ وفتہ ہیا حماس پیدا ہونے لگا کہ انہیں وجو کہ یا گیا ہے

566

اس سلط میں یہ بات بزی دلچپ معلوم ہوگی کہ جب معرفورالا مین سے یہ سوال کیا اللہ ہوں ہے اللہ میں ہے یہ سوال کیا اللہ ہو کہ محرمت کوشر تی پاکستان میں مقبولیت حاصل تھی ؟ قوانبوں نے یہ جواب دیا۔

"شروع میں تو ایس کھی جائے گی اور اس کے بعد عام استخابات کے بقیج میں جمہوری خومت کا قیام عمل میں آئے گا لیکن جب وام نے دیکھا اور محموں کیا کہ یہ لوگ تو کھومت کا قیام عمل میں آئے گا لیکن جب وام نے دیکھا اور محموں کیا کہ یہ لوگ تو کش ہے میں نہیں ہور ہے نہ تی ان کے ارادے والی جانے کے لگتے ہیں تب یہ حکومت لوگوں میں غیر مقبول ہونے گئی "۔

ع كه أن تجل تجاويز سامنے آئيں۔

لآ خرآ كين كميشن نے اپي ريورث الريل 1961 ميں چش كردى جس ميں ملك سے لیے متواز ن اختیارات رہی امر کی طرز کے معدارتی نظام حکومت کی سفارش کی گئی تھی جورو الواني مقتند برمشمل اور وفاتي نوعيت كابو-صدر نائب مدراورامبليول كانتخابات اس ا تنالی ادارے کے ذریع عمل میں آئیں جو بالغ رائے دی کی بنیاد پر ختے ہو۔

#### 1962ء میں زالا آئین

جزل ابوب خان نے مدارتی نظام حکومت کی تجویز تو منظور کرلی: تاہم دیگر تجاویز کو ومظوركرت موسة مارج 1962 وش ايك إياآ كمين وضع كياجوندتو صدارتي تحاورند يارليماني اور نہ ہی اس میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا.....اس کے علاوہ متنز کو بھی ایسے مؤثر اور واضح اختارات نبیں دیئے گئے تھے جن کے ذریعے دو مکی انتظامیے کوئٹرول کر یکے! تمام تراخیارات صدر کی ذات میں مرکوز کر دیے گئے تیے جس کا اتحاب بنیادی جمہوریت کے ای بڑاراراکین کے زرید عمل میں آنا تعامیٰ کہ بجٹ کے سلسلے میں رائے دیے کا تن بھی چین لیا گیا تھا صوبوں کو کی قتم کی خو وجداری نبیں دی گئی تقی اور ندانبیں مرکزی حکومت کی ہدایات بڑمل درآ مد کا کوئی اختیاری حاصل تھا 'بہاں تک کہ صوبائی وزراکی تقرری بھی براہ راست صدر کے یاس تھی۔

اس نوعیت کے آئی اقد امات اور سفارشات کے بتیج میں ووٹوں صوبوں کے عوام مِنْ شديد مايدي ميل كن كونكه ال طرح جمهوريت كوايك بهيا يك خال بتاكر ركاديا كيا قنا وتا ہم اپوزیش کوئتی کے ساتھ کچل دیا گیا تمام میای پارٹیول پر پابندی عائد کروی گی اور چھ برس ک مدت کے لیے ایڈو' کے تحت متعدد سای لیڈرول کو ٹاائل قراردے دیا گیا یا کتان پرلس ایڈ بیلی کیشن آرڈیننس مجربہ 1963ء کے نفاذ کے ذریعے پریس کی آزادی کا گلاگھونٹ دیا گیا اور مشل پریس رسن کے تحت 1964ء میں کنرولڈ پریس کی داغ بیل ڈالگی۔

متعدد ساى ليدرجن من حسين شهيد سروردي خان عبدالقيم خان مولانا بعاشاني اورث جب الرحن شامل تنے حراست میں لے لیے اتا ہم یہ بات ولیپ ے کے تنج میں الرحن کو لیڈو کے تحت تا الل قرار نیں دیا کیا بندائیں بدعنوانیوں کے جرم میں مقدمہ جلائے کی فرض سے گرفتار کیا گیا تھا جس میں وہ برى كردي كالوراى طرح الوزيش كى قيادت كرنے والے بيروك طور پرساسة آئے۔

569

## مشرقی پاکتان کے عوام میں احساس محرومی

جزل ابوب جیما کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس نقط نظر کے حال تھے کہ مغربی طرز جمبوریت ماکستانی عوام کے در ثیے اور تاریخی روایات وخصوصیات سے قطعاً کوئی مطابقت نہیں رکھتا' چنانچہ ایسی جمہوریت کی تعمیل بالکل مجلی سطح ہے کی جانی ضروری ہے جوعوام کی تاریخی اور موروثی خصوصیات ورجمانات کے حوالے ہے موزول ترین بد ..... جمہوریت کی اس نی شکل ك مار يد من اختيار كئے جانے والے طريقوں كؤ 1959ء كے بنيادى جمہور يتول كے حكم ميں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا یہ فجلی عوالی سطح پر'' لوکل سیاف گورنمنٹ'' کا منصوبہ تھا۔ جباں تک مشرقی یا کستان کا تعلق ہے بنیادی جمہوریت کا النظریہ اس کے لیے النا قدم تھا کیوں کہ ملک کا یہ حصہ اس تھم کے ارتقائی عمل ہے انگریز حکومت کے دور میں پہلے ہی اگز ر جِهُ تِمَا مِن كَا آ مَازُ وَلِيحٍ جِ كِيدارا مِكنُ مجربه 1870 أورلوكل سيلف گورنمنيك اليك مجربه 1885ء کے ذریعے ہوا تھا چنانچے شرقی پاکتان کے قوام میں جومغر کی پاکتانیوں کی پےنست سای انتبارے زیادہ باشعور تنے احساس محردی بیدا ہونے لگا اور دہ می محسوں کرنے لگے کہ اگر بیہ نوجی حکومت اور مارشل اواسی طرح موجودر ہے تو ووالک کالونی بن کررہ جائیں گے اور ملک کی عکومت میں ٹراکت کے مواقع ہے ہاتھ دھو بینیس گے۔

مشرقی یا کتان کے سابق وزیراملیٰ مسرنورالا مین نے اس باٹ کی تقد اِن کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب مارشل لاکا نفاذ ہوااور تین برس گزرنے کے باوجود بھی کوئی آ سمین تشکیل نہ دیا جا سکا تو مشرتی پاکستان کے وام میں اس احساس محروی نے جنم لیا کہ ملکی امور اور انتظام میں ان كاكوئي حصه يا كردارنبيس ر با" \_

رفت رفت ملك كاس مص عن بالماجات والااسطراب اورب جيني برحتى جلى كن وام بری بال مے 17 فروم 1960 مے آئی کیشن کی دیورث کا انظار کرد ہے تھے

## يا كستان كى سياسى تارىخ

(7 بون 1962ء ہے 24 ارچ 1969ء تک)

8 جون 1962 ، کو نیا آئی نافذکردیا گیا تاہم جونی اس پر عملدرآ مدشرو را جوان اس و زیرا تعلیم اس کے خلاف ملک گیرہم کا آناز ہوگیا۔
اے ایک ایسے اقد ام تے تجبیر کیا گیا جس کا نمیادی مقصد صدر ابوب کے افقد الودوام بخشا تھا۔
آئین کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کر دیا گیا سیاسی محاقق کی بحالی و بالغ رائے دی کی بنیاد پر مقتند کے براور است استخابات کے نظام اور بنیادی حقوق کی بحالی کے مطالبات نے زور بکڑنا شروع کر دیا۔
شروع کر دیا۔

سیلے تو اس کا افت کوئتی ہے کیل دیا گیا اور سمروردی گرفآد کر لیے گئے جس پر شدید عوالی روعمل ہوا 'خاص طور پر شرقی پاکستان کی طلب براوری میں 'جس نے تعلیمی اصلاحات اور جون 1961 ، کے نئے یو نیورٹی آرڈ نینس کے نفاذ کے خلاف انجی میٹن شروئ کردیا جانون نا فذکر نے والی ایجنسیوں ہے ان طلبا کے تصادم میں 'گولی چلئے کے واقعات بھی ہوئے جس کے نتیج میں صورت حال مزید عظین ہوگئی اور میتر کی پاکستان میں گیل گئی۔ 77 جس کے نتیج میں صورت حال مزید عظین ہوگئی اور میتر کی پاکستان میں مجل کی اصلاحات اور تمین سالہ ذکری کورس محتمر کی اصلاحات اور تمین سالہ ذکری کورس کے خطاف عام ہر بڑتال کا اعلان کردیا جس پر مخر کی پاکستان میں مجلی مگل ہوا جس کے بعد طلبا کی سے نتی نا از گری کورس کے تبد طلبا کی سیم کی میں میں ہوگئی کے نتی نا اور خطر باکس صورت اختیار کر گی۔ آ فر کا رحکومت کو ان کے مطالبات کے سیم کی تھی نواور کر کی کورس کی تجویز والیس لیما پڑتی کے۔

شروع میں تو حکومت کو کوئی خاص وشواری یا مسئلہ در پیش نہیں رہا اور وہ بدستورا اطمینان ہے کام کرتی ری کیئن کچھ ہی عرصے بعدا ہے طلبا اور سیاست وانوں کی کٹالفت کا سامنا کرتا پر ان 1960ء میں چنا گا گئے ضلع میں بھیا تک سمندری طوفان ہے زبروست تباہی اور ان نی جان و بال کی بریادی ہوئی۔ جزل اعظم اس وقت سشرتی پاکستان کے گورز ستے انہوں نے اس معاطم میں واتی شور پڑ مجری و کچپی کا مظاہر و کرتے ہوئے چنا گا نگ ضلع کو ہر ممکن طریقے ہے امدادی ساز وسامان اورغذائی اشیافراہم کرنے کے انتظامات کے اورا پنا عارضی ہیڈ کو ارزو جاں قائم کرلیاان کے اس بروقت اقد ام اور عملی کوششوں نے حکومت کو ایک بڑی بدنا می کے بچالیا: تاہم حکومت کی تعلیمی اصلاحات یا ہوں کہ لیس کہ گلت اور افرا تغری میں ان مے عملی نے بچالیا: تاہم حکومت کی تعلیمی اصلاحات یا ہوں کہ لیس کہ گلت اور افرا تغری میں ان مے عملی نے کہ سب شرقی یا کتان میں ایوں حکومت کے ظاف پہلا برا مظاہرہ کیا گیا۔

ا بنی ان کامیا یوں کے طفل فیلڈ مارش ایوب فان بجاطور پر میحسوں کرنے گئے تھے کہ انہوں نے ایک بنیادی اور خوری کو تھے کہ انہوں نے ایک بنیادی اور خوری ورک و حانی بنادیا ہے جس پرایک آزاد معاشرہ مستحکم حکومت اور مضبوط انتخامی تائم ، و سکے گئے۔ وہ یہ بی محسول کررہ تھے کہ اب متاب وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنیائی عوام کی جمبوریت کے دعد کے محمل کرتے ہوئے اس جمہوریت کو متعارف کروائم میں جو پاکستانی عوام کی روایات کے بین مطابق ہے : تاہم ان کے بیا تھا ان سے بیا تھا تا ہت ہوئے کہ وکا گیا ہے کہ معرم موجود گی نے آئیس ایسا سوسے پر جمبور کردیا تھا جس کا خیادی سب وہ جود کے بین جانب سے تخالفت کی عدم موجود گی نے آئیس ایسا سوسے پر جمبور کردیا تھا جس کا خیادی سب وہ جود کے بین جانب سے تخالفت کی عدم موجود گی نے آئیس ایسا سوسے پر جمبور کردیا تھا جس کا خیادی سب وہ جود گئے۔



عمل مورت کچے ہوئیای جماعوں کے بغیر کام نیس کر سے گی چنانچہ 14 جولائی 1962 ، کو پلیٹکل پارٹیز ایک منظور کیا گیا جس کی روے سیا می جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت وے رک ٹی: ۲ ہم اب بھی ان پر متھور پابندیاں تھیں ان پابندیوں کے باوجوڈ سیا می جماعتیں منظر عام پر آٹا ٹروع ہو کئی پالخصوص اس وقت جب ایوب خان نے خود اپنی سیاسی جماعت کونش مسلم لیگ بنانے کافیط کیا۔

یای براعوں کے طبور کے ساتھ کی آئیں کے طاف سیا کا ایکی فیٹن میں مجی اور سیا ہونے گئی جس کے خیو کہ اور شدت پیدا ہونے گئی جس کے نتیج میں بالآخر حکومت نے 1963ء میں بنیاد کی حقوق اور مدارتی استان تجابت کے نتائ کا اطلان کیا تو لوگوں کو یہ جان کر انتخائی تجب ہوا کہ فیلڈ مارش ایوب خان ایکس بزار دو موسانی دوٹوں کی اکثریت سے کامیاب قرار دیے گئے تھے حالا تکہ عام خیال اور انداز و میں تھا کہ محتر مد قاطمہ جناح کو شیری علاقوں کی مجر پورتا نیدا ور تعایت حاصل ہے۔ چانچ انہوں نے انتخابات کے نتائ کو کمسر دکرتے ہوئے اے دھاند کی قرار دیا اور نتیج کے طور پر ابنیس قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کوئی دیجے تی تبیس دی تھی جن میں سرکاری براب انبیس قوی اور میں ان کا تھی ہے دس کے اور در اور بیا نے صور کے قبد نے کی دو مری میعا و کے لیے طف افحایا جس کے بعدان کی حکومت کا دو مرادور نے رہ وی عاری می انبیں اسمبلیوں کی اور کی اگریت کی تعایت حاصل تھی۔

یہ بات بڑی اہم کے کہائی اختابات کے دوران جون 1964ء میں شنے جیب الرض نے موائی بھی 1964ء میں شنے جیب الرض نے موائی لیگ کا استحالی متحد الرض نے موائی لیگ کا استحالی متحد کیا دو آوراد اولا ہوں پر دگی گئی ہوجس میں بقول ان کے مطالبہ میں شام کا حفالت میں جو دو آزاد کملکتوں کے قیام کی حفالت موجود تھی ۔ یہ می کہا جاتا ہے کہ صدارتی استحابات میں مشتر کہ اپوزیشن کی شکست کے بعد جس کی قیادے مشر کی اپوکتان سے شخ ججب الرحمٰ اور چند رہنما کر دے تھے بید خیال بیدا ہوا کہ شرکی پاکستان کی خود متح ارک کے مطالب کو منوانے کے لیے رہنما کر دے تھے بید خیال بیدا ہوا کہ شرکی پاکستان کی خود متح ارک کے مطالب کو منوانے کے لیے دوران جانب ایندا نا المات شروری ہو بچکے ہیں۔

انتخاب می بھاری اکثریت ہے امیاب ہوجانے کے بعد فیلڈ مارش ایوب فان کی ظرر آلی اور استخام کے ایک نے دور کے آغاز ارتکی ہوئی تھی جی ان کے میں معمود باس وقت تشریحیل می دو مجے جب113 پر لی 1965 کو بھارت نے دن آف کچھ میں پاکستان کی

نوی پولی پرزیردست تملد کیا۔ طاانک بھادت نے بیس برارفو جیوں کے طاوہ پھاتے بردارفو ی بھی ہس متاز عطاق بھی اساردی تھی : ہی ہم اساردی تھی : ہم اساردی تھی : ہم اساردی تھی اسلام تھا می کوشوں سے جنگ بندی مل طی میں آگی اور اس سے بین الاقوائی نریج لل کے ہرد کردیا گیا: تا ہم بیدائن دی یا جابت نہ بور کا کی بیک کو کو الوان پر گولہ باری شروئ بور کی اور 30 اگست کو آزاد تھی کے کا کو الروان پر گولہ باری شروئ کر رواور 30 اگست کو آزاد تھی کے کا کو الروان پر گولہ باری شروئ آزاد تھی کے کا کو الروان پر گولہ باری شروئ آزاد تھی کی کہ قائن ہو کہ الموان پر گولہ باری شروئ کے ایک گاؤں پر حملہ کردیا۔ اس تھا کا جواب دیے ہوئے تھی باور ہوئی کی کہ 6 میر کو گول آئے جوزیاں پر قبلہ کراہے الی کو مودوں پر ایک اور ہوا تمل کردیا۔ دونوں کمالک کے درمیان سر میارت نے مقربی پاکستان کی مرصود ان پر ایک اور ہوا تمل کردیا۔ دونوں کمالک کے درمیان سر می بونی کے بید ہوئی طاقوں کی مداخلت سے 23 شمیر بونی۔

## مشرقی با کتان کے وام محب وطن تھے

1965 ، کی اس جنگ کے دوران مشرقی پاکتان نے خود کو مغربی پاکتان ہے کتا ہوں ہے۔ اور بالکل الگ تھلگ محموس کیا جواب بھارت کے دم وکرم پر تھااور جس کے دفائل اور خاعت کے دم وکرم پر تھااور جس کے دفائل اور خاعت کے نے نیزا ایک و بی کتان کے کے نے نیزا ایک الکان سے شرقی پاکتان کے دفائل اور نا قائل مگل طاحت ہو چکا تھا اگر چین مجارت پر کھلی جارجت کا اترام عائد نہ کرتا اور سکم کی سرحد پر اس کی فوجی تھی بات کو کمل طور پر تباہ و پر باد کرنے کی دھمکی نہ و تا تو بھیا بھارت سرتی یا کتان پر بھی تھا کہ دوتا تو بھینا بھارت سرتی یا کتان پر بھی تھا کہ دوتا ہو بھینا

بور کو پائی کی مارتی طیاروں نے 6 تمبر 1965 م کو ڈھاکداوراس کے تواتی علاقوں پر دراصل بھارتی طیاروں نے 6 تمبر 1965 م کو ڈھاکداور اس کے تواتی علاقوں بھی تملے کردیا تھا گیاں اور جمارتی طیارے تاوکر ڈالے چنانچاس واقعہ کے بعد زبروست حمد کردیا اور زمین پر می متحدد بھارتی طیارے تا وکر ڈالے چنانچاس واقعہ کے بعد بھارت کی بجانی تیں ہوئی کہ دواس علاقے پر بری نظر ڈالآ۔

تبائی اورالگ تعلگ روجانے کے اس شدیدا صاس کے باوجود شرقی پاکتان کے وام میں جذبہ حب الوطنی کا قطعا فقد ان شقا۔ اس جنگ کے دوران وہ پوری قوم کے ساتھ تے:

ار انبیں ریٰ تھا تو اس بات کا کہ انبیں مغربی پاکستان میں اپنے بھا کیوں کے شانہ بٹانہ وہمُن کے انہیں مغربی پاکستان میں اپنے بھا کیوں کے شانہ بٹانہ وہمُن کے انہیں مغربی پاکستان ایر فورس کے مشرقی پاکستانی پاکٹوں نے شجاعت اور دلاوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو م کے دل جیت لیے سے اس مرحلے تک علیحدگی کا کوئی سال نبیں انھا تھا۔ قوم اب مک ایک تھی اور ہر شرقی پاکستانی خوشی کے ساتھ قوم اور وطمن کے سامنی قوم اور وطمن کے دف نے اپنا سرکنو اسکا تھا تا ہم اس جنگ کے بعد ان کا احساس محروقی مزید گرا ہوتا چا گیا و بیک نظرے یا بخران کی صورت میں مغربی پاکستان ان کی مذہ ونیس

امریکہ اورروس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان قیام اس میں گہری ، کچیں کا مظاہر وکیا ، روی وزیراعظم مسرکوی جن نے صدر الوب خان اور بھارتی وزیراعظم الل بہادر شاستری کو تاشقد میں امن خداکرات کی دعوت دی جن میں 10 جنوری 1966 مولا معاہدہ تاشقند اوجود میں آیا۔

آئے گااورانبیں اسلے بی ایناد فاع کرنا پڑے گا۔ اُ

### مجيب الرحمٰن کے چھ نکات

معابدہ تاشقتد کی خالفت 1966 می بنا پر الوزیش کو بھی حکومت کی ندمت کا ایک اور موقع ہاتھ دو تاشقتد کی خالفت 1965 می بنا پر الوزیش کو بھی حکومت کی ندمت کا ایک اور موقع ہاتھ دی گئی ہے۔ الدو نصر اللہ خال نے تمام الوزیش پارٹھن نے پہلی مرتبہ اپنے چید نکات بیش کے اور شرقی پاکستان کے لیے مکمل علاقائی خود مخاری کا مطالبہ کردیا اس مطالبے کو مت کے باعث ابوزیش پارٹیوں میں اختلاف بیدا ہوگیا اور بحالی جمہوریت کے لیے حکومت کے خلاف تحریک بیٹ جائے گیا۔ سیمتعد دا پوزیش لیڈروں کوجن میں شخ جمیب خلاف تحریک جلائے کا منصوبہ ہی بہت جلاگیا۔ سیمتعد دا پوزیش لیڈروں کوجن میں شخ جمیب

ارمن بھی شامل تھے ایمرجنسی کے تحت گر فقار کر لیا گیا

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نے آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی صوبوں کے گورز بھی تبدیل کرد سے گئے تھے۔ نواب کالا باغ کو مقر کی اور مشرعبدالمعم خان کو مشرقی پاکتان کا گورز مقرر کیا گیا تھا۔ نواب کالا باغ جمہوریت کے بخت کالف تھے جبکہ منعم خان کو مشرقی پاکتان بھی قطعا کوئی مقبولیت حاصل نہیں تھی: تاہم ان دونوں نے اس بدری کے ساتھ اپنے اختیارات کا استعمال کیا کہ ایوب حکومت کی ساتھ جمروح ہوگئی۔ انہوں نے سائی لا دون کی پکڑ دکوشر و کا کردی اخبارات کو بند کردیا حتی کہ پہلی جس صفحا کر لئے گئے۔ ان اقد امات سے دوان و رک کردی اخبارات کو بند کردیا حتی کہ پریس بھی ضبط کر لئے گئے۔ ان اقد امات سے دو از افزوں کے بیش کی کھی ۔

وسراعضرجس نے اس مرسطے پر باطمینانی اورکشیدگی میں اضافہ کیاو و فیلڈ مارشل ایوب خان کے بیٹوں کا کروار تھا۔ وہ نہ صرف روز مرہ مکی امور و معاملات میں غیر ضروری مداخلت کرنے گئے تھے بلک ناجائز ذاتی مفاوات کی بحیل کے لئے اپنی حثیت کا بھی استعال مداخلت کرنے گئے تھے بلک ناجائز ذاتی مفاوات کی بحیل کے لئے اپنی حثیت کا بھی استعال محتال کے لئے اپنی حثیت کا بھی استعال مداخلت کرنے گئے تھے بلک ناجائز ذاتی مفاوات کی بھیل کے لئے اپنی حثیت کا بھی استعال محتال کے لئے اپنی حثیت کا بھی استعال محتال کی بھیل کے لئے اپنی حثیت کی بھیل میں معتال کی بھیل کے لئے اپنی حثیت کی بھیل کے لئے اپنی حقیقت کی بھیل کے لئے کہ ک

کرتے تھے۔ان میں سے ایک تو قو می اسبلی کارکن بننے کے بعدا پنے باپ کی سر پرتی میں ایک پر اصنع تاریخ میں بھی کا میاب ہو گیا۔

### ملکی دولت 22 خاندانوں میں محدود

ان باتوں نے قطع نظر ملک میں تیز رفتار صفحی ترتی کے بیتے میں دولت کی غیر مساوی تقسیم بردھنے گئی کیونکد اس طرح ملک کی دولت رفتہ رفتہ مغربی پاکستان کے چندگھر انوں تک محدود بوکر روگئی تھی۔ عام طور پر بدکہا جاتا ہے کہ ملک کی تمام دولت مغربی پاکستان کے بائیس صنعتی فاند انوں کے باتھوں میں جمع بوگئی تھی جس کے سیس مغربی پاکستان میں ظاہر ہے ترتی اور خوشحالی کی رفتار نبیتا زیادہ تیز تھی۔ چنا نجے شرقی پاکستان کے قوام نے ان صنعتکار فاند انوں کو خوشحال کی رفتار نبیتان کے فلاف نفرت انگیز میں ہر بیگینڈ و شروع کر دیا جس کا بنیادی سیب دونوں صوبوں کے معاثی اورا قصادی عدم مساوات بور پیگینڈ و شروع کر دیا جس کا بنیادی سیب دونوں صوبوں کے معاثی اورا قصادی عدم مساوات اور تھان مغربی پاکستان سے قاکد ایوب حکومت کو مسلح افواج کی تا کید و حمایت حاصل تھی' جس کی اکثر ہے۔ انداز بیت کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔

الانک مارشل ایج بنیادی مقصد ملک ہے کر پنت اور بدعنوانیوں کا جڑے فاتر کرنا تھا الیکن یہ وہ بدو تھا۔ کرنا تھا کیکن یہ وہ بدو تھ ہے کہ اس کے برگس ایوب فان کی نام نہادا کی حکومت کے دوران کر پنتی اور بدعنوانیاں اپنے عروج پر بینی چکی تھیں۔ درامس بنیادی جمہور بیوں کا نظام اس تمام کر پنتی کا بنیادی سب تھا جس ہے ملک کے جرگوشے جس بدعنوانیوں کو فروغ حاصل ہور ہا تھا؟ الم بخت کی بنیادی سب تھا وہ سے بدھ حوالا فرائی کردی ہے کیونکہ صدر کا انتخاب بھی بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھلم کھلاس ہے برھ کو الفرائی کردی ہے کیونکہ صدر کا انتخاب بھی بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھلم کھلاس ہے برھ کر بول لگانے والے لگا وار نگلی کو تھے۔ ای کے ساتھ ساتھ ایوب فان کی سلے افوان کو جر تھے۔ ای کے ساتھ ساتھ ایوب فان کی سلے افوان کو جر تیم بر تیمت پر داخی در کھی کی اس کے ظاف رفتہ دونہ والی یا در نظلی کو جنم دیا جن کے تھا ور جن کے جت افوان کو زمینیں دی جادی تھیں۔ ان کی تخوا بوں اور پنش میں اضافہ کردیا گیا تھا اور فون ہے۔ دیا گرمنٹ کے بعد بھی آئیں ما دار تھیں۔ دی جادی تھیں۔

ان تمام والل في لل كر حكومت كے خلاف شديد نارانسگل اور فرت كے جذبات بيدا كرويئے تنے۔ بورا ملك بے چيني اور بے اطميناني كاشكار تھا كہ اى اثنا ميں سابق وزير خارجہ

576

زوالفقار على بعنو نے 1968 ، شمى پاکستان بھپڑ پارٹی کے قیام کا اعلان کردیااوراہوب فان کے فلاف ملے والی تحریب میں پورے زور شور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اپوزیش نے اپی تحریب کا فلاف ملا ہو گئے۔ اپوزیش نے اپی تحریب کا مطابہ کے مورزوں اوران کی جانب سے ایم جنسی کے تحت اختیارات کے تا جائز استعمال کو قرار دیا۔ چنا نچے تمام سیا کی جماعتوں نے مل کر ایم جنسی افعالیے کا مطابہ کردیا اور ' یونا کینئر بیشن کما ہڈ' کے نام سے ایک مشتر کہ جماعت تا کم کر کی مسئر بعنو کی پاکستان بھپڑ یادٹی نے اس جنسی کی بنا ہم جمہوریت کی بحالی اور دولت کی مشعقات اور مساویا تہ تقسیم کے لئے انہوں نے اپنی حکومت پر کوئی اثر انہوں نے اپنی حکومت بر کوئی اثر انہوں نے اپنی حکومت پر کوئی اثر نے ہوا۔ تمام سیاسی لیڈر جن میں مشر بعنو بھی شامل تھے گر فار کر لئے گئے اور اسمبلی میں ابنی نے بروا تمام سیاسی لیڈر جن میں مشر بعنو بھی شامل تھے گر فار کر لئے گئے اور اسمبلی میں ابنی ایش ہے کے فرار دار منظور کر الی

اس دور میں نواب کالا باغ اور فیلڈ مارش ایوب خان کے درمیان اختاہ فات پیدا ہوئے جس کے بتیج میں نواب کالا باغ نے اپنے عمدے ساتعتیٰ دے دیا اوران کے بجائے اس وقت کے کما غرا نجیف جزل محمر موگ کو مغربی پاکتان کا گور مقر کر کے ہوئے جزل کچی خان کو کما غرا نجیف کے عہدے پر تی وے دی گئے۔ جزل موگ نے ندم ف زیر حراست مان کو کما غرا نجیف کے عہدے پر تی وے دی گئے۔ جو چتان کے مرک کجی اور مینگل قبائل میا کا ندار دوں کور ہا کر دیا بلکہ مصالحات اقد المات کئے۔ بلوچتان کے مرک کجی اور مینگل قبائل کے معانی کا اعلان کرتے ہوئے ان کی مروادی حیثیت کو بحال کر دیا گیا۔

سر تن پاکستان میں گورز منع خان کے جری اقد المات برستور جاری تھے۔ شی بجب الرحمٰن کے جری اقد المات برستور جاری تھے۔ شی بجب الرحمٰن کے روگر 35 افراد کے بمراہ سلے بعادت کے ذریعے مشر تی پاکستان کی ملک سے بلیحد گی کی سازش کے افزایات عائد کئے گئے تھے اوران پر'' اگر تلہ سازش کیس'' کے عوان سے مقدمہ بناویا گیا تھا جس کا آغاز جون 1968 ، بی بوا۔ مغربی پاکستان میں گورز (جزل) محد موئی کے مصالحات اقد المات کے اوجود حکومت کے فلاف المبنی بھی مشرق برا برزور پکڑتا جارہا تھا جس نے فیم 1968 ، بی کانی تھین مورت اختیار کر لی جس میں ملک کے تمام طبقات شاش تھے۔ وکیوں ڈاکٹروں اور طلب نے جلوسوں کی شکل میں حکومت کے فلاف مظاہر سے شروع کردیے اورائی ہافتان سے استعفٰی کا مطالبہ کیا جائے گئی گیا۔ کی شکل مار کی فیلڈ مارشل ایوب خان پر بٹیاور میں ایک جلے سے خطاب کے دوران قاتل میں تھا می کیا گیا۔ کی مورت نے محبور کر ایس نے تمام سیا کی گیام کوششیں لا حاصل اور جب موری بیں تو مجبور بوکر اس نے تمام سیا کی لیڈروں کو قید سے دیا کردیا اور ایوزیشن جب موری بیں تو مجبور بوکر اس نے تمام سیا کی لیڈروں کو قید سے دیا کردیا اور ایوزیشن

لیڈروں کو داولپنڈی میں ' داؤنخ نیمل کا نفرنس میں شرکت کی دعوت و ے دی' تا ہم سیا کی جماعتوں نے جواس دو تھا۔ جواس دو تھا۔ جواس دو تھا۔ گئے تھا۔ کا کا نفرنس میں شرکت کے لیے دیگی شرط عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایمرجنسی کوئی الفورا نھا لیا جائے ورندا بھی کھیٹن برستور جاری رہے گا۔ 14 فرور کی 1969 موالوزیشن کی جانب ہے ملک گیر بڑتال کا اعلان کیا۔ اس دن متعدد، حلوس زکالے کے جن کا پولیس سے تصاوم ہواجس کے نتیجے میں بہشارافر اوزخی ہوگئے۔

مسر مجنونے جواب تک زیر حراست تھے مجوک ہڑتال کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایم جنوبی 1969 ، کو حکومت نے مطالبہ کیا کہ ایم جنوبی 1969 ، کو حکومت نے ایم جنوبی اٹھانے کا اطلان کر دیاجس کے نتیجے میں مسڑ میٹور باکر دیئے گئے۔

حکومت کے اس اقدام کے بعد ڈائر یک ایکشن ممیٹی نے راؤنڈ میل کافرنس میں شولت برآ مادگی ظاہر کردی؛ تاہم یاکتان پیلز یارٹی عوای لیگ اور پیشل عوای مارٹی نے اس كافرنس من شركت سے افكار كرديا۔ كافرنس كے انعقاد سے بیشتر ہونے والے ابتدائی في اكرا۔ تعظل کا شکار ہو گئے جس کے بعد کمیٹی نے حکومت ہے مطالبہ کیا کہشنے جیب الرحمٰن کو بھی رہا کر کے کا نفرنس میں ٹرکت پر آ مادہ کیا جائے۔ شخ مجیب الرحمٰن بیرول پر رہا ہوکراس کا نفرنس میں شرکت پر آ مادو بھی ہو چکے تھے کہ ای اٹنامی اگر تلہ سازش کیس کے ایک ملزم کوفرار ہونے کے شہر میں گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔اس کی لاٹس اس کے عزیزوں کے سیر د کردی گئی۔وہ اس کی میت کوجلوس کی شکل میں کے کرشری شاہراہوں سے گزرے جس شی ایک بچراہوا جوم بھی شال ہوگیا جس نے انتہائی تقين نوعيت اختيار كر في اور يوري مشرقي يا كتان كواين ليبيث من ليليا. وْ ها كرُ كشته اورنوا كها ل مى يولىمى في مظاهرين يرقائر كل كردى جس عن أوافراد بلاك اور 51 زخى بو كئے۔ چنا نيخ شخ مجيب الرحمٰن نے مطالبہ کردیا کہ وواس وقت تک راؤ نمٹیل کانفرنس میں ثر یک نہیں ہوں گے جب تک اگر تله سازش کیس واپس نبیں لے لیا جا ۲۔ 21 فروری 1969 و کو انوب خان نے اسے اس فصلے کا اطان کیا کہ دوآ تندوصدارتی انتخابات می حصر نہیں لیں گے اور 22 فروری کو دوآ رؤینس بھی كالعدم قراردے دیا گیا جس كے تحت قائم كرد و ثر يول كے رو بروش نجب الرحن اوران كے ساتھيوں ك ظاف سازش كا مقدم طا يا جار إلى جس ك نتيج على في جيب ر إكرد ي ك اور بعد على راؤ تر نعمل كا نزنس على شريك ہوئے - اس كا نفرنس على ايوب خان اس بات پر رضا مند ہوگے ك لمك على إركيمان نظام كومت قائم بوگا اوراعمليول كانتخابات براه راست بالغ رائ كى بنياد بر

ہوں گے جس کے بعد نو ابزادہ اصراللہ خان نے ڈائر یکٹ ایکشن کمیٹی تو ڈنے کا اماان کردیا: ۲ ہم شُخ ہوں کے جس نے مشتر کدا بوزیشن سے میہ کہ کر طبحہ گی اضیار کرلی کداس نے علاقائی خود مخاری اور دن ہیں ارتئی نے سے لئے ان کے مطالبات کی تائیز نہیں گی۔ بوٹ کے خاتجے کے لئے ان کے مطالبات کی تائیز نہیں گی۔

ہوئی سے سال ہے۔ اپنے گورزول کو تھی تبدیل کردیا اس کے باوجود شرقی یا کتان میں ابوجود شرقی یا کتان میں ابوجود شرقی یا کتان میں ابی میشن برستور جاری رہا اور 10 سے 20 مارچ کے دوران 39 افراد کوڈ ھاکہ میں لکر دیا گیا اور ابوک اور ابوک کے دوران 19 اور کوٹ میں متعدد دا اقعات رونما ہوئے۔

### يمر مارشل لا

جوری 1968ء کے آخر میں صدریا کتان فیلڈ مارشل محمد ابوب خان بمار ہو محر اگر حاس بات کاعلان تیس کیا گیا تھا۔اصل میں ان کودل کاشدید دور ہیزا تھااور کچھ عرصہ تک وہ یو لئے ہے بھی معذور رہے تھے تو وواینے فرائض کیاانجام دیتے لیکن دنیا کو بھی بتایا گیا کہ ان يرانغنوئزا كاحمله بواب-

لبذار تجویز بیش کی گئی کہ جب ہے ابوب خان بیار ہوئے تھے آ رمی کے کما غرر انچف جزل آ عاثمہ کچی خان کو عارضی طور پرایوان صدر کا کنٹرول دے دیا جائے۔سیکرٹریوں اور وزراے صدر کی ملاقات بند ہوگئی۔صدر کامشیر جوان کے بہت قریب ہوتا تھا اب وہ بھی ان ے نبین ل سکنا تھا۔ اس سے میلے زیاد ور فیلے مثیر کے ذریعے ہی منظرعام پرآتے تھے۔ مسلا یے اکست باب ہونے کے بعد بھی صدر کی حیثیت کم ہوکر نام کے سربراہ کی رہ گئے تھی کیونکہ شروع میں تو وہ جسمانی طور پر کوئی کام کرنے کے لائق نہیں تھے۔ان کی پیر حیثیت اس وقت تک جاری ری جب تک کہ 25 مارچ 1969 مو کی خان نے مارشل لا کا اعلان کرے حکومت سنبيال في اورخود مارشل لا المينمشريثر اور بعد يش صدر بونے كا علان كرديا۔

بزي مجيب مورتمال پيدا ہوگئ تھی۔ اييا ساي جوش وخروش پيدا ہوگيا جو بعد ميں ابوب خان کے حکومت جوڑنے برختم ہوا۔ ساست کے ایک طالبعلم کے لئے جو بے چنی پیدا بوئی اس کا اغداز ولگا مشکل فیس تھا۔ یہ بات مجی درست ہے کہ ابوب خان کی بیاری نے ایک الله تحريك كوجم ويا جوبهر عال شروع بوني تحى اس تحريك ك شروع بون ش دوسر وال بحى كارفر ما تقد و يمين على قو ملك عن الك آ مين حكومت برسر اقتد ارتحى اورمعمول كا کارہ بار حکومت چلاری تھی۔ اگر صدر بیاری کی وجہ سے اپنے فرائض انجام دیے کے لاکن نہ



### یخیٰ خاںصدر پرحاوی ہو گئے تھے

منه فداحس اوراس وقت کے وزیرداخلہ ودفاع ایم مرل اے۔ آر۔خان ہے رابط س نے سے بعد مشرالطاف کو ہراس نتیج پر پہنچ کے صدرایوب کی صحت اور حالت کے بارے میں سیم مطورات کی کوبھی حاصل نہیں ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اوگوں کوصدرابوب کی حالت کے ارے میں بتایا جانا بہت ضروری ہے اور پیرکہ اس سلسلے میں وقا فو قامیلتے بلیٹن بھی جاری کئے مانے جاہئیں۔ان کے اس اصرار پرانہیں فوری طور پر ایوان صدر لے جایا گیا جہاں ایو ب خان سے اتی معالج نے انہیں ریڈیو پرنشر کئے جانے کی غرض ہے ایک بہلتے لینن دیاجش کے مطابق صدرابو کونز کے اور بخار کی شکایت تھی؛ تا ہم چندونوں کے بعد صدرا یوب نے خود مسٹرالطاف مي كوظاب كيا جنبول نے ويكها كەصدرايوب بستر مل لينے ہوئے بي اوراور في جوس كالك گاں ان کے ہاتھ میں ہے۔ پیمنظرد کھی کر آئیں خاصا طبینان ہوگیا: تا ہم الطاف گو ہر کا کہتا ے کے صدرابوب کے ذاتی معالج اوران کے افراد خانہ کی جانے والی اُفتگو کے بتیجے میں جو حقیقت ان کے علم میں آئی وہ بیتی کہ ان دنوں جس داحد تحص کا صدرانوب سے برابر رااط قائم تهاوه كما نذرا نجيف تتى صدرالوب اورالطاف كوبركى لما قات يا في سور فرورى كدرميان بولي تحى \_ يجدونون إحدا وهي رات كاوقت تحاصدر كي ذاتي معالج في الطاف كوبركو فيل ون بيتايا كدانبول فيصدرانوب اورگورزمغرني ياكتان كودرميان جس ملاقات كالبتمام كياب اے منسوخ کردیا جائے کیونکہ صدر کی طبیعت فاصی تاساز ہے جس سے الطاف کو ہرنے بیتا تر لیا کہان کی طبیعت دوبارہ بگزرہی ہے۔اس کے بعدان کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی اور ايالگناتها كداس كى بحالى مين خاصاطويل عرصد دركار بوگا- چنانچدالطاف كوبر نے مسرفداحس کوایک خط لکھا جس کے مطابق لوگ اعتراضات کرتے ہوئے میہ مطالبہ کررے تھے کہ آ کی دفعات كانفاذ كرتے ہوئے قومی اسبل كرائيكركو قائم مقام صدر مقرر كرويا جائے: ٢ جم اس فط كاكونى جواب موصول نبين بوا الطاف كوبرنے بتايا كماس وقت ند صرف يد كەصدرى سےكوئى رابط قائم نبي كيا جاسكاتها بكدفداجن بي محل تمام را بطمنقطع بو ي تق آخر كادوزي

583

الطاف کوہر کے مطابق اس وقت وہ ڈھا کہ میں سے اور صدر سے ان کی آخری ملاقات کوہر کوڈھا کے میں بنا تا ہے 28 جو رکھ کا کی وقت وہ متدرست سے الطاف کوہر کوڈھا کے میں بنایا گیا کہ صدر کا پہلی تاریخ کوہوئی تھی الرواف طلب کلے میں آکلیف کی وجہ سے ملتو کی کرویا میں بنایا گیا کہ صدر کا پہلی تاریخ کوہوٹا تھا۔ لبنداوہ اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے رہاور 194 فرور کی کوڈھا کے داولپنڈی بینج کر صدر کے پلک ریلشنز آفیم نے جو 194 فرور کی کوڈھا کے دور زکر کا اس المان کا پہلارڈ کل بیقا کہ وور زکر کو ادارت اطلاعات کے ملازم سے بتا کے مصدر بہت بنار میں نبی ان کی پہلارڈ کل بیقا کہ وور زکر ایوان صدر بنا کی میں وزیر کے باس کے بیاک روان کی بیان تو میں مدر درواز و بندتھا اور گارڈ کے باس کے بات کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن جب وہ ایوان صدر بنجی تو صدر درواز و بندتھا اور گارڈ نبیل ہے۔ الطاف کوہر نے اپنے وزیر نے وابیا الدین سے بات کی اوران کے ذریعے صدر کر شیر فرداسن سے بات کی اوران کے ذریعے صدر کر شیر فرداسن سے بات کی۔

یہ بچھنے کے لئے نداخس ہے بات کرنے کی کیا ایمیت تھی پیر خروری ہے کہ فداخس کے مرتبے کی تفصیل بتائی جائے۔ وہ جون 1966 ہے صدر کے پرسل سیرٹری تھے لیکن جی زمانے کا پید کا کیا یہ کہ کہ موقع پر بھی وہ سیای مشیر ٹیمیں رہے بلکہ وہ ایک درجہ دیا چاہجے تھے۔ فداخس کہتے ہیں کہ کی موقع پر بھی وہ سیای مشیر ٹیمیں رہے بلکہ وہ ایک طرح کے پرسل اسٹنٹ تھے جس میں پرسل پر زیادہ زور تھا لیکن کا بینہ کی سطح پر ان کی ترتی کا مطلب تھا کہ فداخس کو سیاست کے دائرے میں لایا جائے لیکن اس بات کی خواہش فہ تو صدر کو مقلب تھا کہ فداخس کو سیاست کے دائرے میں لایا جائے لیکن اس بات کی خواہش فہ تو صدر کو سیاست کے دائرے میں ایک مشیر کا مرتبر دیا گیا تھا۔ اس لئے الطاف کو ہر کا فداخس کو ٹیلی فون کر تا یا اپنے وزیرے دابطہ کرتا کی ایسی خوس سے دابطہ کرنے کی کوشش تھی جومدر کے ترب بواور یہ معلوم ہو سے کہ ایوان صدر ممنوع علاقہ کیوں ہوگیا ہے۔

اطلاعات اید وائزرے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور تجویز چیش کی کہ ملک کو در پیش عمین مورتمال کے پیش نظر کا مینہ کا اجلاس بلایا جائے اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے؛ چنانچہ کا بینہ کا اجلاس بلايا كياجس كى صدارت خوابه شهاب الدين في كانتاجم اجلاس كمي حقيق كارروالي كي بغیرخم ہوگیااورب کو بتایا گیا کہ صدراب اچھی حالت میں میں۔خوابہ شہاب الدین نے تجویز پیش کی کہ کا بینہ کا اجلاس معمول کے مطابق ہر بدھ کو ہوتا چاہے مگر کسی نے بھی اسے ضروری نہیں مجا مراطاف کو برکا کہنا ہے کدان کا بیٹاٹر تھا کہ کوئی پراسرار بات کس پردہ ہوری ہے جس كانيس ذا أَلَ طور رِعلم نيس قيا: تا بم انبول في يتيجه ببل بيان كامي باتول اوراس حقيقت \_ اخذ کیا کہ ان بنجیدہ امور پر پریس توٹ جاری کرنے کی براہ راست ذمہ دار وزارتوں کوجن میں ان كى سريراى ميں كام كرنے والى وزارت اطلاعات شام تھى بالكل مطلع نہيں كيا جار ہاتھا۔ اى نوعیت کے امور کی بناپرانہوں نے میتیجداخذ کیا کہ کماغر دانچیف نے ایوان صدر کا کشرول مؤثر طور پرسنجال لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسر فداحس کے علاوہ جس واحد فض کی صدر تک رسائی متى و و كما غرا نجيف تنع واضح لفظول عن مشرالطاف كوبراس بات كواس طرح بيان كرت میں کے صدر کے بیار ہونے کے وقت 28 جوری 1968ء سے 25 مارچ 1969ء کو ایوب خان کے زوال کے وقت تک کی خان صدر برحادی رہے۔ الوان صدر کا حقق کشرول ان کے یاں رہااور دی حقق طور پر ملک کو چاتے رہے۔ مشرالطاف کو برنے ہم سے کہا کہ اس بات پریقین کرنے کی جیمرف میس کرندم ف اس مخفروقت میں جب صدرخودکوئی حکم دینے کے قائل ميس تحان كا (جزل يكي خان كا) حقيق كفرول را بلكه خاصى مدتك صحت ياب بونے كے بعد صدر محض كو يكى رہے اور ان كے اقد امات كى خان كى بدايات كا بتي بوتے تھے۔اس انتائي صورتحال كے بارے من مشرالطاف كو بركے بيان كوا ہے دوسرے كوابول كے بيانات تقويت نبيل لمتى جنبيل مشرالطاف كوبرى كاطرح مدركي حالت اورايوان صدرين رونما بوتے والے واقعات كا اغداز و لكانے كے مواقع حاصل فيے۔ اس بات كو بھى ذيمن ميں ركھنا عاب كنوداني بيان ك مطابق مسرااطاف كوبراس وقت مغرفي باكتان مين فيس تع جب صدر باريز عاوروه عن بأجار فروري كوراولينزى والنن آئة ووال بات عجم ديد كوافيل یں کرایوب فان کی علالت کے پہلے مفتے میں کیا ہوا۔

مسرفدات نے تایا کرمدرای مهت محقروت کے لئے بات کرنے کے قابل

584



نہیں تھے اور خود انبیں (فداحس کو) صدر کی علالت کے تیسرے روز لیمنی غالبًا 2 فروری کومدر یں ۔ یے لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ کم از کم اس وقت سے صدر دل کے شدید دورے سے کزوری ے اور جوداتے حواس رکھتے تھے کدان سے کیا کہا جار ہا ہے اور دو کیا جواب دے رہے ہیں تا بم ا استجھ میں آتی ہے کدائ کے باوجود صدر کے سامنے الی چزیں پیش کر نا ضرر کی نیس سجوا ہے جن کی اہمیت اور ضرورت کے مطابق صدر کی مداخلت ضروری نیس تھی۔اس طرح سرکاری طور ر طے شدہ نظام کی بجائے بظاہرا کی ایسانظام خود بخود بن گیا جس میں صدر معلق تمام کانذات ماے وہ سکرٹری کی طرف ہے ہول یا دنیر کی طرف سے یا کا بینے کی سفار ثات کی صورت میں ہوں ایڈوائزرکو بھیج جاتے تھے جو بعد میں صدرے احکامات عاصل کرتے تھے انی زءے کے اعتمارے سے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بیصدرے دابطے کامسلم طریق کارے جمیں اس میں کوئی آئین ہے قاعد کی نظر نہیں آئی۔ بیاری سے پہلے دزراکی براہ راست صدرتک رسائی تھی حذى كابينه كے اجلاس كے صدارت كرتے تھے۔اب يہ معمول بن كيا كه الدوائزر كے احكامات عاصل کریں اور ایک نوٹ تکھیں کہ اس معالم عمیں صدر کا کیا فیصلہ ہے۔ بعض معاملات میں قانونی ضرورت کے تحت صدر کو فاکل کے اور و تخط کرنے بڑتے تھے۔ مثال کے طور بر کسی آرڈینس کے نفاذ کے لئے صدر کے دستخط ضروری تھے۔مسٹر فداحسن نے خود صدر کی علالت کے بعد انہیں 2 فروری کو ہااس کے قریب دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے جونقشہ کھنچاہے دہ الماشراك بمارا كمزوراورصاحب فراش فحف كاب اتابم ووفحف يورى طرح جوس تحا-

ایک اور گواہ جو صدر کے قریب نتے اور جن ہے ہم نے جرح کی وہ اس وقت کے وزیر ان ایس ایم ظفر سے ۔ انہوں نے جس منااور ان ایس ایم ظفر سے ۔ انہوں نے بھی دومروں کی طرح صدر کی علالت کے بارے میں سنااور انہیں 3 ہنوری 1968ء کو صدر سے باتات کے لیے بلایا گیا ۔ اس روز مشرالیس ایم ظفر نے معدد کو ول کا حالت میں کوئی غیر معمولی بات نہیں و بھی ۔ اس فقیقت کو بہر حال پیش نظر رکھنا ہوگا کہ صدر کو ول کا شدید دور و پر چکا تھا ۔ مشر ظفر نے معرد کی ٹاک پرنشانات دیکھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں آگئیتری ، تاہم صدر بشاش نظر آر رہے تھا ور تاری کی جو کی کی چکیاں لے دہ ہے ۔ ور گاگئی تھی اس کے دہی کی چکیاں لے دہ ہے ۔

ہم نے متعدد دومر لوگوں ہے بھی جرح کی جواس وقت حکومت کے بیگرٹری تھے۔ بٹال کے طور پرمسٹر غیاٹ الدین مسٹر دوسکداوخان مسٹر دیاض الدین اورمسٹرا یم ایچ مفی -ان بیس سے ممکی نے بھی ایسی تصویر کئے نہیں کی جیسی مسٹر الطاف مح ہرنے کی -الطاف کو ہرخود ہی اپنے بیس سے ممکن نے بھی ایسی تصویر کئے نہیں کی جیسی مسٹر الطاف مح ہرنے کی -الطاف کو ہرخود ہی اپنے نیں نیل فون کرنے کے واقعہ می قطعاً کوئی فاط بیانی یامبالغہ آ رائی نظر نیس آتی جس کو سنے کے نور ابعد وہ ابوان صدر پہنچ مسئے اور اس واقعہ کے بعد اکثر و بیشتر کا ہاں جاتے رے۔ یہ بات بھی ور المانيم بے كە انبوں نے صدرالوب كے ذاتى معالج كرل محى الدين سے بھى اس باب منظوى یں استہ ہوئی۔ استہ میں میں قطعا کوئی صداقت نظر نبیں آتی کہ چونکہ ان کے معالیٰ کا تعلق ہوگی: ۱۲ ہم اس مغروضے میں ہمیں قطعا کوئی صداقت نظر نبیں آتی کہ چونکہ ان کے معالیٰ کا تعلق ، رہ اکتان آری ہے تھااس لئے انہیں ایک سونچے سمجھے منصوبے کے تحت صدرا یوب کی طبی دیکھ بال بر مامور کیا گیا تھا تا کہ کمایٹر وانچیف کی خواہش کے بین مطابق صدر پاکستان برمضوط رے تھے اور ان کی اس حیثیت ہے تقرری ہے قبل بھی صدر پاکستان کے ذاتی معالج کا تقرر منت آرى بى سے ہوتا چلا آرا تھا۔ چنانچہ ہمارى دائے عن الن بات كا تطعا كوئى جواز موجود نہیں ہے کی خش فرضی اور بے بنیاد واقعات وحقائق کی بنابر یخیٰ خان سے اس تتم کے الزامات منو کردے جائیں کہ فیلڈ مارش صدرابوب خان کی علالت کے بعد اقتدار کی باگ ڈور انہوں نے خودسنیال لیتھی۔صدر کےصحت پاب ہونے سے پیشتر ایک سازش کا پیة جلااس مازش کا مقصد شرقی یا کستان کوعلیحد و کرنا تھا اوراہے اس وقت ہے اگر تلا مازش کیس کہا جاتا ے۔ یہ نام اگر تا قصبے کیا گیا ہے جو بھارت میں سرعد کے قریب واقع ہے۔ اکوائری کے دوران معلوم ہوا کہ سازش کرنے والوں میں کچھ لوگ سویلین تھے اور پکے فوجی سوال جد بیدا ہوا كريه مقدمه فوجى عدالت مي جلايا جائ يا دوسرى عدالت مي كونكر جواوگ ايك ادار ي خلك تع ان يردوسرااداره مقدمتين جلاسكا تعاداس بات كافيمل بون تك مزمان كوزير حراست ركها حميا ليكن ان زير حرابب اوكول كى فبرست على ايك نام شال نبيس تماج بعد مِن نهايت شدود ماليا كيا- بينام تَعْ نجيب الرحن كا تقاان كانام شال ند بون كي ايك تو تتح يك جاتى بكراس وقت ايماكوكي فيوت موجود ندتماجس كي بنياد يران كانام ثال كياجاسكا بك زیادہ سیح طور پریہ کہا جاسکا ہے کہ اُس وقت تک دستیاب ثبوت میں مجیب الرحمٰن کا نام ابلور گ "كوة يم" شال تعاكر ال وقت بيه معلوم نيل بوركا تعاكديه كوة يم مجيب الرحن كاب ابتراايك دور انوشگیش جاری مواجس میں مجیب الرحن کا نامثال کیا گیا تھا۔ ایک اور توضیح یہ بھی کی جاتی ب كدي جيب الرحن اس وقت زيرحراست تقع جب ببلانونفكيتن جاري بواجس كاستعمدان لوگول کوصرف نظر بندر کھنا تھا اس لئے دوسرا آ رڈر جاری کرنا غیر ضروری تھا۔ خیال تھا کہ جب

سابقہ بان کی تروید کرتے ہیں جب اپنیان کے آخر میں دوید کتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کے بعد صدر ایوب میذیکل چیک اپ کی فرض سے انگلینڈ گئے تنے جہال سے والیسی کے بعد ان ی حالت قدر سے بہتر ہو چکی تھی اور دوائے روز مر ہ معمولات کی طرف لوٹ آئے تتے ؛ تاہم ا بقول الطاف كو بركمان كروية اورسوج مين غيرمعمولى تبديلي رونما بوچكي تقى ا ب وه تحتی کے ساتھ اپنی بات برامرازمیں کرتے تھے اور دوسر نے لی کی معقول بات سننے کے بعد اے نقط نظر میں تبدیلی بھی کر لیتے تھ لیکن اب ان میں فوری اور بڑا فیصلے کرنے کی صلاحت تقریبامفقو بوچکی تھی جرمھی ان کاطر واتبار بھی جاتی تھی۔اس کے باو جودالطاف کو ہرنے زور رتے ہوئے کما کہ اس مات کا کوئی سوال بی پیدائیں ہوتا کہ وہ از خود اپنے عہدے ہے الگ ہوتے ہاکوئیان کےاحکام کی تعمیل ہےا نکار کرویتا اصل سبب اور دجہاس کی متھی کہوہ کم وراور نیلے کرنے کی صلاحیت ہے محروم ہو چکے تھے۔ ہم نے جزل کی خان ہے بھی صدر ابو ۔ کی علات کے فوری بعدان کے کرداراورروئے کے بارے میں یو جھاتھا جنہوں نے بتایا کہاس کی بابت نہیں صدرابوب کی صاحبزادی بیکم نیم اور تگزیب نے ٹیلی فون پراطلاع دی تھی۔وہ انہیں انکل کمبہ کری طب کرتی تھیں اور اس وقت ان کے لیجائے کافی پریشانی عمال تھی۔ ماطلاع لنے کے بعد جزل کی خان بقول ان کے فور الوان صدر پہنچے اور ان کے افراد خانہ ہے ل کر ' ا نی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تیلی دینے کی کوشش کی۔انہوں نے بتایا کہ ان دنوں وہ اکثر اوقات ایوان صدر حاما کرتے تھے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے صدرانوب کے ذاتی معالج ہے بھی یقینا گفتگو کی ہوگی؛ تاہم صرف اس ایک واقعے ہے ہم جزل کی خان کے بدنیتی یجنی ان مزائم کے پارے میں قطعا کوئی نتیجہ افذنہیں کر بچتے جس کی جانب الطاف گوہ نے اشارہ کیا ہے۔ جزل کی خان یا کتان آ رمی کے ایک انتہائی سینٹر افسر تھے اور صدر ابو ب حانشین ہونے کے ناتے ان سے مے صدقریب مجی تھے۔ ماکتانی افواج کا کمانڈرانچف ہونے کی حشیت سے فیلڈ مارشل صدرالیب خان کی خان مرغیر معمولی اعتاد اور بحروب کرتے ہے جومدرايب كى كما فرا الجيف ك عبد ، بقررى كروت أيك بريكيد يرتع - چنامي ياك ا نواج کی متعدد اسلیموں اور منصوبوں کی تیاری اوران کے ملی نفاذ کے سلسلے میں انہیں صدر ابوب كالجربورا متاه عاصل قبا- پاك فوج كايك ديريندر في كارجوني كسبب بيربات واضح ب كان كمدرالوب ع محريد تعلقات قائم تع لبذا بميل بيكشيم اور كزيب كى جانب س

اس بات کا نیسلہ ہو جائے گا کہ مقدمہ کس شکل میں چلا یا جائے تو طرّ مان کی فہرست میں ان کا نام ں ماں رہے ہے۔ کے بارے میں اس دقت تک کچیمعلوم نہیں تھا جب تک انہوں نے ٹوٹیفکشن نہیں پڑ ھاتھااور وو ے۔ کے سطائق کماغران چیف ال بارے میں دائے رکھتے تھے کدوہ سلح افواج کے افرادیر نونی عدالت کے ملاو وادر کہیں مقدمہ جلنے کی ا جازت نہیں دیں گے ۔ بیسوال بھی یو تیما حاسکا ے کونی نے تعلق رکھنے والے طزیان علیمہ و فلیحد و فورسز سے تعلق رکھتے تھے مگر ان سے کے فلاف بھی ایک ہی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا تھا۔ بہرحال انتخاب میہ ہوا کہ دومختاف مدالتوں میں مقدمہ چانا جائے ایک کورٹ مارشل میں اور دوسراسویلین ٹریول میں۔ مدفر ش مرجورتها كدان دونون ك فيعلول مي فرق بوسكه ها يمين بتايا كما كماس سلسل مين به ضروري بوً ما كه مُاخِراتِيف عاد بار ملاقاتم كي جا من - جي انتج كيويش اجلاس كا ايك سلسله جاري ر ماجس میں وزیر قانون وفائ کے سیرزی اورصدر کے مشیر موجود ہوا کرتے تھے۔ تمام متعلقہ افراد نے تعلیم کیا ہے کہ ایما ی ہوا کرتا تھا ہم تعلیم کرتے ہیں کہ کما غررانچیف کے ساتھ ان کا نزنسوں کا صرف میں مقصد ہونے کے مارے میں جمعیں شک محسوس ہوتا ہے۔ جز ل کچیٰ خان کےمطابق بیب مقدمہ تروع ہوگیا تھات ہیاان ہے مشورے کئے جاتے تھے۔اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں فوجی قانون کے اہم نکات ملوث تھے اور اس کئے ان ہے مشورہ کیا جانا ضروري تحابه ألرفرض كرليا جائے كه اليے ذكات ذيرغور تقي تو تبحي پينييں كہا جاسكتا كه كما نڈران بیف ی فونی قوانین کا سب سے برا ماہر تھا۔ ہمارے ضال میں فوج کا متعلقہ شعبہ یعنی جج الله ودكيت جزل كاشعيه زياده مناسب تها- آخرين منظور قادر كي مدو كے لئے جوسر كاري وكيل تے گروپ کیٹن اللم کومقرر کیا گیا۔ ایرورس میں شال ہونے سے پہلے وہ کانی عراصے تک د كات كريج تن بيال بحي وه في الدوكية جزل كي طور يزيان محكم بن كافي جر صح تك كام كريج في - آخر من يدفيعله كيا كما كدار يول تفكيل ديا جائ جس مين بسفس اليس ا بر رشن جو برئم كورث كردينا رُو في تق اورشر تى ياكتان كے باقى كورث كے حاضر مردك جرجس اميرة رخان أورجسش مقسوم الكيم شال تقريبول في اس كيس كي ساعت وها كمثل شروع کی۔

### يحيى خان برغيرمعمولي اعتاداور بحروسه

بيضروري ب ك في مجيب الرحمٰن ك إلى منظر برايك ظروالي جائ تقتيم ب مل مے ارحمٰن طالب علم رہنما تھا۔اوراس نے پاکستان کے لئے مسلم لیگ کی تحریک میں دھ آلیا۔ ... اور میں وہ عوامی لیگ میں ایجی ایس سرور دی کے نائب رہے۔ اس جماعت نے کئی نام برلے شروع میں بیوامی مسلم لیگ تھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ 1966ء میں لا ہور میں ایک کوشش ہوا یں جس میں فیلٹر مارشل ابوب خان کے خلاف آ واز اٹھائی گئی تھی اس کنونشن کے کئویز نواہزاد و نعه الله خان تنه كونش من مجيب الرحمان بحي شريك تنه اور مبلي باريبال يري مشبور جه نكات پش کے گئے یخنف ذرائع سے بہتایا گیا ہے چونکات کے خالق مجیب الرحمٰن میں تے بلکہ یہ مغربی یا کتان کے کسی سول سرون نے بنائے تھے۔ااطاف کو برکانام بھی لیا جاتا ہا اس معالم کی تفصیل میں حانا ضروری نہیں ہے اتنا کافی ہے کہ شرقی پاکستان کے بچیسول ملاز مین نے اس خال ہے شفق ہونے کی بنا پر کہ شرقی یا کتان کواگر آزادی نہ طرقوزیادہ سے زیادہ خود اختیاری حاصل ہواس نظریے کی تفکیل میں حصد لیا ہوگا۔ اس ڈرافٹ کے الفاظ ہمارے خال میں وای لیگ کے رہنمایا شخ مجیب الرحن سے تعلق رکھنے والے دوسر سے اوگ جوزبان کے معالمے میں کورے تھے ابغیر کی مغرفی یا کتانی کی دو کے نیس تحریر کر سکتے تھے۔ اہم بات یہ ب كديتسور 1966ء كونش بيليش بواتها كونش علي يونات كاك كانور الامن كويجيج كن تقى جو ياكستان ويموكريك يارنى كرمنمات (ريورث لكعة وقت ياكستان ك نائب صدر تقى ) انهول نے يار فى كے ايك اور كن محووظى كوية وراف د كھايا اور دونوں نے اس بات برا تفاق کیا کراس می علیحدگی کرنج او ع مح میں جس کی دوحمایت نیس کر سکتے۔ محود على اورنو رالا من يهمجه رئ من كديركاني أنبيل على كيكن اس وقت أنبيل تعجب بواجب كونش من في جيب الرحن في حيد نكات كى كالى نكال كردكها كى -سبكو حرت مولى عمرزان وى تنى جونورالا من كى كالى مِن تنى جوانبين وْ حاكم بيجى كَيْ تَحْل-

يبال ريد بات مفيد موكى كداس وقت تحرير كا مح جو نكات كويبال وبراياجا ك

عاب کے مطابق بوری کرنا ہوں گی۔

( و ) مکی مصنوعات کی دونوں باز وؤں کے درمیان آ زادیہ حمل وُقل پر کوئی ڈیوٹی ما پنہیں کی جائے گی۔۔

. (ه) آئین کی روے و فاقی وحدتوں کو بیافتیارات حاصل ہوں گے کہ وہ غیر ممالک میں تھارتی مٹن کے قیام کے ساتھ تجارتی معاہدے نیز تجارتی تعاقلاتی قائم کرسکیں۔ يوائث نمبر6

مشرتی یا سنان کے لئے ملیشیا یا ملری نورس کا قیام ۔اس سوال مرکونش تقسیم ہوگیا۔ جرِّح کے ابوب دور حکومت اوران کے بنائے ہوئے دستور کے خلاف اعلان تاشفند سر بعدشر وع ہوئی تھی اس نے صدر کی علالت کے دقت تک مقبولیت حاصل نہیں کی تھی۔

يتح يك كمى ايك جماعت كي تحريك نبين تحى اور نه بى اس كاكونى متفقد ربنما تمااور نه ی کوئی ایسا گروی تھا جواس تحریک کی رہنمائی کرتا اور کی مخصوص منزل کی طرف لے جاتا۔ یہ ورت ہے کہ کچھاہم سیاستدان اس سے خسلک متے جن میں خاص طور پر ذوالفقار علی بجٹو کا ذکر کا جاسکتا ہے جنہوں نے تمبر 1967ء میں ایک نئی پارٹی منظم کرنا شروع کردی تھی اس کا نام یا کتان پیپز یار کی تھا۔

طلما ساستدان کسان اور مز دورسب بی اس تح یک میں شامل ہو گئے اور ہز تالیں اورجلوس روزمرہ کامعمول بن گئے ۔اس تحریک میں کوئی اشتراک متفقہ متعدنہیں تھا ہیں ابوب حكومت كوختم كرنے اوراس آئين كوختم كرنے كامطالية فيا جو 1962 ، ميں ما فذكيا كيا تھا۔اس بات برکوئی اتفاق نبیں تھا کہ انہیں ختم کرنے کے بعدان کی جگہ کون لےگا۔ اگر چداس بات بر ا تفاق یا یا جار ہاتھا کہ نیا نظام وفاقی یار لیمانی ہونا جاہیے' کیونکہ گزشتہ عشرے کے صدارتی نظام کا خا كەلوگول كے ذبن ميں ايك آ مراندنظام كاتھا لبذار تي كيك اس نظام كى في ميں تھى۔ ايك دو جماعتوں کو ہی عوام کا اعتماد حاصل نہیں تھااور نہ ہی کوئی اس طرح کا مخصوص پروگرام تھا جیسے آل الله ينتشل كانكريس اور آل الله يامسلم ليك كانتسم بي يبلي تعابيه ودنول متغاد بروكرام رتحتي تحيى مرايك كلتے پرمنق تحين وہ يه كه برصغير كومكل آزادى حاصل ہونى جائے۔ ہم اس بات بر اس کے زوردے رہے ہیں کہ جب صدرابوب خان نے آخر کارسای یار ٹیول سے خداکرات کا فيمله کيا کوئي ايبار ہنما يا کي رہنماا يک جماعت ما کئي جماعتيں اس کی اہل ندھيں کہ وہ مطالبات پر

يوائن نبر1 ۔ قرار داد لاہور کے مطابق آئمن کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی ضانت ویے بوئے مالغ رائے وی کی بنیاد پرمنخب متفند کی بالادی اور پارلیمانی طرز حکومت برجی ہوتا

يوائث نمبر2 وفاقی حکومت صرف دو محکے لینی دفاع اورامور خارجہ اپنے پاس رکھے گی جب کردیگر تکے وفاق کی تشکیل کرنے والی وحد توں میں تقسیم کردیئے جا کیں گے۔

يوائنٽ ٽمبر 3

(الف) ملک کے دونوں بازوؤں میں دونلیجہ ومگر باہمی طور پرتبدیل ہوجائے والی کرنی متعارف کرائی جائے یا۔

(ب) يور علك كے لئے ايك بى كرنى دائج كى جائے: تاہم اس كے ليے ء و رُ آئينى و نعات كى تفكيل ضرورى ب تاكمشرتى پاكستان ب مغربي پاكستان كورتومات كى ترسيل روئی جائے۔ شرقی یا کستان کے لئے علیمہ و بیشکنگ ریز روز قائم اورالگ مالیاتی یالیسی اختیار کی

بوائث تمبر4

کاصل اور نیکسوں کی وصولی کے اختیار کوو فاق کی وحدتوں کے پاس رکھا جائے۔مرکز ك ياس اليا كوئى اختيار نبيس مونا حاسة تاجم فيدُ ريش وفاتى وحدتون ك فيكسول مين حصه دار جوگ تا كدودانى ضروريات بورى كرسكا\_ايدوقاتى فنزز بورے ملك سے قط بون والے نیکسول کے طے شدہ فیصد تناسب پر مشمل ہوں مے۔

نوائنت نمبر5

(الف) دونوں بازوؤل میں زرمبادلہ کی آمدنی کے لئے دوعلیحدہ اکاؤنش ہوئے

(ب) شرقی پاکستان کی آمدنی کوشرتی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو مغرني إكتان كے تشرول ميں ہونا جاہے۔

(ن) مرَّز كازرمادله كا ضروريات دونول بازوؤل كومسادي طور يرياكي طے شدہ



#### گول ميز كانفرنس

کول میز کا نفرنس آخر کار 10 ارچ 1969 مرکمنتھ ہوئی۔ جوسای تماعتیں اس میں شریک تعیس دہ جمہوری ایکش کمیٹی کے تحت جمع ہوئی تھیں، مولانا عبدالحمید بھاشانی اور زوالفقار علی مجھوالی شخصیات تھیں جنہوں نے بوجوہ اس کا نفرنس میں شریک ہونے سے انکار

ندا کرات کرسمتیں اور شرائط منواتی ۔ ہمارے خیال شرائی دجہ سے بعد شی بلائی گی راؤ غیم کی ۔ کانٹرنس ناکام ہوگئی۔ اس وقت تک 12 نو مبر 1968 وکو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت مجنو کو گرفار کرلیا گیا تھا۔ اس تحریک کے دوران دوسب سے اہم شخصیت بن بچھ شخص اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس تحریک کی دوقیادت کررہے ہیں اور واقعی وی قیادت کررہے تھے۔ پھیکھ



آخركاراس بتع يرينج كرهتيقت بدب كد مغربي بإكتان كربنماؤل في الراس معالم ير منصفانه طرز ثمل اختيار نه کيا تواس کا نتيجه عليمدگي کي صورت ميں برآ بد موگا۔

جزل تجیٰ خان، الطاف کو ہراور شخ مجیب الرحمٰن کے درمیان ہونے والی ملا قابتہ کے بارے عمر میں کوئی شرنیس تھائے عیب الرحمٰن کی اس ملاقات نے ہمیں مخصے میں ڈال دیا جب کہ الطاف گوہراس مات سے برابرا نکار کرتے رہے کہ وہ میکیٰ ،مجیب ملاقات کے دوران موجوزتیں تنے حالا تکہ اس سے مملے بھی الطاف کو ہرے فیلڈ ماشل محمد ایوب خان کی طرف ہے آنے والی اس تجویز رعملدرآ مدے لئے رجوع کیا گیا تھا کہ شخ مجیب الرحمٰن کیکی خان کو مارشل لا لگانے پر مجبور نہ کرنے کی یقین دہانی کرادیں۔ای تجویز کے پس منظر میں الطاف کو ہرنے شخ مجا ارخمٰ کوریقین د ہانی کرادی تھی کہ گول میز کا نفرنس کے متیج میں مسئلے کا سای حل متو تع ہے کونکہ بھی ایک حقیقی کوشش ہے اس لئے مارشل لالگانے کے بارے میں تحریری یقین دیانی کی ضرورے نبیں ہے۔ الطاف کو ہرکواس کام کے لئے کیوں منتف کیا گیااس کی وجہ رہتی کہ وہ <sup>شخ</sup> مجيب الرحمٰن كويمليے ے جانتے تھے اور انہوں نے مشرقی پاکستان میں ایک عرصے تک ڈیوٹی انجام دی تھی۔ ہم اس بنا پر سیجھتے رہے کہ الطاف کو ہر محض شخ مجیب الرحمٰن ہے ذاتی تعلقات کی بنا میراس کام کے لئے بیچے گئے تھے اوراس سلسلے میں ان کا بنا کوئی سیاس کر دارنہیں تھا۔

جزل کی خان نے شخ مجب الرحمٰن سے الاقات کے شمن میں ای وضاحت پیش كرتے ہوئے كہا كہ فود فتح مجيب الرحمٰن نے ان سے عاجز اندور فواست كرتمى بيرزل يخي خان کا پیجی کہناتھا کہ فیلڈ مارشل محمد ابوب خان کا یہ خیال تھا کہ آ رمی اور شخ مجب الرحمٰن کے درمیان خاصی ہم آ بنگی پائی جاتی ہے لہذا ہا قات مود مند ہوگی ممکن ہے ہے، ہم آ بنگی اگر تلہ کیس کے دوران پداہوئی ہو کیو کمد جب شخ بجب الرحن فوج کی تو مل میں تنے ،فوج کاروبدان کے ساتھ ا جِما تما م كِي الحِيْ فان كِ الفاظ كور فطر وكما جائة بيكها جاسكا ب كرجيب الرحن جب كول ميز كانفرنس يس شريك موع توان ك ذبين على يبل عضرم اور ليك دارسوج موجودتى ، بماس وضاحت مصطمئن قبيس كونك بعدازال كول ميز كالفرنس مين فتى جيب الرحن كروية عبت كرديا تعاكر يخى خان علاقات كے بعدان كے ليج من في آگئ تى \_ اگر تلد كيس ك حوالے في جي تحويل عمل دين كے دوران فوج سے ان كا تھے تعلقات كا آ غاز جوا تعا لبذا ہم میکمی مانے کے لئے تیار نہیں کہ کی فان سے لما قات کے بعداس رویے میں کچھ

ببری کے آتار پیدا ہوئے ہوں کے بلکہ دوران تراست کچے فوجی افسران کے زم رو یُول اوران بہر ں۔ بہر اس سے فراہم کی جانے والی مہولتوں کی وجہ سے الیا ہوا ہوگا۔ یقینا مجیب الرحمٰ ان سے کی جانب سے فراہم کی جانے والی مہولتوں کی وجہ سے الیا ہوا ہوگا۔ یقینا مجیب الرحمٰ ان سے ں : وبھی ہوں مے ہوسکا ہے کہ ان افسران کوڈ ما کہ بلایا گیا ہو۔

ہم یہات کہنے میں کوئی باک نیس مجھتے کہ گول میز کا نفرنس کے دوران اور بعد میں تُخ مياردن كارويه، جزل كي خان علاقات كے بعد عى تبديل موارجس وت كا نفرنس كا بب بدر باتھا مجیب الرحمٰن کویہ بادر کرادیا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ کا نفرنس میں ہے۔ شرک تمام پارٹیاں برمعالم پرشفق ہوجائیں اور بیضروری نہیں کہ کا نفرنس ہو و مقاصد کل رر ماصل ہوجا ئیں جن کے لئے کا فونس منعقد کی جاری ہے۔ شخ مجیب الرحمٰن کو یہ اور بھی رادیا کیا تھا کہ فیلڈ مارشل ان کے چھ نکات میں سے اکثر پر شفق میں اور جن امور کے بارے میں طے ہوجائے گا انہیں آ کئی تحفظ دیا جائے گا لہذاعقل مندی کا تقاضاریے کہ بقیدامور پر بھی بعد ازال سوج بجار کے بعد اور سیای حمل و برد باری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوب خان اور 1962ء كمّ كن كونج من لائ بغيرى معاملات في كن جاسكة من اس وتت يمي إور راام كاكرياك سبرى موقع بدح كى جى قيت ركونا الوانيل مائ كوتداى طرح ارشل لاكونا فذنه كرنے كا جواز بيدا ہوسكا ب\_اس موقع ير مجيب الرحمٰن نے جواب ديا تھا كم "أنيس مارش لا سے كوئى خوف يا خطرونيس ب-" ظاہر بان كاس رومل سے دوى نتيج ا فذ کئے جا کتے تھے ان تمام امور کی بناہر جو ہماری نظروں ہے او جمل ہیں ہم سے محدرے ہیں کہ گئے مجيب الرحن جس رائ يرجل رب تعوه ورست نبيس قالم مس اليامحسوس مور با قاكم الرمن كو مارشل لا \_ كوئى خوف تبين ب اورندى وه بعد عن مارش لا بنان كے لئے معرین حقيقت بي ابيا لك رباتها بيس كونيس يقين موكه بعدازان مارش لاكى بحى قيت يرنيس منايا

بيب الرحن كاس روية اورسلسل ضدى وجد وكول ميز كافرنس بغيرك نتيج ب بنج ی ختم ہوئی جس میں مغربی یا کتان کے متعدد مرکردہ سیاست دان بھی شریک تھا ال کے بعد فیلڈ مارشل محمد ابوب خان نے قوم کے نام اسے نشری خطاب میں کہا: " كي لوكول نے جھے كما كه اگران (مجيب) كے تمام مطالبات مان كئے جا كمي تو

ملک میں اس تاہ و برباد ہوجائے گا۔ میں ان سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون

ے ملک کی بات کررہے ہیں؟ مطالبات مان کئے جا کیں تو ہم پاکستان کے مسئلے

يمجدل كياتها كدابوب خان في مطالبات كو مان ليا ب اور جندتر اميم كراتهوان ک منظوری کا ڈرافٹ تیار کیا جارہا ہے لہذا صورتحال بہتر ہورتی ہے اور حالات قابوش آرے میں اور حالات زبانی معاملات طے ہوجانے ہے ایک حتی نتیج کی طرف بڑھ رہے ہیں' کا فرنس کے شرکا مورتحال سے مطمئن تھے اور اس بات پر بھی فکر مند نہ تھے کہ ایوب خان نے جب معاملات مالا عي مالا طے كر ليے تو بميں يهال كول بلايا كيا كيونكدوہ بجھدے تھے كہ جن مقاصد کے لئے ہم یبال آئے تھے وہ پورے ہورے ہیں۔ان کے زویک تواب معاملہ رقا ك فيلذ مارش الوب خان نے جتے مى اقد امات طے كتے بين ان كے بعد جزل كي خان ان ے کی طرح عبدہ برآ ہوتے ہیں یاان یک طرح توجہ دیتے ہیں۔

گول ميز كانفرنس 13 مارچ 1969 ء كوختم ہوگئے۔ فيلڈ مارشل محمد ايوب خان اس وقت تک یعندیدوے یکے تھے کہ وہ رامنی جوانہوں نے طے کی بیں ان پر تملدر آ مدکرانے کے بعدوہ عبد وصدارت پر برقر ارنبیں رہنا جاتے۔سای یارٹیوں سے کہدویا گیاتھا کہ آئی میں تراميم المتعلق اين الى تجاوير بحى رواندكري انيس يدمجى باوركراديا كياتها كدخروري نيس كه يتجاوير تسليم ع كرفي جائي \_ دو كورزول كوتبديل كرديا كيا مشرقي ياكستان ك كورز جوصور می ایوب خان کے تمائدے تصور کئے جاتے تھے وہان سے عوام کے لئے ایک نابندیدہ تخصيت تے بكيم عربي ياكتان كے كورزايك بِ مل كورز قراردينے جا يكے تے لہذا 17 مارج 1969 وكويسف بارون كومغرلي باكتان كا كورزاور 22 مارج كوذاكر اين ايم بدئ كوشر قى پاکتان کا گورزمقرر کیا گیا۔اس اقدام کے بعد کی حد تک کثید کی بی کی آئی اورسکے کی طرف ے ذراساد حمیان بنا۔ بچھ لوگول کا اس وقت بریقین تھا کہ گورزوں کی تبدیلی جو نکہ مختر مدت کے لئے ی بوگی لبذااس اقدام کا اصل مقعد لوگوں کی توجہ بٹانا ہے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ اس کا كونى فائد ونيس محربيك في نيس كرسكاتها كريدت 25 مارج مك عدود ووكروه جائ كا-

كول ميركا ففرن خم مولى تو مرف دونكات يراك جمود عن تريكا كياجس كتت يرطى ياكيا كد حكومت كافظام وقاتى بارليمانى وكااورآ كندوا تخابات بالغ رائ ويل كي بنياد ير ى منعقد كرائ جاكي مح مدر بل على يكر يك تع كرجوا مور منعة طور يرطع باجاكي مح

كى تىنى رىغرورى كى كى كى-"

ا بن برصند ، وجائے گادہ انہیں شلیم کرلیں گے۔ لہذایہ بات آسانی سے شلیم نیس کی جانتی کہ باس بہری ایک کے ایک است کے نتیج میں کی بھی قسم کا فیصلہ یا معامرہ لیے ہوجانے یانہ جہوری ایک کا معامرہ طے ہوجانے یانہ ہبورن ہونے کے پس پشت مولا نابھا شانی یا ذوالفقار کل بھٹوکو کی فریق تنے جبکہ میہ بات واضح رے کہ شخ ہونے کے پس پشت مولا نابھا شانی یا ذوالفقار کل بھٹوکو کی فریق تنے جبکہ میہ بات واضح رے کہ شخ بینے ارمن کی جانب ہے آ کئی ترامیم کی میتجاویز جب مدر کو بھیجی گئی تھیں تو انہوں نے اس کے آئی کی ضرورت پرزور بھی دیا تھا۔

وزبرقانون كوثيلي فون يربدايت

20 ار 1969 وكواس وقت كوزيرة نون في الأكثر أميم كالعلان كياجو عومت كرن كاارادور كمتى تتى بيمس يبتايا كياكداس بيس كافرنس عي ايريل كى كى تارى كا بمي اعلان كيا جانا تها جس تاريخ كوقو مي المبلي ان رّ اميم پرغوركر تي: تا بم بعض پرامراروجوه كي بناه پرجنہیں ہم معلوم نہیں کر سکے ،الیانیس ہوسکا۔ جب ندکورہ وزیر پرلس کا نفرنس سے خطاب کرے تھے آئیں ٹلی فون پر ہدایت دی گئی کہ وہ اس اعلان کو و خرکر دیں۔

فوج کے فرائض

يركها كياكول ميز كانفرنس ناكام رى - حالاتكديدكوني كم كاميالي نبيل تحى الكين بميل حرانى بي كركيا" ناكائ" كي اصطلاح كوهيتى معنول مي كانفرنس برلا كوكيا جاسكا بي بميل بالی گنی وجوہ کی بناء پر بیتو تع رجائیت بہندانہ ہوتی کہ آرٹی می ممل اتفاق رائے ہوجائے گا۔ ببرحال دواہم رہنماندا کرات میں شامل نہیں تھے۔ان حالات میں جن دو بری تبدیلیوں پر القاق كيا كيا أبيس بمشكل غيرا بم تصور كيا جاسكا بالشبدا ، الجما كما جاسكا ب كول كدوه ا يك اليام عابره تما جس بريخيني كي توقع كي جائحي تفي \_ اقوام انفاق كلي بزمين چلتي اورانسّااف رائے جمہوریت کالازی حصہ ے۔ جومعامدہ طے پایادہ سے باب کا آغاز کرنے کے لئے کائی

٢ بم جب امن وامان كي صورت حال يرى طرح خراب بوگئ تمي تو سول انظاميد كي مدوكرنے كے لئے فوج طلب كرنے كى درخواست پرغوركرنے كے ضمن عن كوئى تحص اس دت

۔ بت نصیل کے ساتھ اس موال کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہم یمال اس کے بعض حصوں کا حوالہ دے

موجودہ زیانے میں انگستان میں مارشل لا کے مختف مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ صل معنى كا متبار اب بهركيف بيا عدون اوربيرون ملك موجود افواج بمن نظم ومنط يدا سرنے ہے متعلق قانون کے طور پرشافت کیا جاتا ہے۔ اس معی میں مارشل لا کی اس شاخ کو ورن ج كا قانون كا جاتا باورز ماندامن عن اس كالخلف صورتول عن نفاذ موتا يمثلا آرى ايك، نيوى ايك اورائير فورس ايك قوانين بنانے والے سول اوار ان مورتوں ی مظوری دیے بیں اور بیاس سے افتیارا فذکرتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مارشل ال المطلب زباندا من شي ويمن ك علاق شي JUS BELLI كي عدم كاطور يرايك عرى كمايزر كے اختيارات موتا ہے۔ال منى ميں اس كى تعريف وى سے جو ڈيوك آف بلكش نے ایک مرتبدالوان امراء میں كافتى" فوج كى كمان كرنے والے جرفیل كارادے ے دو کم اور نہ ای زیادہ" (بحوالہ Hansard, Vol. Col. 880) کیا اس عمل مل میں مارشل لا کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ ہالسمر کی کے قوا نمین برائے انگلتان، جلد قمبرسات، اشاعت سرم مختبر 260 كمطابق الكستان عن آج صورتمال دي" زمانداك عي تاج بطائيد مویلین افراد یر مارشل لا کے تحت مقدمہ جانے کے احکامات جاری میں کرسکا، تا آن کہ جگ ك صورتمال بداند و جائد ياشد بدنسادات ند كوث يزي ، يابعاوت جلك كي صورت اختيارت کرے۔ایی صورتوں میں تاج برطانیہ اوراس کے دکام آئی تعداد میں افواج کواستعال کر سکتے ہیں جوامن وا مان بحال کرنے کے لئے ضروری ہواور فوج کے بعض اوقات اس طرح استعمال کو مارش لاكباجانا ، جب حقق جلك ك صورتحال بدا بوجائة ولواعد التول كوفر في حكام ك الذام كے سوال كوز برغورلانے كاكوئي افتيار نبس ہوناكين اگر سول عدالتوں كے دائر وافتياد كى بات موتواس كافيصله البيس كرنا موكاك كياجك كي صورتحال بيداموكي تحى جس كى وجد ، مارش الا ك نفاذ كا جواز تها فوجى وكام كوافتيار تفويض كے محكة اور سول عد التوں كے پاس جوافتيارات سے دو حالت جنگ خم ہونے کے بعد بحال تصور کئے جا کیں گے اور قانون تحفظ ( Act of Indemnity ) کی غیر موجود گی میں سول عدالتیں حالت جنگ میں کئے گئے کمی بھی اقدام كة تانوني جواز كوزير بحث لاسكتي بين - اگر قانون تحفظ معمول كي اصطلاح مين موجود بوتب بحي 599

مے مدر کی دانش پر اعتراض نبیں کرسکا اور انہوں نے قاعدے کے مطابق جزل کچکا سے یو تھا قاكة إدواياكرنے كے لئے تيار بول كے مزيدة كے برجنے سے فل مارے لئے واضح طور ر سمحما خروری ہے کہ '' مارش اا' ' کا مطلب کیا ہے۔ مارشل اا کا بذات خود حقق مطلب میرے ئے۔ کرکن قانون میں۔ تاہم رواتی طور پریکها جاتا ہے کداس میں فوجی کماغ رکا حکم یا اراد و رہے ے برابوتا ہے۔ ملکی قانون پراس کا کوئی اطلاق ٹیس ہوتا اور جب کوئی بیرونی طاقت کمی ملک ر عركى بتغد كرنيتي بياس وقت اس كاطلاق موتاب فوج كالجمي بحى بيرة كونى فرض نبيس ربا اورندے کہ و محومت کا مترادل بے اور موام پرائی مرضی جلائے۔اس کا فرض یہ ہے کہ جب حکومت اے طلب کریے وہ وہ اس کی درخواست پران تخصوص علاقوں میں اس مخصوص مدت کے لے اس کی مدوکو مینے جس کی ہدایت کی گئی ہو۔ غیر منتم ہندوستان میں یا پاکستان میں 1958 و ے قبل نافذ کے مجے نام تماد مارش ال کی مثالوں عل سول حکومت کو بٹایا نبیس می تھا اور بااشہ سول محومت نے مارش لا مافذ کرنے کے احکامات دیے تھے۔ مؤخر الذکر مثال میں جب کمی مخصوص علاقے میں معمول کا کام کرنے والی مشیزی ناکام ہوگئی تو فوج سول حکومت کی مدد كركاية فرائض اداكررى تحى ادران معالمات كوياتو بمطيعوج كرياض كرتج بوكوماين ر کھ کر ضروری قانون سازی کے ذریعے یا قاعدہ بنادیا گیا تھا۔لیکن 1958ء میں وج نے سول حكومت كوبناكرا في تكراني قائم كي تقى يون في تكرانى علم إزياده كونى بات نبير تقى \_ بلاشرابوب خان نے جنبوں نے پہلے مارشل لا کی انظامیہ کی سربرای کی تھی ہم ہے اس بات پر ا تفاق کیا کہ 1958 واور 1965 ویس جو کچھ کیا گیاد وفوج کی حکمرانی کے باعث ہوا۔

عام طور پر بینا طاقتی ہے، یا لخصوص فوج شی اور ہمارے خیال میں بید 1958 ء کے
بعد عام ہوئی کہ کی علاقے میں فوج کی کمان کرنے والا فوجی اخر ہی ہمیشہ اپنے علاقے میں
مارشل لا نافذ کر سکتا ہے۔ الفاظ دیگر جب بھی کوئی فوجی کما غر رخوا و دہ کم در ہے کا ہی کیوں ہنہ و یہ
محسوس کرے کہ اس کے زریکان علاقے میں معمول کی مشیزی اپنا کا مہیں کر سکتی تو وہ بعض ایسے
قوانین کے در یعے جو ماورائے آئے کمین ہول اختیار رکھتا ہے، بیرش اور جواذ رکھتا ہے کہ مارشل لا
نافذ کردے۔ جزل کی نے اپی شہادت میں پر زورا نھاز میں اس کی ہمایت کی۔ ایک کے بعد
ایک مارشل لاک نفاذ نے فیر فوجیوں کے ذہن میں مجمی مارشل لاک تعریف کو دھند لادیا ہے۔
عاصر جیانی کے مقد سے میں بریم کورٹ کے حالیہ فیصلے میں، جے سراہا گیا ہے، ہمل سنداور

سے اقدام کا تعین ضروری تجزیے کے ذریعے کیا جائے گا۔ ایے ٹر یجنل نہ تو عدائی ادارے ہوئے اقدام کا تعین ضروری تجزیے کری فوج اور فضائیہ کے قانون کے تحت کورٹ مارشل کر سکتے ہوتے ہیں اور نہ ہی طور پر بیا ہے ڈھائچے ہوتے ہیں جو مسکری کماغر رکواس کی جانب سے کئے ہیں۔ البت رواتی طور پر بیا ہے شمن میں مشورے دیتے ہیں۔ مانے والے ایک میں میں مشورے دیتے ہیں۔

برطانوی عدالتوں نے بھی فیصلہ دیا کہ سے مارش لا کے تحت جاری کیا جانے والا اسنون نے اپنے تبروں میں (جلداول صنحہ 381) اس نوعیت کے مارشل لا کو عارشی نوعیت ے الدابات قرار دیا جوریاست کے عدم استکام کی وجدے اگر می موجاتے ہیں۔مندرجہ بالا هائق ہے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ میں ایسے مارش لاکے جوایک نعال ادارے کے طور بر اس وامان کی دافلی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے لگایا ممیا ہویا مجراس مارشل لا کے درمیان جو ا كي في بي حكومت كے نظام كے طور برُوشن كے علاقے پر تبضے يا صلے كے لئے لگایا كيا بموتفريق سرنی ہوگی۔ پہلی تنم کے مارشل لا کا تھم عمو أا يک سول حكومت كے تحت قائم اتحارثی كے ذریعے ماری کیا جاتا ہے۔اس محم کے ذریعے ای صورتحال میں مول حکومت کو بٹایا جاسکا ے جب سول عدالتوں اور دیگرسول محکموں کے لئے کام جاری رکھنا ناممکن ہوجائے۔ مارشل لا ازخوداس بات كومقدم نيس ركمتا كدا سول عدالتيس بندكرن إسول حكومت كاختيارات سلسكرن کی کیا ضرورت ہے۔ مارشل لا کے تحت فوج خاموثی ہے ان بلدیاتی عدود عمل کارروائی کرتی ہے جہاں عدالتوں کے لئے کام کرنا ناممکن ہوگیا ہو۔ دوسری جانب بدایک طے شدہ اصول ہے کہ جن علاقوں میں سول عدالتیں کام کررہی ہیں اور جبال سول حکام اپنے فرائض انجام دے رے ہیں وباں مارشل لا کے نفاذ کا کوئی جواز نبیں ہے۔اس صورتحال میں مارشل لا کے نفاذ کا جواز عدليد كے سامنے بميشرا يك سواليه نشان كى صورت ميں موجودر بتا ہے۔عدالتو ل ميں بميشہ وموے کئے جاتے ہیں اور بیدعدالتیں ایے اس اظہار کاحق بمیشداستعال کرتی ہیں کد کیا عام قانون كے محدود دائر و كار ميں مارشل لا كا نفاذ درست تفايانيس؟ اختيارات كے اس جائزے کے بعد میں اس نتیج پر پہنیا ہوں کہ مارشل لا کا نفاذ ازخود سول لا ویاسول اقعار فی اور مارش اسلے افواج کے کماغرر کویقینی طور پراس بات کا اضیار نبیں دیتا کہ وہ ملک کے بنیادی قانون کوختم

مرتی برخی قوا نین کو تحفایش و یا جا سکے گا۔" تا ہم فرانس کے آئین میں " محاصرے کی حالت بہ ما ہے۔ کے اطلان کے یارے می طریقہ کارورج ہے جس کے تحت کا اُخص سول حکومت کے مفادیم کے کے کمی بھی صے میں فتنہ وفساداور میناوت کی صورت میں اسمن وا مان کی بحال کے لئے فوج کو ولیس کے اختیارات وے سکتا ہے۔ محاصرے کی حالت کے سرکار کی اعلان پر آ کمین میں وے مح تحفظات معطل ہوجا کس مح اور متاثر وعلاقے کی حکومت عارضی طور پرفوج کے کشرول میں رے دی جائے گی۔ اس اعتبارے مارشل لا کا مفاذ ورامس معمول کے قوانین کی معظی اور ملک كى مع ايور علك برفوج كى عارضى حكومت بوتا ب-ابوى دائكى كرمطابل (ي والدا كي قوانين مخ تبر 267)" الكتان كو أنين من مه قطعاً نبيل بـ" اور" عاصر ب کی مالت کے سرکادی اعلان" کے حمن ش فرانس کے مقالے میں بیاس کے مساوی نہیں ہے۔ ا بم الكتان كوانين كت قدوف اد، بعاوت اور كركى برقاد مان كے لئے سلم افواق ك مرقى ك امكان كو خارج تيس كيا جاسكا لكن اس من ش دائسي كم مطابق مارشل المحض " شاواوراس كے لماز من كوعام قانون كے مطابق حاصل حق كانام ب جوملك ير تملے ، فتندوفساد ما عام طور پر قانون کے خلاف کی بھی حزاحت کے حتمن میں اے افواج کے حتمن میں حاصل ے۔"ان کے خیال میں باضابطہ حکومت کی موجودگی کے لئے بدش ضروری ہے اور"انگستان ك قانون كرمطابق اس كى فراخ ولا نظر يق بي قيش كى كى ب ناهم ان كے مطابق اس ح کا اسلے افواج کی موجود گی ہے کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے' لیکن اس کا امن وا مان کی حالت میں نگاڑ کو درست کرنے کے حمن میں شاہ کے حق ہے تعلق ہے اور وہ قانونی فرائض کے معالمے محطور برفوج ماسولمين كومدد كے لئے طلب كريكتے ہيں۔ جہاں تك انگلتان كاتعلق بدبان سر ہویں صدی کی خانہ جنگ کے بعد کوئی ایساموقع نہیں آیا کہ اس متم کا مارش لا نافذ کیا جا تالیکن اس عمل میں گذشته صدی میں جنوبی افریقہ، جنوبی آئر لینڈ ، فلسطین اور برطانوی ہند کے حصے میں مارشل لا نافذ کیا کمیا تھا۔ تاہم ان کیسر میں بھی فوج کوطانت کے استعمال کی جوآزادی دی گئی تھی وہ برکیس کے حالات کے لحاظ سے مختلف تھی۔ائن وامان کی بحالی اور مزاتمتی قوت کے طور پر فرائض کی ادائی ہیشہ واخلت کے تجزیے کے لئے ضروری رہی ہے۔استثنائی حالات میں فوج حااات كتحت يد مح مرورى محسول كرتى بكه جارج اورسويلين افراد يرمقدمه جلانے ك لے ملزی زیول قائم کرے۔ بیڈیول موت کی سرائجی دے کئے ہیں لین برکیس میں کئے

P

کر عیس بید بات بظاہر میداز عشل نظر آئی ہے کہ کوئی حکومت بیرونی منط یا داخلی انتشار سے بچاؤ کی خاطر خود ہارش لا کے نفاذ کو دعوت و سے ۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کرلیا جائے کہ مارشل لا کے حکم کے ذریعے قانونی نظام کم مل طور پر تباہ ہوجا تا ہے قواس صورت میں کہ افواق بدائمی سے منتے میں ریاست کی کوئی مدونیس کرسکتیں بلکہ پورے قانونی نظام کو در ہم برہم کرنے سے بدائمی میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے ۔ ای لئے میں لائن اٹارٹی جز ل کے اس خیال سے شغن نہیں ہوں کہ مارش لا کے حکم کے ذریعے ضرورت کے تحت سلے افواج کے کما نٹر کو اس آئی کئن کے خاتے کا افتار ال جاتا ہے جس کے تحفظ کا خود انہوں نے حلف افعالیا ہوا ہے۔

### ذمددارى قبول كرنے سے كريز

اب واقعات کی جانب والی لوٹے ہیں۔ صدر ایوب خان کے خلاف تحقیقات پر بخزل کچیٰ خان نے جس رومل کا اظہار کیا تھا اس پر ہم سب کوشدید جیرت ہو کی تھی۔ ان کے ا بين خيال كے مطابق ايك جزوى مارشل لاكاس وقت تك كوئى فائده حاصل نبين موسكما جب محك سائل بيداكرنے والے افرادكو مارش لا كتحت فورى طور يران كے علاقوں بے باہر نين نكال ديا جاتا ـ مارش لاك دائر و اختيار ش رفت رفت اس دقت تك اضافه كيا جانا جائ جب تك بورا كمك مارشل لا كرتحت بين آجاتا- دوسر الفاظ من مارشل لا كانفاذ بور علك ير ہونا جائے تھا۔ ہم نے اس بات کا بدمطلب نکالا بدسول حکومت کی امدادے صریحا انکارتھا۔ ا كما اور كواه في الكشاف كما كوفوج في اس وقت تك كوئي ذمد داري قبول كرف سر كم يزكيا جب تک صورتحال حکومت کے قابوے باہر ند ہوجائے۔ گواہوں نے جزل کی خان کے حوالے سے کہا ہے کہ جب تک انہیں کمل طور برقع ونق سنجالے کونیس کہا جائے گا و وا پناسامان بانده كريشاور حلي جاكي كاوريه بات حكومت برجهوروي كردوجس طرح بهتر سجيقه نس چلائے۔ ہم اس بات پرشد پر تیرت اور افسوس کا اظہار ہی کر کتے ہیں کہ سلح افواج کے کمانڈ رانچیف جن کے اضرول اور جوانوں نے پاکستان ہے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے ایسا روییجی اختیار کر سکتے ہیں۔ یونو ن کا اولین فرض تھا کدوہ قانونی طور پر قائم حکومت کی مدد کے ے آئی۔اس کی بجائے اس نے حکومت کی کمزور یوں سے ایسے وقت میں ناجائز فائد واٹھانے ك وصل كى جب ووخودان وام كى خواجشات ك منظر جو پاكستان كى سابى قوت بين آ كى

طریقوں ہے بیا کا منظر ہے بٹنے کی کوشش کرری تھی۔

اس کے بعد 20 اور 25 ماری 1969 مے درمیان ایما کیا ہوا کہ ملک کی باگ روڑ ایک فوجی کمانڈر کے حوالے کرنے کی ضرورت پڑگئی؟ ای صورتحال کا تقابل 1958 می رور صورتمال نے نہیں کیا جاسکا۔ 1958 میں درست یا غلاوجوہات کی بناء پر فیلڈ مارش ابوب موں نے برسرافقد ارحکومت کا تختال وقت کے صدر کی آٹر لے کرالٹ دیا تھا۔ مدر بھی نی عدت من تين بفتے ہے جی كم وقت تك ثال رے-1969 و من تركاراك مول عومت ز کمانذ رانچیف کود وت دی که دو حکومت کی باگ دورٔ سنبهال لیں۔اس سلسلے میں ایک دلچیپ امریہے کہ فیلڈ مارٹل نے 1969 میں جزل کی خان کو جو خطاکھا تھا اس میں انہوں نے ان ے کہا تھا کہ دوا تی "آ کنی فرمدواریال" پوری کریں۔ان می جذبات کا اعاد وفیلڈ مارشل نے ا نے الوداعی نشریاتی خطاب میں بھی کیا تھا۔ایے خطاب میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا كريك كاتحفظ اس بات كاستقاضى بيكروفا في افواج كي راه مي كمي مم كي مشكلات كفرى ندكى عائم اورانہیں ان کے قانونی فرائض آ زادانہ طور پراستعال کرنے دیجے جا کیں۔اگران کے . خطاب کے صرف ای اقتباس کا جائز ولیا جائے تواں ہے با آسانی بھی نتجے اخذ کیا جاسکا ہے کہ فوج كوسول انظاميركى مددكے لئے تينينے كي ضرورت ب- تا جم ميدبات بالكل واضح ب كمايوب فان کے بورے خطاب میں یہ بات نا قائل فیم تھی۔اس خطاب کالبالب بدقا کہ حکومت اپنا كام مزيد جارى نبيل ركه على - ايخ خطاب من فيلذ مارشل في اس فيطي كالجمي اعلان كيا كدوه صدر کا عبدہ بھی چیوڑرے ہیں۔ تاہم بیوالدان آئی فرائض کے لئے تھاجن کے تحت فوج ای وقت کام کرری متمی ۔ جزل محیٰ خان نے عہدے سے بننے کے بعدای علتے یرای جانونی پوزیش کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی مجر پوروکالت کی تھی۔ ہم نے اس سلطے پران سے كافى سوالات كے تتے جس يرانبوں نے كہا تھا كہ ميں كوئى وكيل نبين بول مگر بجھے فوج ميں ابتدا ى ساس بات كى تربيت دى گئى كه ملك كا دفاع ايك سايى كاندېى فريضر بيد بيان ايك اليضخف كذريع سامنة ياجس نے مخلف مواقع يرخودكو تانوني مابرظا بركيا تما۔



# يجيٰ خان نے مارشل لا نافذ كرديا

مارچ1969 می شام جزل آ فائم کی خان کما غرانی خیف پاکتان آری نے ملک میں مارش لا نافذ کردیا اور پورے ملک کا اقتدار حاصل کرلیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو چیف مارش لا ایڈ مشریغر مقرد کرلیا۔ انہوں نے ابتدا میں صدر ہونے کا دعوی نہیں کیا گر 4 اپریل 1969ء کو انہوں نے میں عہدہ بھی سنجال لیا۔

جزل في جن مقاصد كے تحق حكومت سنجالي تحى ان على يه مقعد شامل نيس تعاكده فو بميشة اقدار على ربي على ياان كے تبد حكومت على كوئى نيا نظام قائم بوگا۔ يہ بات 7 اكتوبر 1958 مى كو اقد ارسنجالنے والے فيلڈ مارشل (جواس وقت جزل تھے ) كے مخزائم اور مقاصد بے بالكل مختلف تحى اس وقت كے صدر نے اپنے خطاب على مارشل لاكا يہ جواز پيش كيا تحاكد بياست وان تاكام ہو گئے ہيں۔ انہوں نے اس اقدام كو جمہوریت كی بحالی نيس قرار و يا تحا بك بياست وان تاكام ہو گئے ہيں۔ انہوں نے اس اقدام كو جمہوریت كی بحالی نيس قرار و يا تحا بك

جزل کی خان نے 26 ارج 1969 ء کواپنے خطاب میں کہا کہ ارش الا کے خاذ کا جزل کے گا خان کا کہ ارش الا کے خاذ کا میراوا صد متصد عوام کی زعد گی آزاد کی اور مال کا تحفظ اور ملک میں انتظامیہ کو دوبارہ دو وال دو ال دو ال کرتا ہے۔ چیف ارش لا ایم مشریر کی حیثیت سے میرااولین اور اہم تربی کام اس کی بحالی اور اس بات کی تینین دہائی ہے کہ انتظامیہ اپنے روز مرہ کے معمولات عوام کی تلی کے مطابق شروم کے معمولات عوام کی تلی کے مطابق شروم کے معمولات عوام کی تلی کے مطابق شروم کی کرد ہے۔ ہم نے انتظامی خرابی اور بدائم کی کاف تجربہ کرلیا ہے۔ میں اس بات کو شیخی مائی کی کا اس تعربہ کا جید گی ہے کہ ایک خرابی اور بدائمی کمی دوبارہ پیدائی ہو۔ انتظامیہ کے برقرد کو میرک اس تعیبہ کا جید گی ہے جائزہ لین کا جدادہ کوئی مقبول اور جائے گئے تعلق میں آپ پروائم کر دیا جا جائی اس کے ملادہ کوئی معتول اور مدائیں کہ کا ایک معتول اور معدد نیس کہ ایک معتول اور

605

ابو پ خان کے خلاف کوئی اقد ام نبیں کروں گا: جزل کیل

بم نے یہ جی دیکھا کے کول میز کا فرنس کے اس وقت کے حالات اور ہ قعات کے مطابق مثب نا يُجرر آمد بو ـــــــاس كانزنس ك نتيج ش آكى رهم كام كا آعاز بوابك اسبات كاعلان عام مي كِيا لَي كِتَامِ اللَّهِ اللَّ الله الله المعالم المع آئن كَتْ الْرُودُونُ وَلُورُ يَا فُورِ يُرْحُونَ فِيهِوْ وية اورانين الياى كرناجا بين قاتوانين اقدّ ارتيكر ك يردكرا وائ قاج عدد كا القاب ك الخضروري الدامات كريك تقد المصورة عال من البات كى كونى مد نظر فيرس آلى كرمدد في أسم عن حمد مع كادات كول اختيار فيس كيا السلط عن فور آئمن عل بحى واضح مراحت موجود تلى بيات بحى تجوے بالاترے كدايوب فان نے 25 تاريخ كو ایا تک عال حکومت جزل کی خان عربرو کول کردی تی جمیں جرل کی خان کروے اے اس سال كا بنيان جواب مل ب جزل كي خان في يدواضح كرويا تفاكدوه سول حكومت كي مدوي اقداد قبول نيس كرين ك\_فيلد مارشل في مجى اس بات كوهليم نيس كيا تعاكر سياست وان حكومت كو جمور کا نداز می کامیانی سے طانے کی المیت رکھتے ہیں۔ جزل کی کی دائے بھی اس سلم میں ان سے مخفض تير تحى اوراقد ارش آنے كے بعد انبول نے جارے سامنے افئى گوائى عن اس بات كا اظهار بحى كيا وواقد الله أوابش كي يحمل كرائ كل مورت من اينو قف ع بشركو تارنين تع راس موقع يرتحى جوبات مر وضيون تك تصدوقي ووكل كرمائة ألى ووبات جوان كانام الحركي كي في كي أيلا ، بن عدد ور محومت مع انہوں نے اور ان کے خاندان کے افراد نے اپن سرکاری اوزیشن کا سبارا لیت ہوے کافی مال مقاوات حاصل کے فیلڈ مارش کی جانب سے جزل کواقد ار کی مقل کے فیلے کے بس عرش جروی طوریران کے اس تاثر کا مجی پر اگل دخل تھا کہ انہیں اقد ارخود سیاست دانوں کے حوالے كرايز عادان كاس خال كالعديق جزل كي كاجاب عاقد ارسنبالخ كا بعداك اخبار نویس کے وال کے جواب میں دیے جانے والے ایک بیان سے مجی ہو لی بیزل کی نے اپنیان میں كباتمان من فيلذ مارشل الوب خان ك خلاف كوئي اقدام بين كرول كاين



تعیری سای زندگی اور حق رائے وہی اور منصفانہ طریقے سے منتخب نمائندول کے درمیان ۔ رہا ہے۔ افتارات کی بیآ سانی منتقل کے لئے صاف شفاف اورا کیا عمارا تظامیہ بہت ضروری ہے۔ ان نتی نمائند و ن کا بدف ایک قابل عمل آئین کا حصول ہوگا اور ان تمام سیای ،معاثی اور ساجی سائل کا صل بھی جو عوام کے لئے ذہنی پریشانی کے باعث ہیں۔اس لئے جزل کی کی حیثیت تحض قائم مقام کی تھی جو ملک میں لا واینڈ آ رڈر بحال کرے اور جلد از جلد اقتد ارمنت شدہ نمائدوں کوسونپ وے۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ ان کے پاس دو ہی رائے تھے، یا تو وہ خودا یک ئے آئین کا علان کرتے ہا آئین کی تشکیل کے لئے کوئی انظامی مشنری قائم کرتے۔

ر حقیقت لا واینڈ آ رؤر حیرت انگیزتیزی ہے بحال ہوا۔ بچ تو یہ ہے کہ ہارشل لا نقام کی بخت بر اوّل کی مدولت به ممکن بی نہیں تھا کہ ایک بڑے جموم کوایک وقت میں اکٹھا کرلیا جائے اور سای لیڈروں یا مظاہروں کے ذریعے لوگوں کوجلوں اور بڑتال کے لئے جمع کیا جا سکے۔اس وقت لوگوں کے حذیات کا رخ صرف اس ست میں تھا کہان کی تح بک اور حدوجید کامیانی سے ہمکنار ہوئی اور ابوب خان کا اقترار اور آئین اس کے نتیج میں ختم ہو گئے ہیں۔ خال یہ ہے کہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ اگر چہ مارشل لا ہذات خود کوئی پیندیدہ چزنہیں لیکن مکی سلامتی اور آئدو آئی استکام کے لئے ساقدم تاگز برتھا۔ 1958ء کے تج بے کے نتائج نے لوگوں میں ایک ایسے اندھے اعزاد کوجمن دیا جوایک بڑے برکران کی کو کھ سے پیدا ہوا۔ مارشل لاکو تمام خرایوں کے خاتمے کاحتی علاج مجھ لیا گیا۔ جن لوگوں نے زیادہ شجیدگی ہے اس بحران کی تلینی کومسوس کیاانہوں نے اے فوج پراندھادھند مجروے کا بتجہ قرار دیا جس نے آگے جا کر ڈ کٹیٹر شب کی راواختیار کرلی۔امن وامان کی صورتحال آئی تیزی ہے خراب ہوئی کہ جزل کچیٰ کا اقدام متوقع اور ناگز برہمجھ لیا گیا۔ ملک کے بدتر حالات نے جزل کیجی کے حق میں راہ ہموار کردی اورا کیا ایمامنظر نامہ تیار ہو گیا جس کے لئے لوگ وہنی طور پر تیار تھے۔ یہال تک کہ نومبر 1969ء آ گيااور جزل يجي في في الكي لائد عمل كاعلان كرديا\_

ای دوران انہوں نے تمام اہم سای شخصیات سے ملاقات کی تا کہ الکشن سے پہلے آئمن بی تمام خروری ترامیم کی جانگیں۔اس اقدام کی توجیبران کے نزویک بیتھی کہ دراصل يى دومعالمه بحس بر عمل القال رائ اورجم آجكى بائى جاتى بدان كاخيال تعاكر باتى كام عوام ير جوزوينا جائ كروواليش كے بعد كيا فيعله كرتے بين \_انبول في اعلان كيا كه 5

الور 1970 وكوا تخابات منعقد بول كراور كم جنوري 1970 وسياى مركرميال شروع روبر الوبر سرنے کی اجازت ہوگی۔ 31 مارچ 1970 و تک تمام قانونی لائح مُل تیار کرایا گیااورا تقالی رے اس عل سے لئے مفرنی پاکستان کے دن یونٹ کوتوڑ دیا گیا۔ دیگر بنیادی معاملات جن کے بارے ى ٣ كى . مناحت كى كى يەرد فاق پارلىمانى طرز كاموگااورا تقابات بالغىرائدى كى بنيادىر ببول كے۔ مناحت كى كى كەرد فاق پارلىمانى طرز كاموگااورا تقابات بالغىرائے دى كى بنيادىر ببول كے۔ وصات بناوی انسانی حقوق کے نفاذ کو عدالتوں کی مدد سے نیٹنی بنایا جائے گا۔عدلیہ کی آزادی اوراس

بیادن است کا مین کے محرال "کرداری هاهت کی جائے گی۔ آئین کی اساس اسلامی نظام ہوگا جونظریہ یا کتان کی بنیاد ہے۔

. اگر آئی نظام کی جلد بحالی ادر عوامی نمائند دل کواقید ارسو نیجایی اصل مقصد قعا توبیه عالى فنم ے كہ جزل يكي كا قد ار من آنے كا خاره ماه بعد ين واكور 1970 وكو ا میں کا اعلان کیا گیا۔ حالانکہ امن وا مان کی صورتحال بہت جلد بحال ہوگئی تھی۔ یہ درست ہے کہ تی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لئے انہوں نے سامی راہ نماؤں سے لما گا تی کیس لیکن کہ آئی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لئے انہوں نے سامی راہ نماؤں سے لما گا تی کیس لیکن یمی بچ ہے کہ جزل کی نے ابوب دور کے راہنمااصولوں سے بی استفادہ کیا اورانمی خطوط بر کام کیا جو بعد میں ناا تفاقی کا سب بے ۔اس عرص میں سای سر گرمیوں کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی سای جاعق کومظم کرنے کی اساس معم کی اجازت کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ان عالات میں یہ مجھنا وشوار تھا کہ ان ندا کرات ہے کون کی کامیا لی ستوقع تھی؟ واحد تکتہ، جس برگول ميز كانفرنس مين الفاق كيا كيا، ون يونث كا خاتمه تحا-

28 نومر 1969 م ك نشرى تقرير من جزل في تمن مباول على يش كے:

(۱) آئینی کزشن بلایا جائے۔

(II) 1956ء کآ کمن پرنظر انی کی جائے اور

(۱۱۱) آئین اصلاحات کے بارے میں ریفر عُرم کیاجائے۔

پہلاراستدانبوں نے خود ی مستر وکردیا کیونکہ بقول ان کے انتظامات ہو چکے تھے ان میں دستور ساز اسملی کے استخابات کا بطور خاص ذکر کیا گیا جس کے بتیجے میں منتقل اقتدار کامل غیرضروری تاخیر کاشکار ہوگیا۔

1956ء کا آئین مستر دکردیا کیا کونکه وه ون یونث کی شرطاس می تقی جوان کے

معالمات کے اختیارات اس صد تک ہونے چاہئیں کہ وہ اپنے وافلی اور بیرونی معالمات خوش ا معالمات کے اور ساتھ ہی آنزاد کا تحفظ اور کلی وصدت کو بھی برقر اراور قائم رکھ سکے۔ اسلوبی سے جلا سکے اور ساتھ میں ذکاتی پر وگرام کی نوعیت

روال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیگل فرم اورک آرڈر میں صوبوں کی فود مخاری کی مودوکا
واضح تعین کیا تھا؟ یہ امر قابل فور ہے کہ ایک طرف تھ نکال مطالبہ تھا جس کی اجب سے گول میز
واضح تعین کیا تھا؟ یہ امر قابل فور ہے کہ ایک طرف تھ نکا کر لیگل فرم اورک میں کیا گیا جس
کے مطابق آئین میں پاکستان کی وصد ساور سائٹ کی کا تحفظ تینی بنیا جائے گا۔ ان کے پاس مرکز
اور صوبوں میں اختیارات کی تقییم ہے متعلق تمین خوالے تھے۔ ایک گورخنٹ آف اغمیا
ایک 1935 1936 193 آئین اور 1962 193 آئین۔ ان میس ہے دو سرا آئین آئین آئین آئین تھا جو بہت کم مدت نافذ العمل رہا اور 1958 195 میں تم ہوگیا (لیمنی بیلے الیکٹ نے
بنیا گیا آئین تھا جو بہت کم مدت نافذ العمل رہا اور 1958 1 میں تم ہوگیا (لیمنی بیلے الیکٹ نے
ورک آرڈر کے ذریعے آئین میں صوبائی خود مخاری کا تعین کرلیا جا تا البتہ آئین میں صوبائی
خود مخاری میں اضافے یا کی کے لئے ترمیم کا کام ختی آئیلی کی صوابد یہ پر چھوڑ ویا جا تا۔ ایک
خود مخاری میں اضافے یا کی کے لئے ترمیم کا کام ختی آئیلی کی صوابد یہ پر چھوڑ ویا جا تا۔ ایک
خود مخاری میں اضافے یا کی کے لئے ترمیم کا کام ختی آئیلی کی صوابد یہ پر چھوڑ ویا جا تا۔ ایک
میں نظر مند شے ان کے لئیل فریم ورک آرڈر کی ضافت کائی تھی۔ "خورطاب بات ہے کہ
میں نظر مند شے ان کے لئیگل فریم ورک آرڈر کی ضافت کائی تھی۔ "خورطاب بات ہے کہ
میں نظر مند تھے ان کے لئیگل فریم ورک آرڈر کی ضافت کائی تھی۔ "خورطاب بات ہے کہ
میں نظر کی کیا گیا تھا کہ یہ جھ نکات سے متعلق ریفر بڑم ہے یا وہ آئی بخش اختیارات جو آئیکی کی خود مخار صوبوں کے ماتھ ایک مضوط اور بااختیار مرکز کی تھیل

یں۔ بیات کی ڈھانچ کے دواوراہم اجزاء تھے۔ان میں سے ایک تو کمی تخصوص اکثریت تانونی ڈھانچ کے دواوراہم اجزاء تھے۔ان میں سے ایک تو تکی مخصوص اکثریت کی ضرورت کے لئے آئے کی میں کی مصورے کی بطور تو ان متعاوری کے لئے ایک معید شرح لیتی ہرطاقے کا کے طور پراس بات پراصراز کرنا کہ آئے کیا کی متعاوری کے لئے ایک معید شرح لیتی ہرطاقے کا تحقید کی صدود دلیا و فاقی اکائی ضروری قرار دی جائے تاکہ ایک عالب اکثریت سے فیصلہ بھونے دائی صدود کے فان ہمارے دو بروحاضر ہوئے تو ہم نے ان سے اس ذیل میں ہونے دائی ہو۔ جب جزل کی فان ہمارے دو بروحاضر ہوئے تو ہم نے ان سے اس ذیل میں ہونے دائی ہوں۔

مطابق مزید قابل ثبول نبیس تھا۔ یہ ایک اہم تبدیلی تھی جواسبلی سے باہر کمل میں لائی گئے۔ یہ واسمح بے کہ اگر ون بینٹ کی مخالفت میں ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی تو 1956ء کے آ کین کے مطابق منٹ کردواسملی آکمین میں ترمیم کے ذریعے ون بینٹ کوتو ڈسکتی تھی۔

مسئے کا تیمراص لیعنی ریفریخم، جزل کے مطابق ای وقت ممکن ہوتا جب معاملات مسئے کا تیمراص لیعنی ریفریخم، جزل کے مطابق ای وقت ممکن ہوتا جب معاملات نہایت سادہ وادر مبل ہوتے اور ان کا جواب '' ہاں'' یا'' نیس ' میں با سانی ویا جا سکا ''آئے کین' بھے اہم سئے کے لئے یقینا یہ کوئی درست حل نہیں۔ بعداز ال دیجھا گیا کہ لیکل فریم ورک آر ڈر بھی آئمین میں شامل ہوگا اور ما فذکر دیا گیا ماسوا ایک انتہائی حساس شق نئے، جوصو یوں اور مرکز میں اختیارات کی تقیم سے متعلق تھی۔
میں اختیارات کی تقیم سے متعلق تھی۔

ون يونث كاعلان اوراليكش كاعلان

یہ بھی واضح نیس کہ 29 نومبر 1969 م کو بداعلان کیوں کیا گیا کہ بھی جنور 1970 مقبل سیاس سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

اس ٹائم میمل کے مطابق 30 مارچ 1970 و دو تھم نامے جاری کئے گئے پہلا استربی پاکستان صوبے '' کی شیخ کا تھم اور دو مرا قانونی دائرہ کا رکا تھم۔ پہلے تھم کے مطابق چار صوبے ون یونٹ نے شیخدہ کئے جانے تھے۔ دو مرے کے مطابق پاکستان کی قو می اسمبلی کو آئی میں تھیل دینا تھا اور صوبائی آسمبلیوں کے استخابات کروانے تھے۔ لیگل فریم ورک معاہدے کے اصول تھے جو گول میز کا نفرنس کے نتیج میں ٹھول شکل افتیار کر کے معاہدے تک بین تھی تھا ور مول میز کا نفرنس کے نتیج میں ٹھول شکل افتیار کر کے معاہدے تک بین تھی تھے اور جن کے بارے میں جز ل کی فور یہ بیان وے بھی تھا اس میں ملی افتیال دائے ہوئی موجود ہے۔ دومراسکلہ جس کے بارے میں ماعلان کیا گیا کہ کمل افتیال دائے ہے مول اور ہم آ بیکی موجود ہے۔ دومراسکلہ جس کے بارے میں ماعلان کیا گیا کہ کمل افتیال دائے ہے مطرکیا گیا ہے وہ مغربی پاکستان صوبے کی تحلیل یا فاتے ہے متعلق تھا۔ لیگل فریم ورک آ دور کی طابق تن ہے۔ اس آ دور کی متعلقہ شن (4) 20 کے مطابق '' برقتم کے افتیارات بشمول قانونی' جانی تھی ہوں کو تھی کے جا کیں کہ صوبوں کو تک مولوں کے دور تکاری کا بیک ورمیان افتیارات بشمول قانونی' انتظامی اور مالی امور دائی مولوں کو تک مولوں کی تھی کے جا کیں کہ صوبوں کو تک کے خواتی تک خود تکاری کی جا گیے گیاں اس کے ساتھ می وفاقی تکومت کے قانونی، انتظامی اور مالی در کاری

ما مَلَا تفااوراس بنيا و پرتم از كم اكثريت كي ضرورت كوبهت حد تك كم كيا جا مكا تعا۔ اسانبیں تھا کہ دوننگ کے طریق کار کی اہمت کومسوں نبیں کیا گیا تھا۔ شواجہ پہ طاہر ر نے میں کہ وزیر قانون امٹیر قانون نے جزل کی کواس مظر کی زاکت ہے آگاہ کردیا تھا رے ہے ۔ اور دائنی جزل نے 28 نومر 1969 وکوائے نشریے میں جس کا ہم قبل ازیں حوالہ دے کیے ہیں اور 28 مارچ 1970 و کولیگل فرم اورک آ رور کے نفاذ سے مین دوون پیلے یہ باتمی "28-11-1969: جال تك قوى المبلى كرونك كر يق كاركاسوال ے توبہ بات باعث مرت بے كما مبلى نبادى آكى معالمات رفيل كرے كا۔ آئمن ایک مقدس دستاویز ہاورل جل کرساتھ رہے کا ایک معامدہ ہے۔اس کا

سمی بھی عام قانون ہے مواز نہیں کیا جاسکا۔اس لئے یہ بہت مروری ہے کہ وونک کے طریقہ کاریس ایوان کوشریک کیاجائے اور اس میں یا کتان کے اعد بسے والے تمام علاقوں کی سیح اور صاف ستحری نمائندگی ہونی جائے ایوان کے کام ممل كرنے كے بعد جوآ كين كى تيارى جيهااہم كام ہوگااورائے معترتسليم كيا جائے گا • فنے والا آ کین یا کتان کا آ کین تصور ہوگا۔اس کے بعد ی نی حکومت کے قیام کے لئے مدان ہموارہو سکے گا"۔

"1970-3-28: جب1970 وكاليكل فريم ورك آرور حيب كرسان آئے گا تو آ پ دیکسیں گے کہ دستوری طریقہ کار کے معاملات میں قومی اسمیلی کے لے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کارکواس میں شال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسامطالمہ ے کہ جے ببرطور برایوان عی طر نے کا کازے اور سامری ولی خواہش اور تمنا ے كاس اہم معالمے رخالات ميس كوئى غيادى اختلاف نه بيدا ہونے پائے-ال ك لئے القاق رائے مثالى بونا جائے كى بھى معالمے ميں شرح فيعد كے تاب ے بات كرنا من ذاتى طور ير بندنين كرنا بول ديده مكتب جس ير على بلا بحى بات كر دِكا بول كيكن دو باره يرزوراندازيل كبنا جابول كاكرآ كين كي تياري كي معمولی قانون سازی کے کام کے سرادف نبیں ہے بلکہ بیل جل کررہے کا ایک معامرہ ہے۔ لبذا بیضروری ہے کہ تمام علاقے ووٹنگ کے طریقہ کارے عمل طور پر

فرو گزاشتوں پر روشیٰ ذالنے کو کہا۔ جزل کیکیٰ خان نے بتایا کدوہ آئین کی حدود میں رہے ہوئے وہ سارے اقدامات کررہے تھے جن پرسب کا اتفاق تھا تھر ووٹک کا طریقہ کاران میں ٹال نیں تھا۔ انہوں نے بیمی بتایا کہ "میرے خیال میں بیضروری تھا کداس معاطے کونتن الوان يرجيوز وياجاتان بمتحلقى طور يراس دجه كو بحضے سے قاصر جيں۔ اگر ہر قيت يرا تفاق رائے ورکارتها تو آئمن کی ایک شق کی روے الیا کرنا جا ہے تھااوراے عام روایق طریقوں نہیں و کھناجائے تھا جیسا کہ اس من میں کیا گیا۔ تاہم اس ہے کہیں زیادہ اہم بات الی اکثریت کو زبانی بیان پرچپوژ و ینااوراس کے نتیج کود کھناتھا۔اگر بیانہ ہوتاتو حزب اقتدار خود یہ کہ سکتی تھی كفيله مادوا بكويت كوريد بونا جائد اسد بات اس مقيقت عداض بكرجب ايوان كرما يندينوال انعتا كدكتة ووثول في اكثريت بوني چاہيئة اس سوال كاجواب اپ آپ ی ایک ساد واکثریت کے ذریعے طے ہوجانا جائے تھا۔ لنذا یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ جو الوان من المولات ركمة تحالي كى فيل كانات كرت ادرات على حامد يهنان كانا بناتے۔ جباں تک اس صورت حال کا ہماری سیاست تے تعلق ہے تو حقیقی صورتحال بہت مالوس کن تھی۔اس فیلے کی وجہ یہ کہ ہر قیت پرایک فردایک ودٹ ہونا جائے واضح تھا کہ شرقی یا کتان کوآبادی کے لحاظ ہے اکثریت حاصل تھی۔جیسا کہ ہم پہلے بھی کہدیکے ہیں کہ ایوان کے فيط كرنے كى ايك عى بات اہم تھى اور ووسو بائى خود مخاركى كاسوا لم تقارش عجيب الرسمان بملے جھ نكات كرا ئے تحاور اگر أمين مشرقى إكتان في اثفانو عند فستين جينے كي تو تع ند ہوتی تو گول میز کا فغرنس کے جاری رہنے کا ماحول بن سکنا اور اس طرح مجیب ساتا بت کر کتے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہیں۔ لہذا اگر چھ نکات مغرلی اور مشرقی یا کتان کے درمیان ایک نزائی معالمة ابت ہوئے جس کا ہرامکان موجود تحاتویہ فیصلہ کرنا کہ ان نکات کوچھوڑنے کے لئے کہ ابوان میں کتنی اکثریت کی ضرورت تھی ورحقیقت مشرقی پاکستان کو ہی طے کرنا تھا۔ یہ الفاظ و گیر يكها جاسكات كيشرقى باكتان كواس بات كافيط كرنا تحاكدات ساتحدر مناب يأميس

بچیلے پرا گراف میں جو کچ کجی بتایا گیا ہے وہ درحقیقت اس تصور برمی ہے کہ اس إت كى نهايت جيدگى ئوقع كى جارى تى كرشرتى باكتان دائ شارى مى دهد ليا مراي چەنكات كى دوشى مى - اگر بات كوالممينان يخش طريقى رىجوليا جا تا كەشر تى پاكستان چەنكات ك مطالبات كي حد تكنبيل جاسكا تعاتو صوبا في خود تقاري كسوال كي ابميت اور حساسيت كوم كيا

مطمئن ہوں اور میتض ایوان کے ذریعے می بہتر طور پر ممکن ہوسکا ہے۔ کیونکہ جب تک تمام طاقے سیج طور پر مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک آئین جی حقیقی معنوں میں محتقف صوبوں اور طاقوں کے لوگوں کے لئے وہا قابل قبول نہیں ہوسکا جیسا کہ ایک دیماویز کوہونا چاہئے۔ جھے یقین ہے کہ کی مناسب اورموز وں بند و بست تک بہنچنا ممکن ہے۔

یہ استدلال فیرمعمولی ہے اور بلا کم و کاست صورت حال کی عکای کرتا ہے کہ ایک آئین کا ہونا ضروری تھا جس کے تحت ووٹنگ کے طریقہ کار کا معالمہ طے پانا تھا۔ جزل کا خیال تھا کہ رحیقی تعنا دے۔

الیگل فریم ورک آرڈ رکا دومرا 2 دو و معالمہ تھا جوطر این کار کے بلکہ کی صد تک آئین کے استخام سے حفاق تھا نہ ہے پائیدار ہوتا تھا۔ یہ ایک فرورت تھی کہ قوبی اسلی ایک سوئیں دن کے انتخام سے حفاق تھا نے بائیدار ہوتا تھا۔ یہ ایک فرورت تھی وہ تحلیل ہوجاتی نظریاتی طور پر یہ اصول کہ آئین ہوتا ہے اور وہ تھی ایسے طور پر یہ اصول کہ آئین ہوتا ہے اور وہ تھی ایسے کہ قانون سازی کا کام بھی جاری ہو۔ اگر قوبی آئیل آئین ساز آئیل ہوتی اور ساتھ تی کہ قون سازی کا کام بھی ہوتی اور ساتھ تی قون سرز اسلی تھی ہوتی اور بھی وقت کے تھین کے اے آئین کی تیاری کا کام بھی کر کام باتو ہوتی کے لئے مورت حال کی نزاکت اور خطرہ واضح طور پر نظر آجاتا۔ ابندا اسکی آئیل تھی کو کہ بچانے کے لئے آئیں کی تیاری کا کام اس وقت تھی معرض التو اٹھی ڈال دی جب بھی اس کا دخت نیس آجاتا اور جب آئیل بی نزائی میں تھا رہے کہ اس کا دخت نیس آجاتا اور جب آئیل بی اپنی حقی کے لئے الیا آئی ہے۔ اور جب آئیل بی ایک حقی کے لئے الیا آئیل ہول دی ارد جب آئیل اور اور خطرات سے دو جاریوتی رہی۔

61

ا میں دنوں کی اس مہلت عمل کوئی تو سٹے اور اضافہ برگز نیس کیا جائے گا۔

اس مر طے پر یہ مجی سوچنا پڑے گا کہ کیا چو تکاتی پر دگرام کا مطلب واسم طور پر طیحہ گا

تھایا کم از کم دونوں بازووں کے درمیان ایک ایساؤ حیا ہُ حالا ما تعلق جو آگے تمل کر طیحہ گی پر جاتا؟ اس سوال سے ایک اور سوال مجی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کے صاحبان افتد اور کے جو جاتا؟ اس سوال ہے ایک اتان کی ملیت اور کیے جبتی سے متعادم تھا؟ کیا انہوں نے کرور کے سے چو تکاتی پر دگرام پاکستان کی ملیت اور کیے جبتی سے متعادم تھا؟ کیا انہوں نے کمی جبری سے سیوچا تھا کہ ایسا بھی مکن ہو مکتا ہے؟ میاں مناسب معلوم ہوتا ہے گرآگے ہوئے نے بیشر ڈال کی جائے۔

ار جے نے چیشر ان ترجم مشدہ چو تکات پر مجی بالتر تیب ایک نظر ڈال کی جائے۔

بوائن (1) اس محتے مں کہا گیا ہے کہ حکومت کی نوعیت وقاتی اور پارلیمانی ہوگی جس میں وقاتی متعقبہ اور وقاتی کی تشکیل کرنے والی وصدتوں کی متعقبہ کا اتقاب براہ راست بالخ رائے دی کی بنیاد ریکیا جائے گا۔ وقاتی متعتبہ می نمائندگی آبادی کی بنیاد ریکیا جا

(2) و فاتی حکومت کے پاس مرف دو تکے یوں میں مین دفاع اور امور فارد جب کردرج ذیل شرائط سے شروط دو کرنی کا شعبہ می رکھ تی ہے!

(3) دونوں صوبوں کے لئے دو ملیحدہ کرنسال جو باہی طور پربا سانی قائل بتادلہ بوں یا بھاؤں کے سان کا تابال کا بال اسلام کے بار سام کے بام سے مشروط ہوگ جی میں مال تائی وفائی ریز دو عکس کا قیام بھی شال ہے جواس بات کی شانت دیں گے کہ ذوائع اور سرائے کی شقل ایک سے مشتل ایک سے میں مالے کی شقل ایک سے میں ہے کہ دوسرے مو یہ کوئیس ہوگ ۔

(4) مالی تی پالیسی کی تشکیل وقات میں شائل وصدتوں کی فرمدواری ہوگی تاہم وقاتی علامت کو صدر وقائی اللہ میں گائی ہوئے تاہم وقاتی علی مسئول وصدتوں کی فرمدواری ہوگی تاہم وقاتی حکومت کو مطاب ہوئے ہوئے والے افراجات کو پورا کر سکے اس حتم کے مالیاتی ذرائع خود بخود وقاتی حکومت کو فراہم بوبا میں سے تاہب کے تعین کی بنیاد آئی میں میں مناخت دیں گی کہ وقاتی میں میں میں میں مناخت دیں گی کہ وقاتی حکومت کی مالی کی ضرورت مستقل طور پر پوری کی جاتی دے۔ اس متعد کو مات دیے ہوئے ہوئے کہ مالیاتی پالیسیوں پروقاتی وصدتوں کا کمل کشرول بیر صورت قائم دے گا۔

ک آیدنی کا الگ الگ حساب رکھا جا سکے جن پر ان دحدتوں کی حکومتوں کا مکمل کٹر دل ہو۔ 613

وفاتی و صدق می نفیرنگی زرمبادلہ کی ضروریات کا تقین اس تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا جوآ نمین میں مطے شدہ طریقہ کار کے مین مطابق ہوگا صوبائی حکومتوں کو میدا نتیار حاصل ہوگا کہ دوآ نمین کرتھ نفیرنگی تجارت اور امداد کے بارے میں ملک کی خارجہ پالیسی کی صدود میں رہتے ہوئے ندا کرات اور گفت وشند کرکئیں۔

(6) وقاتی و حدتوں کی حکومتیں آزاد اندطور پراپی ملیشیایا بیرا ملٹری فورس رکھ مکیس گی تاکہ قوی سلامتی کے قیام میں مؤثر کردارادا کر مکیس۔

### يكى خان چه نكات ، بخولي آشات

ایک ایا گواہ جوالی پوری مدت کے دوران آئین سازی کے عمل ہے وابت رہ چکا

ہور جے قانون اور آئی شعبوں کا طویل اور ماہرانہ تجربہ حاصل ہے رینا کرڈ چیف جسٹس

آف پاکستان مسرجسٹس اے۔ آر کارفیکس کے سواور کون ہو سکتا ہے؟ جب ان سے سوال کیا

گیا کہ کیا استحابی ہم کے دوران کی موقع پڑیہ چو تکات جزل کی خان کو بھی دکھائے گئے تھ تو

ان کا جواب یہ تھا" وہ ان تکات ہے بخوبی آشنا تھ اور دقتا فو قان کے بارے عمی اُفشگو بھی

گرتے تھے تا ہم انہوں نے بھی ان کے تجربے کی صرورت محول نہیں کی۔ میراذاتی خیال یہ

کرتے تھے تا ہم انہوں نے بھی ان کے تجربے کی صرورت محول نہیں کی۔ میراذاتی خیال یہ

ہے کہ ان تکات عمی ہے چا تھا کہ ہم آسائی کے ساتھ آئین عمی طروری ترمیم کرتے ہوئے ان چھ

اجناس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم آسائی کے ساتھ آئین عمی صورت حال بہتر ہو گئی ہے۔ "

جسٹس کا دیلیکس کا پورا احرام کرتے ہوئے ہم مرف یہ کہنا چا ہے ہیں کہ انہوں نے اس

کرل حن کے مطابق جنہیں 26 مارچ 1969ء کو چیف مارش لا ایڈمنٹریٹر ہیڈ کوارٹرز میں تج ایڈوو کیٹ جزل ڈیپارٹمنٹ کے نمائند کی حیثیت سے متعین کیا گیا تھا اور جو مارش لا کے تمام عرصے میں برلحیق کمی سازی کے مسئلہ نے کافی متعلق رہے ہیں اُن چونکات کا بظاہر متصد علیحد کی نمیں تھا جس سے اُن کی مراد خالباً پہلے کہ دیکھنے میں یہ چونکات علیحد کی کا چیش خیر معلوم نیمیں جو تے ہے

مارےدورو چنداور بھی گواہان ایے پیش ہوئے جنہیں انتخابی مم کے مشکل دور بیں

حکومت کی جانب ہے مشرقی پاکستان کے بہت قریب رہنے کا موقع لما تھا جیسے گورزسٹر تی پاکستان ایڈ مرل احسن اور مارشل لا ایڈ مشریٹر لیفٹینٹ جز ل ایس ۔ ایم۔ پیقوب! ان دونوں دھز اے کا کہنا ہے کہ انہیں یا دنیس پڑتا کہ مگی ان چھ نکات کے مفہوم اور مطالب کا فوراور بنجد گ سے ساتھ کوئی تجزید کیا گیا ہو یاان کے اطال کے نشائی اور ٹوا آپ کا ہی کوئی اعاط کیا گیا ہو!

یا انداز والگانا مشکل ہے کہ کیول کرایک مرکزی حکومت کوجس کے پاس نظار قا گااور اسرو خارجہ کے جا س نظار قا گااور اسرو خارجہ کے تلکے موں اور جے بیکسول کے نفاذ کا کوئی افتیار ماصل نہ ہو حقق معنوں میں ایک با استار حکومت کہا جا اسکا ہے؟ آئ کے زمانے میں ایک ترقی بذکر کیا ہوا گار اس کی غیر ملکی تجارت ہے ہوتا ہے اور اگر وفاق غیر ملکی تجارت ہی کو کن ول شد کر سکت تو یہ بات ہماری سجھ میں بالکل نہیں آئی کہ وہ کس طرح اپنی خارجہ پالیسی پر مؤثر طریقے ہے گل بیرا ہو سے گا جا ور خارجہ پالیسی کو کن رول کے بغیر ایک مرکزی حکومت کس طرح ملک کا وقاع کر کئی

### شخ مجيب الرحمٰن مذاكرات پرآ ماده تھے 🤃

ے اگر یہی فرض کرلیا جائے کداس جدوجہد کے ابتدائی مرسطے میں یہ بات واضح نبیں تھی کہ

۔ فتر میں ارحمٰن غیر شازع فاتع کے طور پر امجریں کے پھر بھی اقتدار کا مرکز فوج کے ہاتھوں سے

میب الرمن چونکات پر سودے بازی کے لئے تیار تھے؟ در مقیقت ان نکات پر مذاکرات ما بیب سودے بازی کا دامنے مطلب بی تھا کہ یہ چھ نکات جوں کے توں قابل قبول نہیں ہو کتے تھے جس کا بنادی سب بیقا کہ وہ ملک کی سلیت اور یک جتی کے منافی تھے! اگرابیا نہ ہوتا تو جزل کی ۔ پیریں جب ہے۔ منان کواکٹریت کے اس مطالبے اور خوابش کوشلیم کرنے میں قطعا کوئی عذر شہوتا۔ انہوں نے خورکیا کدانبوں نے صرف انمی امور ومعاملات کوآخری شکل دی ہے جن پر کمل طریقے ہے ا مّان رائے موجود تمااور چونکدان کی حیثیت محض ایک تحرال کی تمی لبذا کوئی بھی ایا آئی منعور جوان کے طے کردہ یا نج بنیادی اصولوں سے متصادم نہ ہوتانہیں کیسال طور پر قائل تیول بوسكا قعا

### سرکاری ملازم موامی لیگ کے ساتھ تھے

ہارے خیال میں اس میم میں عدم مداخلت کی دود جو بات ہوسکتی ہیں۔ان میں ہے ایک دید بر ہوسکتی ہے کہ وای لیگ کے معالمے میں عدم مداخلت کی پالیسی افتیار کرتے ہوئے حكومت انتِاكِ بِينِي كُلُي كداس نے ان جماعتوں كو تحفظ دينے ہے بھى انكار كرديا جن كى مهم ميں عوای لگ خل اندازی کردی تھی۔مثال کےطور برعوای لیگ نے جماعت اسلامی کا ایک جلسہ ورہم برہم کرو یا مرحکومت کی ایجنسیوں نے کوئی وخل اندازی نہیں کی اور تماشائی بنی دیکھتی ر ہیں۔ ماکستان ڈیموکریٹک مارٹی کے چلے کابھی یمی حال ہوا۔

ووسراسيب مشرقی ياكتان كيسويلين لمازين كاطرزمل تها -اس بات مي كوئي شكنيس حكومت إكتان جزل كي فان كي ماتحت تحى كونكه تمام ملك من مارشل لا نافذ تفا-اس کئے شرقی یا کتان کا انظام بھی مارشل لا اتھارٹیز چلا رہی تھیں ۔ کیکن مشرقی یا کتان میں خدیات انحام دے والے زیاد و ترسویلین ملاز مین شرقی پاکتانی تھے۔اگر حدو وایک ذہن طیقے نے تعلق رکھتے تھے مگر ووان جذبات سے متاثر ہوئے بغیرنہیں رو سکتے تھے جواس وتت شرتی پاکتان کے لوگوں میں عام تھے۔ بہتو تع تھا کہ شرقی پاکتانی ہونے کی حثیت ہے وہ جذباتی طور پرعام پلیک کے جذبات میں شریک ہوں گےلیکن اگران کی تعلیم انہیں جذبات پر تابو پانے میں کچھدد مجی كرتی تب مجی استحسال كئے جانے كے الزام سے وہ ضرور متاثر ہوتے-سول ملاز من نے و کیدلیاتھا کہ توامی لیگ ایک چر حتا ہوا سورج ہے اور مستقبل ای کے ہاتھ ش

616



واقعے کے بدعوای لیگ کی کامیالی کے امکانات روثن ہوتے جارے تھے۔ حکومت کی خفیہ ا بجنسان انداز ولگار بی تحیس کیشرتی یا کستان میں وای لیک کو 60 فیصد کامیا فی حاصل ہوجائے گ جو مجموع طور براکشریت نہیں ہوگی۔ بینائج اس بات کے باوجود ظاہر ہوئے کہ حکومت عاموش تماشا كي نبير ربى سَائج براثر الداز بونے كے لئے انتخابات كے دوران اس نے لي يردو كي كارددائيال كيس- جزل ليكي في الني الماعمة دسائمي ميجر جزل محد عر ويشل سكورني کنسل کاسکریری مقرر کردیا۔ ایسے حالات میں بدایک ایبا عبدہ معلوم ہوتا تھا کہ جس کے پردے میں دوسری کارروائیاں کی جانی تھیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ یہ نوسل صدر ایوب خان کے دور میں بنائی گئی تھی لیکن اس کونسل کے تمام اراکین نے جنہوں نے ہمارے سامنے بیان دية اورجن مي جزل عربحي شائل تحاس بات كاعتراف كياجس مقصد كے ليے يونس بنائي می تھی اس کے لئے یہ غیر و رحمتی ۔اس کے پاس اختیارات بھی نہیں تھے اور نہ کوئی ایسانظام قعا جس كے تحت بيا پنا مقعد حاصل كرىكتى - بميں معلوم بواكه جزل يجي خان نے انتدار حاصل كرنے كے بعد ايك الي خض كوجوان كے اساف آفيركي ديثيت عكام كر چكا تھا ميكر يني ك مقرر کردیا۔ جزل عمر کی صدر تک براہ راست رسائی تھی۔ انبول نے مجھی پیشکایت نیس کی کہ دو

غیر و ثر تے اور نہ بی ان کے عبد سے کو مؤثر بنانے کے لئے کوئی اقدام کئے گئے۔ جزل مرکے پاس سیف میں بہت بری رقم بڑئی توئی تھی اور جب بری قیت کے بینوں کو تبدیل کیا حمیا تو انبوں نے چولا کھرو ہے جس کرا منظ تھی تھی تھی۔ تمین لا کھرو ہے نظوائے گئے اور ان کا کوئی حساب نیس ویا کمیا۔ اس کے ساتھ جزل عمر بار بارسیا ستدانوں سے ملتے رہتے تھے۔ اس سے واضح طور پر تیجافذ کیا جا سکتا ہے۔

تتمبر 1970ء میں سلا ہوں نے مشرق پاکستان کو آگیرا اور کی فان کو تو می اور صوبائی اسلیوں کے استخابات 7 اور 17 دمبر تک ملتوی کرنے پڑے۔ مجیب الرحمٰن نے اصرار کیا کہ اس موقع پرسلا ہوں کی وجہ سے استخابات ملتوی کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ مشرق پاکستان کے لئے کہ کوئی فیر معمولی بات نہیں تھی۔ مشرق پاکستان کے لئے کہ کوئی فیر معمولی بات نہیں تھی۔ مشرق پاکستان کے لئے کہ کوئی فیر معمولی بات نہیں تھا۔ مشرق پاکستان کے لئے کہ مادی ہیں۔ ممکن ہے کہ کے ن فان نے ظوم کے ساتھ سوچا ہو کہ اکتوبر میں استخابات کراتا تا بل ممکن ہے کہ میں ہوں۔ دوسری سامی جماعتوں نے بھی استخابات ملتوی کرنے ہوں۔ دوسری سامی جماعتوں نے بھی اس کے بیٹیں کہا جا سکتا کہ استخابات ملتوی کرنے ہے بھی فیانے کے شرح بیان فیصلہ بدختی بہتی تھا۔ یہ کہنا کائی ہوگا کہ استخابات ملتوی کرنے ہے بہم چالے نے کے میں خان کا فیصلہ بدختی بہتی تھا۔ یہ کہنا کائی ہوگا کہ استخابات ملتوی کرنے ہے بہم چالے نے کے میں دوری مدت میں اضافہ ہوگیا۔

اس کا ایک اور برا تیجی می نگانو مر 1970 ، پی شرقی پاکستان زیردست سمندری طوفان کا شکار بوا اور است مجود شدید خوفان کا شکار بوا اور است محوای لیگ نے مغربی پاکستانیوں کے خلاف پہلے سے موجود شدید نفرت کو بڑھان کیا ۔ انہوں نے دو کی کیا کہ مصیب کے اس وقت میں نہ تو مغربی پاکستان کے ایک اور نہ می حکومت نے جس میں مغربی پاکستان کے ایک رہنما فان انٹریت تھی مشرتی پاکستان کے ایک رہنما فان انٹریت تھی مشرتی پاکستان کے ایک رہنما فان معبدالولی فان نے بیان دیا کہ اس وقت موائے ان کے مغربی پاکستان کے کہی رہنما نے سٹرتی پاکستان کے دور فیس کیا اور موائی لیگ نے اس بات کوشرتی پاکستان کے در مناور کنیں تو مدم تو جس کا اور موائی لیگ نے اس باست کوشرتی پاکستان کے رہنماؤں کے صرف تو مدم تو جس کا مدر سے بات در ان نے نہاں بند بات بھی کھی تھی۔ بیات در سے ب

ہم میں کہتے کہ اس موقع پر مغربی پاکستان کے دہنماؤں کی عدم موجود کی مشرقی پاکستان کے اور پر سوچا اور کو خفیف کرنے کے لئے تھی یاان کی عدم تو جمی کا نتیجہ تھی۔ شایدانہوں نے سیح طور پر سوچا تھا کہ وہ مادی مدد بھیج ویں اورخودا تخالی مہم کی ضرورت کے بیش نظر مغربی پاکستان میں موجود رہیں۔ ہم میاس لئے کہدر ہے ہیں کہ اس بات نے ایک ایم کردارادا کیااوراس سے بجب کی دیسے مزید معظم ہوگئی۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ بجیب استخابات پر چھا جائے گا۔ اس طوفان کے بعد چند جماعتوں کوچھوڑ کردومری تمام جماعتیں استخابات سے علیمہ وہوگئی اور بجیب طوفان کے بعد چند جماعتوں کوچھوڑ کردومری تمام جماعتیں استخابات سے علیمہ وہوگئی اور بجیب طوفان کے بعد چند جماعتوں کوچھوڑ کردومری تمام جماعتیں استخابات سے علیمہ وہوگئی اور بجیب طوفان کے بعد چند جماعتوں کوچھوڑ کردومری تمام جماعتیں استخابات سے علیمہ وہوگئی اور بجیب کے میدان ضالی چھوڑ دیا۔

### مجيب الرحمٰن كي قوت اور كمزوري

 $\mathcal{A}$ 

### انتخابات کے بعد

تاہم کونسل مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے اس پیشکش کو تیول نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالبُّاس لئے کہ ان کا خیال تھا کہ ووزیاد ونشستیں حاصل کرسکیں گی۔ نتائج ہمیں معلوم ہیں۔

انتابات 7 ومبر 1970 ، کو اقتام پذیر ہوئے ما سوا ان چند طقہ بائے انتخابات کے جبال پولٹ سندری طوقان کے باعث ملتوی کردی گئی تھی حتی تنائج میں شخ مجیب الرحمٰن نے مشرقی پاکتان میں 162 نشتوں میں ہے 160 نشتیں حاصل کیں اور مغربی پاکتان میں یا کتان میں پاکتان چیلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر انجر کر سائے آئی جس نے 138 نشتوں میں ہے 84 نشتیں حاصل کیں ۔ خوا تمین کی 13 نشتیں بعد میں پر کی جائی تھیں اور فاہر ہے کہ شرقی پاکتان میں بیتوای لیگ کولمیں اور مغربی پاکتان میں ان کی زیادہ تعداد یا کتان بیلز یارٹی کولی۔

طور پر اور اگر جغرافیائی حالات علی طور پر مختلف ہوتے تو بھی ایک جناعت کا مکمل اکثریت کے ساتھ اکم کا جناعت کا مکمل اکثریت کے ساتھ اکر جناور دو تھیں ماصل کرنا جو کم از کم اکثری پارٹی کے تقریبان میں ایک جی نشست حاصل نہ کی اور ای طرح پاکتان بیپلز یا گتان میں ایک بھی نشست حاصل نہ کی اور ای طرح پاکتان بیپلز پاکتان میں ایک بھی نشست حاصل نہ کی اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ بارٹی نے شرقی پاکتان میں کوئی نشست حاصل نہ کی۔ اس کے طادہ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ بجیب الزمن نے جس طاقے ہا کہ تا سے ما ہوا بھی تھی اس میں تھا بلا حقیقت یہ بھی تھی کہ نبیب تھی تھی ایک تعین تھا بھی تھی ہے کہ اس کے درمیان ایک الیا ملک حاکل تھا جو تاریخی وجو ہات کی بنیاد پر پر میں تھا بلاحقیقت کے ساتھ شملک بیات کی تاتھ شملک بیات کی تاتھ شملک تھا کرتی ہی اس کے درمیان اور یہ سب کچھ اس حقیقت کے ساتھ شملک تھا کرتی تی بنیادی طور پر دستور ساز داوارے کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز داوارے کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز داوارے کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز داوارے کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے دور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے طور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے حاص کے دور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے خواص کے دور کیا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے خواص کے دور کی تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے دور پر کام کرنا تھا بنیادی طور پر دستور ساز دارائی کے دور کی تھا بنیاد کیا گھی کے دور کرنا تھا بنیاد کی ساز دارائی کے دور کیا تھا بنیاد کیا گھی کرنا تھا بنیاد کیا گھی کرنا تھا بنیاد کیا ہے کا کرنا تھا بنیاد کیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کرنا تھا بنیاد کیا تھا کرنا تھا بنیاد کیا تھا کہ کرنا تھا بنیاد کیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کرنا تھا بنیاد کیا تھا کرنا تھا بنیاد کے دور کیا تھا بنیاد کیا تھا کہ تھا کرنا تھا بنیاد کیا تھا کہ تھا کیا تھا کہ تھا کی تھا کہ تھا کہ

620

ادارہ کی۔ اس وقت یہ کہنا ہوا آسان ہے کہ شخ مجیب الرحمن اپنے قانون سازادارے کے الکیش کی مہم میں کا میاب ہوئے اورانہوں نے ایک آ کئی پروگرام کی مہم چلائی اورواضح طور پراعلان میا کہ وہ ان انتخابات کو ریفر غرم بجھتے ہی نہیں ۔ یہ بات واضح ہے کہ جمہوریت اور انساف کا مطالب ایک جیسا ہے اور یہ کہ انہیں اس بنیاد پر آئین تیار کرنے کی اجازت دی جائے کر بہتمتی ہے برآسان بات مج نہیں ہوتی ۔

مك جغرافيا في طور ير يجانيس تفارندى آئين ملك كي معروضي حالت كم مطابق تھا۔ آئین بنایا از خود کوئی مسلفین تھا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قانون ساز ادارے کے ماس واحد مسلدم كر اورصوبول كروميان اقتدار كي تقيم روكيا تفا-جكسيا يك وفاق جونا جائة عا ادراس امری مشکل سے تردید کی جاسکتی ہے کہ دفاق محض پورے دفاتی بینوں کی آبادی کی اکش فی رائے سے وجود میں نہیں آسکا بلکا اے ہرفیڈرل بین کی امگوں کا ترجمان ہوتا ہوتے ہیں جوموی رائے سے وفاق میں شال ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک صدی مک وحدانی طرز مكورت كتحت جلار باب-وفاق بلى مرتبه غير منقم بندوستان كے لئے 1935 مثل تجویز کیا گیا۔ جہاں اس وقت بھی فیڈ ریٹنگ بوٹ پہلی مرتبہ بونمن میں نیس آئے۔ حقیقت تے تعلی دور جہاں تک وفاق محمعلق کی شقوں کا تعلق ہے 1935 و کا ایکٹ نافذ تد بوسکا اور یہ بات یادر کھنی جائے کہ بیا مک ازخودتو ی اسمبلی کے دوٹ کا تیم نہیں تھا بلک اے برطانوی ارلین نے بنایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بندوستانی عوام کی خواہشات کوسلم کرنے کا الدام تعامريكام ان كارضامندي سے ندہوا۔ وقاق آزادى بعدا كيك 1947 م كساتھ وجود من آيا اوراس وقت تك يد حكومت بعد كاا يك قاراس من كونى شك تيس كد 1956 وكا آئمن جارے اپنوام کی اسبلی نے مظور کیا۔ لیکن بیال بھی یہ بینوں کی رضامندی کا بھی۔ نيس قيا-1962 وكا آئين برائ نام وقاتى تفاراوراك وقاتى آئين حية 1970 وكي نخب اسل نے بیل مرتبہ مطور کرنا تھا۔ اس ملم کی اسلی کے بارے میں سیکمنا کدووواتی آ کی اس رجدے تیار کر سکے گی کہ وفاق کا ایک میں شامل ایک بین جو ملک کی نصف سے زیاد و آباد ی پر ستمل بور علک کے لئے آئین بناکرانی شراط مواسح کا جس کاباتی حصال یون کے رقبے سے کہیں زیادہ سے اور جار وسرے بوٹوں پر مشتل ہے اور اس کے جغرافیا کی سیا کا اور

حذیاتی حقائق آزادی کے بعد کے واقعات کونظرا نداز کرنا ہے۔

جدبان ما من مراح المحال المحا

ومبركامية كزركيا ودامجى تك الى كوئى علامت نيس فى كداسبلى كا جلاس بلاياجات گا۔ 3 جنوری 1971 وکوش میب الرحمٰن نے ایک عظیم الثان جلسه منعقد کیا جس میں انہوں نے توی اورصوبائی اسمبلیوں کے مختب ارکان سے حلف لیا اور یارٹی کے صوبائی خود مخاری کے بردگرام سے وفاداری کا عبدلیا۔ شخ عجب الرحمٰن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس موقف ت يجي في رب كد چونكات يربات چيت بوكل بادراب انبول ني يرمونف اختيار كرايا کہ چو نکات بنگلہ وکش کے قوام کی ملکیت ہیں اور ان پرسودے بازی کا کوئی سوال ہی بیدانہیں بوا مكنطور برحرت أكمير تقريا كمطرف الخالي مائح كم ساته يدهيقت بمي شال تي كم ا تظامیہ نے عوای لیگ کی اتھائی مہم میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اس لئے مجیب بیای قرت کے نشے میں سرشار تھے۔ دوسری جانب ہی محل درست ہے کہ اس اکثریت کے ساتھ ہجس الرحمٰن ایک طرح ہے کوئی آ زادانسان میں تھے۔ان می نبیتا کم اکثریت کے ساتھ ندا کرات کرنے کی کوئی لیک ادراستعداد باتی نہیں ری تھی۔اس دوسرے نظانظر کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکا ے۔ ویمبر 1970ء اور 7 جنوری 1971ء کے درمیان جزل کی خان اور بیب الرحن کی و حاكد مي الماقات بحي صورتحال كوبهتر بنانے ميں محدثابت ند بوكل \_ ببرحال بجيب نے اس وقت ایک جلسهام منعقد کیا آن کا مقصد قوت کا مظاہرہ تعایابیں مگراس میں یارٹی کے ارکان نے ان ریمل احماد اوروفاداری کااظهار کیابشر طیکه وه چه نکات برقائم ربی یاان پر پارٹی نے دباؤ ذ الاكدود يرو ارام كوجارى د كف كويشى بنائيس-بدا يك ابياسوال ب جس پراس وقت بارنى ك كى بحى ركن كى غيرموجودگى كے باعث (جس نے كوئى كرداراداكيا ہو)كى اطبينان بخش نتيجہ

ر پنچنا ہے۔ مذکل ہے۔ بہر عال دونوں صورتوں کے درمیان فرق بہت کم ہے۔ صورتحال یتی کے پہنچنا ہے۔ کہ میں مذکل ہے۔ بہر عال دونوں صورتحال کی پابند تھی جہاں اس کے چھ ذکاتی پر دگرام سے بہادتھی یا مفر مشکل تھا۔ انتخابی سائج اور 3 جنوری 1971ء کے جلسے عام کے درمیان جزل کئی خان کی طرف سے دونوں طرف کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے تبادلہ خیال کرنے کی ظاہراً کوئی کوشش میں تو شخ مجیب الرحمٰن نے مخت رویہ اختیار کہا ۔ اختیار کیا۔ ایسا کرنا ناگز برتھا لیکن ایسی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی ہوئے ہیں ہہت پہلے ہونا منروری اختیار کیا۔ ایسی جانس کوئی اندازہ میں جلے عام ہے جل اگر چہاں کے لئے بد بہت پہلے ہونا منروری خیار بختے بعد بحثی ہوئی۔ نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ ملا قات انتخابی شائع کے جار بختے بعد تک نہیں ہوگی۔

اس ہے ہٹ کر چونکاتی پروگرام پرمغربی پاکستان کی پارٹیوں کا انتخابات ہے آل اور
بدی صورتحال پررومک کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ مغربی پاکستان جس کم وجش تمام ہماعتوں نے
چونکاتی پروگرام کی مخالفت کی۔ یہ کہنا کہ صرف پاکستان بیٹیز پارٹی نے مخالفت نہیں کی برا الحنز
ہوگا۔ انتخابات کے بعد بیٹیز پارٹی ہی تھی جومخالفت میں سب نے زیادہ شور مجانے والی تھی جید
روسروں کی مخالفت مرک کردی تھی ان کا نقط نظر عام طور پر انتخابات کے بعد کے زمانے
پرگرام کی مخالفت ترک کردی تھی ان کا نقط نظر عام طور پر انتخابات کے بعد کے زمانے
میں پاکستان بیٹیز پارٹی کے نقط نظر کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ذکر کرکا درست ہوگا کہ پاکستان بیٹیز
پارٹی کے رہنما کا پارٹی کے نقط نظر کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ذکر کرکا درست ہوگا کہ پاکستان بیٹیز
وی کرم میں زیادہ زور سوشلسٹ پروگرام پر دیا۔ پارٹی کے چیئر مین نے ہمارے روبروشہادت
ویتے ہوئے ان وجو ہات کا کی قدر تفصیل ہے ذکر کیا۔ اس کے آغاز میں انہوں نے اس کیا تعارف اور یہ تھی کہا کہ چھونکائی
پروگرام کے مضرات ایسے تھے کہ جلسے عام میں بیان نہیں کے جاسکتے تھے کو تکہ کہا کہ چھونکائی
وانشوروں کے نبتا جھوٹے اجتماع میں بیان نہیں کے جاسکتے تھے کو تکہ جوام سیا کا اور
وانشوروں کے نبتا جھوٹے اجتماعات میں انہوں نے کہا کہ پر جے تھے اور بارکونسوں جے
وانشوروں کے نبتا جھوٹے اجتماعات میں انہوں نے کہا کہ پر جے تھے اور بارکونسوں جے
کا تی معاملات کو بچھنے سے قاصر تھے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پر جے تھے اور بارکونسوں جے
وانشوروں کے نبتا جھوٹے اجتماعات میں انہوں نے بار بارانے نقط نظر کی وضاحت کی کہ چھ

اس پس منظر میں جزل کی خان مشرقی پاکستان مجے۔ایڈ مرل احسن کی شہاوت جزل کی خان اور ان کی ٹیم کی شخ مجیب الرحمٰن ساتھ بحث و تبادلہ خیال پرآ مادگی پر روشنی ڈالتی

ہے۔ ہم نے اس ہے پیشتر اس کا حوالہ دیا ہے جو ہار ہے زویک چھ نکاتی پروگرام کا مطالعہ نہ کے کا موجب ہے۔ 6 جنوری 1971 موجزل کی کے پرلس اسٹاف افسر جزل بیرزادہ نے سرتی پاکستان کے گورزا فیر مرل احسن سے ملاقات کی اوران سے چھ نکاتی پروگرام کی ایک نقل کے حصول کے لئے کہا تا کہا گئے روز صدراس پر جیب الرحمٰن اوران کے ساتھیوں سے بات چیت کرکئیں۔ اس موقع پر صدر کی ٹیم کے پاس چھ نکاتی پروگرام کی نقل کا موجود نہ ہوتا ہ تکھیں چیت کرکئیں۔ اس موقع پر صدر کی ٹیم کے پاس چھ نکاتی پروگرام کی نقل کا موجود نہ ہوتا ہ تکھیں کو لئے کے لئے کافی ہے تا ہم افیر مرل نے خاص طور پر او چھا کہ کیا چھ نکاتی پروگرام کا تجور یہ کی جو لئے کہا ہے تا کہ اس کے مضمرات اور خاصوں کا چھ چھ کے اور صدر مخصوص سوالات کرنے کے تالی ہو کئیں تو جزل بیرزادہ نے جواب دیا کہ ایسا کوئی تجزیہ نیس ہوااورا محکل روز جو کچھ بھی غور ہو خص ہو نے والا ہے وہ ایک مختام میں نگ میں ہوگا زیادہ تعصیل سے بحث مباحث کرنے کے رکھی مور تو مواقع ہوں گے۔

چنا نچردومرے دن ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں جزل کی خان کے علاوہ وہاں پر پلی اسٹاف افسراورا فیرمرل احسن موجود تھے۔ عوامی لیگ کی طرف ہے شخ مجیب الرحمٰن مسٹر الاسٹاف افسراورا فیرمرل احسن موجود تھے۔ عوامی لیگ کی طرف ہے شخ مجیب الرحمٰن مسٹر الاسلام مسٹر قرالز مال خوند کر مشاق اجمداور کی بیش منصور علی تھے۔ شخ مجیب الرحمٰن نے اپنا چین گائی پروگرام چیش کی اور بعض موالوں کے جواب دیے جو جزل کی خان نے افسات اور کہا ( یہاں ہم افیرمرل احسن کی شہادت چیش کرتے ہیں ): ''جناب عالی! اب آپ جان کے جیس کے جیس کہ چین کا تی پروگرام کی انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر آئیس چھ تکاتی پروگرام کے ظاف کوئی بارے میں کہا گہا ہے کہ اکتوان کے رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جس پرشخ مجیب الرحمٰن نے جواب ویا کہ بھینا جناب عالی! آپ مہریائی کر کے آسمبلی کا اجلاس مکہ طور پر جلد الم کین اور جی تجویب کی کہ جان ہوں کہ 1971 مول کر وی 1971 میں اور آپ دیکس سے کہ جس جلد بلا کین اور جی تجویز کرتا ہوں کہ 15 فروری 1971 مول کو بلا کیں اور آپ دیکس سے کہ جس خصر نے مسرف سادہ بلک تقریباً دور کہ 13 مول کروں گا۔'

رپورٹس کے بارے بھی کوئی بھی تخص کیا تیاس کرسکتا ہے کہ اس سوال کا یقینا یہ مطلب برگزشیں کم جیب الرحمٰن اپنے چھونکائی پردگرام کوترک کردیں مے دوتہائی اکثریت کے معالب میں ہے دوئم از کم مغربی پاکستان ہے بھی کچھووٹ حاصل کرلیں ہے۔ جس کا مطلب برگزیمیں ہوگا کہ دومغربی پاکستان کے ساتھ سودے بازی کریں ہے بلکہ اس کا

اس کے بعد جو کچھ ہوا اے مذظر رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا اہم بیان ہے اگر اس جواب کو اس کے بعد جو کچھ ہوا اے مذظر رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا اہم بیان ہے اگر اس جواب کو اس کی طاہری صورت میں دیکھا جائے تو شخ بجیہ الرحمٰن اسلی کے اعداور لائی میں" کچھ خیاب لواور کچھ دو'' کے اصول کے بارے میں سوج رہے تھے وہ مغربی پاکستان کے ساتھ مغاہمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹکا تی پر گرام پر اگر در شرخ کا سوج رہے تھے۔ چھوٹکا تی پر گرام میں ایس کی اندان کے مغادات کا خیال رکھا جاتا۔ ایک و قاتی نظام جمل میں مغربی پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جاتا۔ ایک و قاتی نظام جمل میں مؤرک کی کروار ہوتا۔ اس میں مغربی پاکستان کے مفادات کا مغربی پاکستان کی خواہشات کا اس مقدار نظر کر مشکل ہے تی کوئی کر دار اداد اگر نے کا موقع ملا ۔ مغربی پاکستان کی مفتور ہوا کے جہوزیاد و تی تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ ہوا کہ پاکستان منبوط فیمل کے کم کے جھوزیاد و تی تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ ہوا کہ پاکستان منبوط فیمل کے کم کے خواہد اور کے گوئی کے اس کو تا مقال مطلب میہ ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کے کم کے خواہد کا مقال مطلب میہ ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کے کم کے خواہد کا مقل مطلب میہ ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کے کو اور اداد کی کھوڑ کی کہ کو کھوڑ کی کہ کو کھوڑ کی کہ کے کہوڑیا دو تا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کی کھوڑ یا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کے کہ کھوڑ یا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میں ہوا کہ پاکستان کی مشبوط فیمل کے کہ کھوڑ یا دوسرے کا مقبول کی کھوڑ یا دوسرے کا کھوڑ کی کو کھوڑ کے کا مطلب میں ہوا کہ کی کھوڑ یا دوسرے کو کھوڑ کی کھوڑ یا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میں ہوا کہ پاکستان کی کھوڑ کے دوسرے کا کھوڑ کی کو کھوڑ کے کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کے کو کھوڑ کے کھ

کے دجود کو ایک ملک کی حیثیت سے بیٹی بنانا۔ برائے نام نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اور اس کے لئے تُخ جیب نے پہلے چھ نکاتی پروگرام کے بارے میں کہا تھا اور اسے ایوان میں رو تہائی اکثریت کے ساتھ منظور کروانے کی الجیت کا بھی۔

آئین کی مدوین کے سلط میں پھھٹرید بحث مباحث بھی ہوااور آخر میں شخ بجیب نے کہا۔ جناب عالی میری پارٹی آپ کو پاکستان کا آئد و منتج معدد بنانا چاہتی ہے اور ریا لیک بہت برات اعزاز نے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کے الل ہیں کیونکہ آپ نے طک میں جمہوریت بحال کی ہے۔ صدر نے جواب یا کہ والک ہیاں ہیں اور یاتو وہ میرک میں والب جا کس کے یا بحال کی ہے۔ صدر نے جواب یکی خان نے توای لیگ کو پاکستان بھیز پارٹی کے ساتھ ال کرکام کرنے کی ضاور نے توای لیگ کو پاکستان بھیز پارٹی کے ساتھ ال کرکام کرنے کی ضرورت پرزورو ریا کیونک وو مغرلی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس پرشخ بجب الرحمٰن نے مجر دہرایا کہ وہ یقینا اس جماعت کا اور مغربی پاکستان کی دور کی جماعتوں کا بھی تعاون جا ہیں گے اور کہا کہ وہ حسلیم کرتے ہیں کہ مغربی پاکستان اس حد تک خود مخاری نہیں جا ہتا جس صد تک خود مخاری نہیں جا ہتا جس مد مخر تی پاکستان کے رہنم اور مغربی پاکستان کے رہنم اور مغربی پاکستان کے رہنم اور مغربی پاکستان کے رہنما جو تھی اس کے دوان میں مداخلت نہیں کریں گے۔

یہ آخری فقرومتی فیز ہادہ ہم صرف مید کر سکتے ہیں کہ اگر بیان کو تنا انداز ہے سمجھا
جائے کہ مغربی پاکستان اس صد تک خود مختاری نہیں جاہتا جس صد تک مشرقی پاکستان " تو اس
کادا حد مطلب یہ ہوگا کہ مرکز کا مشرقی پاکستان کے مقابلہ بیں مغربی پاکستان بین زیادہ سے
نیادہ عمل دخل ہوتا۔ باالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان مرکز بیں اپنی اکثریت
کے باعث تمام معالمات بیں جومغربی پاکستان کے متال میں کہ دائر داختیار میں کی تم کی دائے
آ داز زکھتا ہے وہ مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کے اس تم کے معاملات بیں کی فتم کی دائے
کہ مشاور تی دائے دینے کرتی ہے بھی افکار کر سکتا ہے۔ یہ دفاق کا ایک قابل ذکر نظر یہ ہے
مرکز بیں موامی لیگ کی اکثریت کے ساتھ اور اگر چیسیا ہی الحاق عام طور پر علا تا کی بنیا دوں پر ہوتا
ہے مشرقی ہوتا ہے کہ شرق مشرق الکریت کو حسول کو ممکن نہیں بچھتا بھتا کہ اے بلا شک دشہ
خطے کے مطل ہے۔ دور کری افتہ اور کے حصول کو ممکن نہیں بچھتا بھتا کہ اے بلا شک دشہ
مغرب کے پاس ممکن ہے اس حم کے آگئی انتظامات ہوں جودہ جا ہو۔ باالفاظ دیگر بیا شارہ

کی کر مفرلی پاکستان کے صوبے ممکن ہے صورت حال کے تناظر میں ایک سب فیڈریشن بنائیں لیکن اس کا مطلب حقیقت میں کچوئیس مغرلی پاکستان کے صوبے سب فیڈریشن میں حقیق ہوند نہیں ہوں گے وہ مغرلی پاکستان میں وفاق کے یونٹ ہوں گے جس کی فیڈریشن مثر تی پاکستان سے ساتھ لی کر کنفیڈریشن بنائے گی۔

ے وق اور دوسرے روز ڈھا کہ ایر ہون پر مینگ ختم ہوئی اور دوسرے روز ڈھا کہ ایر پورٹ پر جزل بجی خان کے اس حوالے نے حزید تقویت بختی کہ شخ مجیب الرحمٰن پاکستان کے آئدہ وزیاعظم ہوں گے۔ انہوں نے صدارت کی چیکش کے معالے کواپنے دل میں کیا محموں کیا اس کی کسی دوسرے مناسب موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ موائے یہ کہنے کے کہ وہی طور پر ہم پوری شہادت سے درگز دکرتے ہیں کہ جزل کچی خان حتی ادادہ کے ہوئے تھے کہ بجائے گھر جانے کے دویرک میں والیں جا کی گھر جانے

### بهثوكا موقف

اس ملاقات على پاکتان پیپازپارٹی کے چیئر مین کے بارے علی کہا گیا ہے کہ انہوں نے جزل کی اسکان پیپازپارٹن سے بات چیت کرنے کے کئے وقت و بات چیت کرنے کے لئے پکو وقت و بات چیت کرنے کے لئے پکو وقت و بات چیت کرنے کے لئے پکو وقت و با جائے۔ ورنہ تو کی اسمبلی عمل شخ جیب الرحمٰن جواپی اکثریت کے بل پر چھ نکاتی پروگرام پر از ہوے ہیں کا میاہ ہو جوا کمیں کے جس کا مقصد پاکتان کی وحدت کا خاتمہ ہو کئے انہوں نے یعمی چاہا کروائے عامہ کو ہمواد کر سکس تا کہ ان کی پارٹی اس قابل ہو سکے کہ چو نکات کو اس شرط پر قبول کرنے کے لئے موام کو تیار کرے کہ پاکتان کی وحدت کو کو کئی نسسان ہیں ہینچے گا۔ جزل کی کے ساتھ اس ملاقات عمل مشر بھونے آسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز نہیں چیش کی بلکہ متاسب وقت چاہا اور اس کا اشارہ بھی دیا کہ وہ ماری کے آخر تک ہو۔ جزل کئی خان کم ویش اس سے متنق تھے۔ بعداز ال مشر بھو پارٹی کے بعض ادکان کے ساتھ جزل کئی خان کم ویش اس سے متنق تھے۔ بعداز ال مشر بھو پارٹی کے بعض ادکان کے ساتھ وصل کے جال کی خان کم ویش اس سے متنق تھے۔ بعداز ال مشر بھو پارٹی کے بعض ادکان کے ساتھ وصل کے جال کے جوری 1971 وکو وہ شخ بھیبالرش سے ط

اس موقعہ پر چو گفتگو ہوئی اس کے لئے ہمارے پاس مرف مسٹر مبٹواوران کے بعض رفتا و کی شہادت کا موقع مرفتا و کی شہادت کا موقع موجود ہیں۔ اور شخ جیب الرحن یا ان کی پارٹی کے دیگر ارکان کی شہادت کا موقع موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئر عن نے بتایا کہ شخ جیب الرحن کے ساتھ ان کی بات چوں چیت کے دوران شخ جیب الرحن کا لہج کی قد رخت تھا اور چھ نکاتی پر دگرام سے ہنے سے انہوں نے تعلق انکا رکر دیا اور کی جی می کے استدال کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ 15 فروری کو تو ی اسمیلی کا اجلاس بلانے پر بعد متے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں نا کے بات کی بنا کی بنا کی منازت ہو۔ اس کے لئے مغرب (مغربی پاکستان) میں دائے ہمواد کرنے کے لئے کو دیک کی منازت ہو۔ اس کے لئے مغرب (مغربی پاکستان) میں دائے ہمواد کرنے کے لئے کو دیک کی منزورت ہے۔ شخ مجب نے اس مشکل کا اعتراف کیا گئی تو وی آسمبل کے اجلاس کو حق کے نیز منزوری ہے مثن میں ناکام

مونے وال<sup>م نف</sup>کو پر خاموثی اختیار کی۔

ہو ہے وہ اس کے بعد وہ جزل کی خان سے راولپنڈی میں 11 فردری کولے اور انہیں اپنے اس کے بعد وہ جزل کی خان سے راولپنڈی میں 11 فردری کولے اور انہیں اپنے اس کے اس کے خور کرتے تھے کہ پاکتان پیپاز پارٹی کا اسمبل کے اجلاس کے اتو ااور شخ مجب الرحمٰن کے فوری اجلاس بلانے کے مطالبہ میں جو اختلاف تھا مدر اس میں درمیانی راستہ نکال کئے تھے اور دونوں فریقوں کوا کی اس کی تاریخ کا اطلان کر کے مطشن کرتے تھے جس میں اتنا وقفیل سکے کہ پاکتان پیپاز پارٹی کو وہ وقت ل جاتا جو دہ چاہتی تھی۔ مربع نے خریم کی اختاب خوا کی خان پر واضح تاثر چھوڑ ااور دوان سے حتی تھے کہ اس کا اجلاس مارچ 1971ء کے آخر میں بلایا جائے: تاہم جزل کی نے مناسب خیال کیا اور اطلان کردیا کہ آس کی کا اجلاس کا دی کو گوگا۔

اس دوران مشرقی پاکستان علی قوی اسیلی کا اجلاس جلد بلانے کے لئے احتجاج شروع ہوگیا جو بڑھتے بڑھتے قابدے باہر ہوتا جار ہا تھا ادراس علی موای لیگ کی استخابی ہم ک دوران حکومت کی عدم مداخلت نے عوام کو مزید جرائت دلائی اور جب بحک جزل کی خان نے تاریخ کا اطلان کیا صورتحال مزید اہتر ہوگئی۔ 13 فروری کو یہ احساس بڑھ گیا کہ اس مشکل ہے تکٹے کا کوئی راستہ باتی نیس رہا۔

#### باتكاث كااعلان

15 فروری کواسمبلی کے اجلاس کا 3 مارچ کوہونے کے اعلان کے چندون بعد مسڑ میٹو نے پتاور میں ایک پرلیس کا نفرنس بلائی۔ 3 مارچ کا اعلان ان کے لئے تعلی جرت کا باعث تھا کے بیٹا ور میں ایک پرلیس کا نفرنس بلائی۔ 3 مارچ کا اعلان ان کے لئے تعلی جرت کا باعث تھا کہ تو می کا حوات کر چکے تھے اور بیٹا ٹر دیا گیا تھا کہ تو می بلایا جائے گا۔ پرلیس کا نفرنس میں انہوں نے اپنی کا اجلاس میں انہوں نے اپنی کا اجرائس کی کہ ان کی کورٹیش ان خطوط پر بیان کی اور اعلان کیا کہ ان کی پارٹی 3 مارچ کو تو می اسمبل کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی جب سیک کران کے نقط نظر کو سنانہ جائے اور اگر میں مناسب ہوتو ہوا کی لیگ سے چھ نکات پر مرف میں بیتین وہائی میں کہی تو می اسمبلی کا بایکاٹ کرنے کا کہا۔ وہ عوامی لیگ سے چھ نکات پر مرف میں بیتین وہائی جائے ہو کہا کے ورمیان 7 جنوری جائے گئے کے ورمیان 7 جنوری جائے گئے کے ورمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کے ایک کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی ایک کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی آعلیہ کی کھرونے کی کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کو درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کی کھرون کی کھرون کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی گئے کے درمیان 7 جنوری حقوق کی کھرون کے کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھر

کے میاں جاری رہیں ہمیں تو می سلائتی کونسل کے نمائٹی سکریزی جزل جزل عمر کے حوالے کا

سرریان با بسیری ایکن کرمیم میں نفید طور پر فنڈ زجع کرنے اور تعلیم کرنے میں ظاہرے۔ مرتبع ملا بے جو حقیقاً الکیشن کی میم میں نفید طور پر فنڈ زجع کرنے اور تعلیم کرنے میں ظاہرے۔

ر کی خان اپنے سائی منصوب کے تحت مشغول تھے مختلف گواہوں کی شہادت واضح طوریر

برس میں نیا ہر تی ہے کہ اس وقت وہ مغربی پاکستان کے بعض سیاستدانوں کوتو می اسبلی کے اجلاس میں

یں اردور کرنے یا بیمطالبہ کردانے پر مامور تھے کداجلاس ملتوی کردیا جائے۔ اس فرض

ے جولوگ ملاقات کے لئے آئے ان میں مشردولیا شاور خان عبدالقیوم خان شامل تھے۔ دیمر جن میں جدیت علائے پاکستان کے مولا ناشاہ احمد نورانی شامل تھے نے جمیل بتایا کہ جزل کیلی

خان ائي كوششون من كامياً بنيس موئ مثال كطور يرمولا ناشاه احمدوراني واتعي ذهاك

مر تھے اکتان بیلزیار فی اس امر کا اعتراف کرتی ہے کداس کا یہ کہنا کہ دیگر کے لئے یہ کہنا مکن

نہیں کہ وہ نہیں گئے ۔ چونکہ التوا کا اعلان کم مارج کو ہو چکا تھا لیڈااس کے بعد حایا تعلق بے کار

۔۔ الین جارے لئے یہ مکن نہیں تھا کہ ہم جزل کی یاجزل عمر کی تروید کودیگر شہادتوں کے

منالے میں تبول کرتے۔ ہارے خیال میں بیدواضح ہے کہ جزل کی خان اسمیلی کا اجلاس ملتوی

ر ز کا نصلہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا جائے تھے کدان کے ہاتھ مغرلی باکتان کے

1971 ء کو ہونے والی گفتگو سے نتجہ اخذ کرتے ہوئے یہ گفتگو جس کی جزل کی خان نے تعدید ہی کی اور 28 جون 1971 ء کو نشر ہوئی۔ ہم نے خیال کیا کداس سم کی یعین و ہائی عوای تعدید ہی کا سان چیلز پارٹی کیا ہے حاصل کرنا مشکل نہ ہوتا لیکن سے ہوا کہ 15 فروری کے بعد سے پاکستان چیلز پارٹی مسلسل کمبتی ری کہ عوای لیگ سے خاکرات کے لئے وقت و یا جائے اور یہ کہ اگراس کی یعین و ہائی نہیں کرائی جاتی ہوا کہ 2 اسمیلی کے اجلاس میں شرکت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ و کا فروری کو پارٹی کے ایک کو تشکیل کے اور کیا گیا کہ اور کی کا بارڈی کے ایمیلی کے اور کیا کہ کارٹی کا کہ اور کی کی بارڈی کے فیصلوں کی پابندی کریں گیا در کارٹ اور کارٹ ایمیلی جائے گی۔

### بھٹودھمکیوں پراتر آئے

13 فروری کو جب جزل کی خان نے قومی اسلی کا جلاس بلایا اور کم ماری کو جب انہوں نے اسلی کا اجلاس بلایا اور کم ماری کو جب انہوں نے اسے ملتوی کیا کہ مغربی پاکستان میں دیگر سیاس سرگرمیاں اور زیادہ صاس سم کی

630

ساستدانوں نے باندھ دیے ہیں جواجلاں کا بائیکاٹ کرنے کا اراد ور کھتے ہیں اگر آید 3 مارچ کو منعقد ہوا۔ ایک یارٹی کو دوسری سے لڑانے کا کھیل

عابم یہ کہنا کہ جزل کی اور مسر بھٹو ایک دوسرے کر جی رابطہ بین تھے درست نمیں ہم جزل کی اور شرخ بیب کے درمیان ملا قات کا حال تقریباً تفسیل ہے بیان کر بچکے ہیں جو بنوری کے غاز میں ہوئی اور جزل کی کا لاڑکا نہ میں بھٹو ہے ملا قات کا حال بھی نیا کہتا نا اس بھی خیال تھا کہتا ہے گئے ہیں جزل کی جی بھی اس اتھ ساز باز کر ترہ تھے اس اترام کی تائید میں جو حقیقت بیان کی گئی کہ اس میں صدر کا یہ کہتا کہ آئیس چھ نکاتی پو گرام میں کو کا قابل میں حدر کا یہ بیا علان کرتے جی بالا کرنے کی جی الرحمان مک کو کی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی اور پھر ڈھا کہ ایر کورٹ پر بیا علان کرتے جی بالاحمان مک کے اس میں مدارت پر حمکن رہنے کی پیشکش کے آئندہ و ذریاعظم ہوں کے اور اس کے طاوہ نی طور پر کری صدارت پر حمکن رہنے کی پیشکش کے آئیل کرہ و غیرہ ہے ہوں گے اور اس کے طاوہ نی طور پر کری صدارت پر حمکن رہنے کی پیشکش کے آئیل کرہ و غیرہ ہے ہوں گئی خان مشر معمویا ش

انظامید یعنی مارشل لا انتظامیداور گورنز کو پندی سے کوئی بھی کارروائی کرنے سے روکا کیا تھااور

سی بھی صورے میں مرکز کی واضح اجازت کے بغیر کمی بھی لیڈر کوگر فقار نہ کرنے کا عظم دیا گیا تھا

ب<sub>ی</sub>ارمن کے ساتھ کی دیگر چیونی پارٹی ہے کم تعاون کردے تھے۔ وہ ایک پارٹی کو دومری ارٹی کے خلاف ازائے کا تھیل تھیل رہے تھے۔ اس کارروائی سے انہیں بہت زیادہ متبولہ ہے ما مل بوئي اس بي مين زياده جتى في ميب كو بولك مين بوئي ليكن اس كابلاً خرج نتي جوزها اس ہے پاکستان کے نکڑے ہو گئے جوایک افسوسناک دانعہ ہے۔ انہیں اس کا انداز ونہیں تھا۔ ا تقابات کے بعد شرقی یا کتان میں قومی اسملی کا اجلاس بلانے کا شدت سے انظار ہور ہاتھا اور جاس عن تاخر مو كي توكيد كيز عن كل - 13 فرورى كوتوى المبلى كا اجلاس 3 مارج كو بلان كاعلان س كثير كى عن كى بوئى كين اس ك بعد كم مارج كواس كرالتواس جومورت مال پیدا ہوئی وہ نا قابل بیان تی مفرلی یا کتان نے اس اعلان کوختی گردانے ہوئے کدد یکھاجائے كاجر كوك كا يويب والخال مائ كمثرات عبره مندنيل موند دياجا كاداس يرشرني یا کتان نے تشدد کا روئل دکھایا اور ڈھا کہ میں فسادات پھوٹ پڑے۔ فوج کومورت عال سنما لئے کے لئے طلب کرلیا میااور کچھ کارروائی کرنے کے بعد 48 گھنوں میں واپس بیرکوں عن مج دیا گیاس کے بعد 25 مارچ 1971ء کے مجرف کی کارروائی کی گیاس وقت تک کی مرکاری ایجنی مثلاً پولیس یا بیرا لمنری تورس یا ایٹ پاکستان رائفلز پر اکن وامان قائم کرنے کے لے مجرور کرمافنول تھا۔ اس تشدد کی اہر على احماس اجا گر ہوا کہ بنگالی قویت کی عکری دیثیت کو برحاوا لما عالات يرقاد يا ما صروري تفا مرصرف إقاعده ملح وستول سے كم مارج كے ابداتشد عن اضاف وتا جلا كيا تحريك جلوسول اوراحجاج تك ي بيس ري بكدان جلوسول كي لوث مارايك معمول بن می علی مادرد کا تداروں نے بڑتالوں کے دوران اپن دکا نیس کھی رکھنے کی کوشش کی مرانیں بند کرنے پر بجور کیا گیا اور ان دکا غداروں کو اپنے مال سے ہاتھ دھوتا پڑے۔اس کے بعدق وغارت كرى اورزياوتول كى وارداتى معمول بن كيس اس يس كوئى شك بيس كرفى ح تِمَا ثَمَا فَي رعى اور ايك موقع وو بحى آيا كدفوج كوتملى طوير بيركول عن بندكر ديا ميا اور وه ندتو سلالك عامل كريحة تعينها برنكل يحقة تعيد

مارے سامنے بیروال بار بارا تھایا گیا ہے اور جس سے ماراذ بن پریشان مواہدہ یے کس طرح کوئی حکومت اس و امان اور لوگوں کے جان و مال أ زادی کی حفاظت کے فرض کی ادائنگ ہے کی بہانے سے مزموز مکتی ہاور پحر بھی وہ خود کو حکومت کہلاتی ہے۔ ہمارے سامنے

اس کی جوتوضیح کی می ہودا کم محصوص صورتحال کا اللہ ایکرتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مقالی

اور بدوه وشاحت تحی کد کیول فوج کو عارج کو دها که طلب کیا گیااور کچه کارروالی کرنے کے رور بعد بیرکوں میں واپس بھیج و یا گیا۔اس اختاع کے پس پشت جو وجہ بیان کی گئے ہے وہ یہ کے کئی ب براحمٰن کے ساتھ فدا کرات کا ہر درواز و کھا رکھنا جا جے تنے اوراییا کیونیس کرنا خال جن جیب الرحمٰن کے ساتھ فدا کرات کا ہر درواز و کھا رکھنا جا جے تنے اوراییا کیونیس کرنا ما جے تھے کہ شخ ناراض ہوجائے اور وہ ندا کرات سے انکار کردے۔ ہم اس وضاحت کو قبول ہے۔ سر نے سے لئے تیارنیں ۔اس ہے مقامی حکومت اپنی ذے داریوں سے سبکدوش نیس ہو کتی یہ ا فلت اور یا ی تحریک کے امتاع سے باز رہنا ہے اور دوسرے کوتشدد کی اجازت دیے کے ۔ مرادف ہے۔ پہلی بات میں تو حکومت کی جانب سے وام کی سیای خواہشات میں مداخلت کے انکار کا تار لا ے دوسرے مبر پر سے حکومت کی لازی کارکردگی اوراس کے بنیادی فرائش سے شمناک ببلوتی ہے درحقیقت حکومت کی جانب ہاں تم کی عدم کارکردگی کے دوعلین نتائج

ملے مرحلے میں جلد اور تھوں کارروائی کے لئے بیضروری تھا کہ ابتدا میں کم ہے کم طاقت کا استعال کیا جاتا جو کہ بعد میں کیا گیاای ہے سود منداڑات مرتب ہوتے۔مشرقی یا کتان میں متعین ایک مینئر فوجی اضر نے ہمیں بتایا کہ 7مارچ 1971 مے ایک روز قبل موالی لِكُ كَ الكِ ابم مِنْنَكَ بونے والى تحى جس كا بميل تذكر وكرنا جائے فتح بجب الرحمٰن كو بتايا كيا كه حكومت برائن سياى ميننگ يس مداخلت نيس كرے كى خواواس مى كتابى تحت لجداستعال كيا جائيكن الرّ تشدد كى كوشش كى كى يا مكنه يك طرفه اعلان آزادى كيا كيا تو چرخى سے نمنا جائے گااوراس ( فوجی افسر ) کے مطابق اس وارنگ کا مطلوب اثر ہوا۔

دوسرے بید کداس عدم تو جمی ہے توام کا جذبہ و فاداری مجروح بواجو دوسری صورت می علیدگی کے بارے میں عوای لیگ کی کوششوں کی مراحت کر سکتے تتے۔ ہمیں پر یقین نہیں کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت چه جائے که اس کی پوری آبادی علیحد کی جائی تھی لیکن جب حکومت شریول کے تحفظ سے متعلق ایے بنیادی فرض کی اوائیگی میں ناکام بوچائے تو مجرو وکیاسوہے -کیاان کویہ وہے پرموردالزام قرار دیاجا سکا بے کہ حکومت سامان سمیٹ کرجانے کی تیاریاں كردى ب؟ كيا حكومت تب بعي بيتو قع كر على فتى كدلوگ اس كرد فادارد بين عي؟ حكومت ك



صدر کوفوری طور پر ڈھاکہ آنا چاہنے انبول نے مید محصورہ دیا تھا کہ سیای تمایت کے بغیر کوئی

اس بے مملی سے موام کا ند صرف حکومت پر سے اعتاد کر در ہوا بلکہ حکومت ان لوگول کی تمایت سے بھی بحروم ہوگئی جو ند سرف ایک پاکستان کے صافی تقعہ بلکہ اس کے لئے قربانیاں ویے کو بھی تیار تھے۔ اس طرح دویا تو خوف کی وجہ سے مجیب کے ساتھ ہوگئے یا مچر ذہنی طور پر ان کی تمایت کرنے گئے۔

### مصالحت كى كوشش پر گورنر فارغ

اس تَنة برا يُرمل احسن كي توجيبه يتحي كه جب كم مارج كوالتواء كاعلان بواتوانبون نے فوری طور برصدر کوڈ ھا کہ آنے برآ مادو کرنے کی سرتو ڑ کوشش کی۔ جنرل یعقوب نے بھی ان کے خال کی تائد کی کہ سائ حل ہے ہی مسلاملجوسکتا ہے لیکن دوسرا واحد مبادل عل فوجی کارروائی تھااورا س مجر بورآ بریشن سے سامی خاکرات کا درواز وحتی طور پر بند ہوگیا۔ ہونا تو بہ حائے تھا کہ اگر مجیب الرحمٰن کوراوراست پرلانے کی تمام امیدیں فتم ہوجا تیں تب فوجی کارروائی کی جاتی اور تشد د کورو کئے عوامی لیگ کی طرف ہے لوگوں کوروز مرہ کے کاروبار کو زبر دئی بند کرانے برمجبور کرنے ہر یہ کارروائی محدود پہانے بر کی حاتی اور برامن مظاہروں کورو کئے کی کوشش ہے احتراز کیا جا تالیکن بیانہ والیم مرل احسن ادر نہ جزل یعقوب کے لئے قابل عمل تھا ۔اس لئے ایڈمرل نے راولیتڈی فون کر کےصدر سے بات کرنے کی خواہش فناہر کی لیکن وہ جزل برزاده براط قائم كر مح جنبول نے انبيں كرا جي فون كرنے كامشوره ويا جہال صدر كا قیام تھا کراچی میں بھی ووصرف جنرل عمرے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے بتایا کے صدرمصروف میں لیکن و وصدر تک ان کا پیغام پہنیا گئے میں پھر انہوں نے جز ل حمید ہے بات کی جنبوں نے سامی صورت حال کے بارے میں این اعلمی ظاہر کی جب ان سے جزل یقوب سے بات کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس ہے کوئی خاص دلچین نہیں۔اس ك ايك محند بعد ايم مل احس كو بتايا كيا كد أبين فارخ كرديا كياب \_ انهول في جارج جزل بعقوب کے حوالے کمااور 4 مارچ کوڈ حاکہ ہے روانہ ہو <u>گئے۔</u>

کے بارے میں جزل لیفوب کا طروائی کے امکان کے بارے میں جزل لیفوب کا خیال تھا کہ یہ کارروائی محدود بیان پر کی جائے مہیا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ان کی بیسوچ وہی تھی جس انداز میں ائیمرل احسن نے سوچا تھا انہوں نے بھی سیاسی حل کے لئے کہا تھا اور مشور و دیا تھا کہ

#### ا يک سوبيس دن پراصرار

اس سے بیدواضی میں ہوتا کہ راوگینڈی سے کی ہم کا ہتی تھم جاری میں ہوا تھا کہ جس کے ایم میں ہوا تھا کہ جس کے ایم مرکا ہے ایم مرکا احسن یا جزل ایعقوب کو کم مارچ کے بعد ہنگا ہے اور تشدو کورو کئے کیے کہ حق کا رووائی مہرکز و کے کیے کہ ہم ارچ کی ہم کا رووائی مہرکز کے کہ ہم ارچ کو متعقی ہو گئے تھے اورا اس کا رووائی میں نہیں تھے کہ اس کے بعدوہ کا رووائی کریں یا تہ کریں گئے ہم نے ویکھا کہ ان کے خیالات وہی تھے جن سے متاثر ہو کہ جزل ایعقوب نے بھی کا رووائی سے گریز کیا ہے درست ہے کہ متفای دکام سے کہا گیا تھا کہ فاکرات کے لئے درواز سے کھے رحمی اورائی سے کریز کیا ہے میں کھے کا رووائی سے کہا گیا تھا کہ فاکرات کے لئے درواز سے کھے رحمی اورائی میں کھا کہ دومر سے مینر افر کو را آگر چا کے سای کیڈ دروال کو اجازت کے بغیر گرفتار تہ کر ہی ہے کہا کہ اورائی کی مطلب مینیں تھا کہ اس کا جائے کا دروائی نے کہا کہ دومر سے مینر افر کو را آگر چا کے میں اس جو کہتے کہ جزل لیقو بو کو مدر نے اپنے مام فرائش کی اوائی کی خطرہ اس بیا میں درست تھے کہا گرکارروائی کی گئی اوران بیا نے پر کی ٹی تو فائے جنی کا خطرہ سے بیا کہ جم اس شبر کہتی نظر انداز میں کہتے کہ داولینڈی میں دکام اس جب کے میں مبتلا تھا آگر جہ جزل کی اس میں جو کے جزل نکا خان کو بھیجا گیا تھا اور مؤخوالڈ کرنے جی کے کہ داولینڈی میں حکام اس جب کے در کی کا دری کی اس تھے پر پہنچے تھے کہ جزل یعقوب نے برد کی دکھائی ہے اس لئے ان کی جگہ جزل نکا خان کو بھیجا گیا تھا اور مؤخوالڈ کرنے جی 25 ارچ تک



جزل کی کا دوی تھا کہ پاکتان پیپڑ پارٹی کے دویہ کے پیٹی نظرا سمبلی کا اجلاس طلب کرنے میں آئیں کوئی تھے تظرفیں آیا جہاں مغرفی پاکتان سے ایک بھی ممبر بھشکل اجلاس میں شریک ہوتا اس لئے ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ فیمیں تھا کہ دہ اجلاس کے التواہ کا العان کر ساتا میں پالی نے اسمبلی کے اجلاس کے التواکو واحد داستہ کے طور پر پیش فیس کیا تھا اس کے دو متباول تجویزیں پیش کی تھیں یا تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جائے یا پھر ایس کی مدت ختم کی جائے گا تر الذکر کو بیش میں میں معلوم وجو بائے کہ بتا ہوں کا مدت کی شق ابتدا ہے گا ان التھا ہے کہ ان مقدس میں اور انہوں نے ذری تہ کرنے کا اعراف کیا ۔ اگریے فرض بھی کرلیا جائے کہ ان کے پاس اسمبلی کے التواک میں اور انہیں ایسا کے باس سمبلی کے التواک کے اتر الذکر کو بیا جو بائے کہ ان کرتا چاہتے تھا ور آئیس ایسا کہ جائے ہے اور انہیں ایسا کرتا چاہتے تھا۔ آئیس شرقی پاکتان سے متواتریہ مضور سے ل دے تھے کہ آسمبلی کا التو ااور ضاص طور سے فیر معید مدت کے لئے التواکا واراف اور شیص کا حقور سے فیر معید مدت کے لئے التواکا واراف الرق التواک والے التواک کو التی کا دوئی کو دیا ہے گا۔ آسمبلی کا التوا اور ضاص کرتا چاہتے تھا۔ آئیس شرقی پاکتان سے متواتریہ مضور سے ل دے تھے کہ آسمبلی کا التوا اور ضاص طور سے فیر معید مدت کے لئے التواک خواب آئی کے التواک کے التواک خواب آئیسی کی التواک کو التواک کو

کیم مارچ کو اسمیلی کے التوا کے اعلان کے بعد میے ظاہر ہے کہ جمز ل یکی کو اپنی پہلی فرصت میں بجیب الرحمٰن سے ملاقات کے لئے توری قدم اٹھانا جائے تھا اس کے لئے ضروری ہے کہ بمیں کچھ پہلے کے واقعات کا حوالہ دینا جائے جس کی وجہ سے بچی خان اسمبلی کے التواء کے اعلان کے بعد کمی قرجی تاریخ میں دورہ کرنے پر آمادہ ہوجاتے نے فردری 1971ء کے ماتھیوں کوراہ لینڈی آنے کی وجوت دی تھی گورزاحس نے بید بینا مجیب الرحمٰن اور الن کے ماتھیوں کوراہ لینڈی آنے کی وجوت دی تھی گھر ورزاحس نے بید بینا مجیب الرحمٰن کو پہنچادیا لیکن مجیب الرحمٰن کے بینا ور ان کے کا نفرنس طلب کی ہے کورزاور مارشل لاا فیمنس غیر جزل بیتھو بی طرف سے شخ بجیب الرحمٰن کو جائے مان کا دورہ رکھتا ہے جس سے انکارش کئی اور ان کے ممنا فی ہے اور اس سے صدر کے وقاد کو عصر بینے ختی ہے میں سیای مسائل کے دوستانے ملی کی راہ میں رکا دے بیدا ہو گئی سے بین بینے ختی طور پر اضافہ ہوا کیونکہ اس سے بین ہے کہ بیا انکار کردیا اور اس کشیدگی میں بینچی طور پر اضافہ ہوا کیونکہ اس و تت بکہ اسمیلی کے اجلاس کے کوئی تاریخ میں بین گئی ہے۔

تاہم چدروز بعدمدر کی جانب سے ایک تارموصول ہواجس کامتن مندرجہ ذیل

" بجیب الرحمٰن سے کہد دیا جائے کہ داولپنڈی آنے کے لئے میری دموے کو مستر دیگر نے کے لئے میری دموے کو مستر دیگر نے کا مستر دیگر نے کا مستر دیگر نے کا انتظام نہیں کرتے توال سے جو خت نتائج برآ مدہوں گے اس کی کمل ذرے داری خود ان پر عائد ہوگ'۔

ہم اس بات پر شغق ہیں کہ میر بجیب الرحمٰن کے لئے سات اور شائٹ ردیے کے اعتبار

ے راولپنڈی آنا مناسب تھا اور بید کو انکار کرنے ہے بے شک صور کا دقار بجر درجات اور جو لبجہ اختیار کیا گیا وہ ندصرف غیر مدیم انتخابا کم دوہ د قار اور موجہ ہو جو کئی منافی تھا جو ممکلت کے سربراہ کے لئے ضرور دی ہے۔ گورزاحن سے کہا گیا کہ دہ اس تارکو بجیب راحمٰن کو پڑھ کرسا تیں اور مارش لا المی مشریر کی صوجودگی میں اس کے دوالے کریں۔ گورز جو ابتدا ہے بی بی بی جانب ترم ردیا اختیار ابتدا ہے بی بی جانب ترم ردیا اختیار کرنے کا خبر کیا جانب ترم دویا اختیار کرنے کا خبر کیا جانب ترم دویا اختیار راولپنڈی سے ابنے لگا تھا ان کے احساسات کا اعدازہ آس لی ہے لگا جا سکتا ہے۔ دہ بیب کی خصہ میں اضافہ ہوگا آخر کا دیا گئی وقت میں انہیں یہ جانب موصول ہوگی کہ اس میں بیب کے خصہ میں اضافہ ہوگا آخر کا دیا گئی وقت میں انہیں یہ جانب موصول ہوگی کہ اس سے عیار کوروک دیا جائے۔

22 فرور 1970ء کو صدر نے گورزوں اور مارش لا ایم نشریروں کا اجلاس طلب کیا جس میں اعلی فوجی اور سول افران نے بھی شرکت کی اس طرح کے اجلاس کی عکومت برماہ طلب کیا کرتی تھی۔ اس اجلاس میں بھی حسب معمول صدر نے صورت حال کا جائزہ اورشخ جیب الرحمٰن کے غیر مصالی نا نہ اور تخت رویہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس صورت حال میں آسمیل کوئی کا رآ مد مقصد حاصل نہیں کر سے گی۔ ایم مرل احسن اور جزل یعقوب عی وہ قص تھے بہنوں نے صدر سے افغاق کرنے والوں کی بجائے بہت حد تک اختلافی یا تمل کیں گئی اس میں اس حقیقت کے بیش نظر کے مارش کی گیا گئی اس میں اس بازوے وہ نشر مرف افر بلکہ اس علاق نے سے حکومت کے الحل ترین نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ مرف افر بلکہ اس علاق نے نے وادہ احرام کے ساتھ سنا جانا چاہے تھا؛ تا بم صدر ان بران خیال ہے کہ ان کے خیالات کو زیادہ احرام کے ساتھ سنا جانا چاہے تھا؛ تا بم صدر ان دونوں کو جزل جیدگل اور جزل پیرزادہ کے ساتھ علیمہ گی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کے ساتھ علیمہ گی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کے ساتھ علیمہ گی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کو میں ان کے حقوق کے ساتھ علیمہ گی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کے ساتھ علیمہ گی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کی میں لے مجھے اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کی میں ان محل کے اور وہوں کو کی دور ان جیرگی میں لے مجھے اور وہوں کو کو اور وہاں آئیں آسمیل کے حقوق کیا کہ کو کہا کی مور ان کی دور کی جیر کی جیر کی جدر کی جو تھی جو تھیں کے معرف کے مور کی کرنے کو کی دیا گی کی دور کی جدر کی حقوق کے مور کی کھور کی حقوق کی کو کو کو کی کھور کی حقوق کی حقوق کی حقوق کو کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کو کو کی حقوق کی کی حقوق ک

الواکے بارے میں اپنے فیطے ہے آگاہ کیا۔ ایڈ مرل احسن نے اس اجلاس ہے جو تاثر عام کس کیا سے بارے میں بتایا کہ اس اجلاس میں آئیں کی تیار کی کے لئے 120 ون کی جو مدت مقرر کی ٹنی ہے بعض وجو بات کی بنا پر اس میں کم نہیں کی جا محقی اور نہ ہی کمجی صورت میں اس اختیا کی خرد کی تھا کہ اس اجلاس کے بجائے تمام مشتر کو زم کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں یہ انتہائی ضروری تھا کہ اس اجلاس کے بجائے تمام انتہائی ہے۔ اس طرح کے اجلاس می باری کے بوئے جذبات میں مزید اضاف وہوگا یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مدر نے اسبلی کو کم مارج کو ملتو کی کیا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کم از کم 22 فروری کو بی کرا تھا۔

کی مارج کو اسمبلی اس واحد مقصد کے قصول کے لئے ملتو کی گئی تھی کہ اجلاس سے اقبل نہ اکرات ہوں اور مسئر بھنوا ور مجیب الرحمٰن کے در میان ایک طرح کا تعطل بیدا ہو گیا تھا۔

اللہ نہ کہ اس ہو ہے کہ صدر کو ان دونوں حضرات سے فوری ملاقات پر خور کر ناچا ہے تھا تا کہ مصالحت کو نقی بنایا جا سکے مسئر بھنو کم او گھراس وقت تک جنرل کی یا شخ ججیب الرحمٰن سے ملئے کے لئے آیا وہ وہ میں سے اس کے جزل کی کو شخ جیب الرحمٰن سے ملاقات کرتی چا ہے تھی ایکن کم از کم کہ مارچ کا کہ ارج تھی مسئر کے لئے تا مادون تھی انداز میں کہدویا کہ وہ وہ دصدر نے تعلی انداز میں کہدویا کہ وہ وہ دار خوا کہ جانے کے خاہر ہے کہ اسمبل کے الحق کی انداز کے کئی تاریخ کے اعلان کے الحق نی تاریخ کے اعلان کا وہ دار شہیں ہوا جو اسمبل کے التوا کے وقت نی تاریخ مقرر کرنے کے اعلان سے ہوتا اور حب خور پر حسب ذیل چا د جب نئی تاریخ کا علان کے الوا کے دوت نی تاریخ مقرر کرنے کے اعلان سے ہوتا اور حب خور پر حسب ذیل چا د حب نئی تاریخ کی اعلان کیا گیا تو شخ ججب الرحمٰن نے فوری ردھکس کے طور پر حسب ذیل چا د مطالبات چش کرد ہے تا کہ والی لیگ اجلاس میں شرکت کرنے یا تدکرنے برغور کر سکے۔

1- مارشل لا كافورى خاتمكه-

2- فوجيوں کی اپني بير کول ميں فور ک واپسي۔ 3-انسانی ھانوں کا تحفظہ

4- عوام مے متحب نمائندول کوتو می آمبلی کے اجلیس سے قبل اقد ارکی فوری متعلی ۔ جب ہم نے جزل کی خان ہے یہ پوچھا کہ آیا انہوں نے اسبلی اجلاس کے غیر مین مدت تک التو اکو غیر مناصب میں مجھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی مجھے میں نہیں آتا کہ انہیں ایسا

کرنے کا ملزم کیوں گردانا جارہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کم ماری کو اسمبلی ملتوی کی تھی اور 6 ماری 1971 و 1974 و 1974 کی خان نے رہنماؤں کی حتی ماری کو ایک کا نظر اور 6 میں ہے۔

اس کے بعد جزل کی خان نے رہنماؤں کی دی ماری کو ایک کا نظر اس بائی فی فی خان ہے ہو میں ہونے کی خان نے میں میں شرکت سے انکار کردیا اس کے بعد بچی خان نے اسمبلی کے اجاس کی حاری کی مقرر کی۔ جزل کی خان 15 ماری کو دھا کہ پہنچا اور ای روز شخ مجیب الرشن سے ملے ان کے بعد جو خاکرات ہوئے ان کی پیچید گی سب کے بعد جو خاکرات ہوئے ان کی پیچید گی سب کے کہ براوان کے تمام شیر نہیں آئے تھے اس کے بعد جو خاکرات ہوئے ان کی پیچید گی سب کے معلوم ہوتا تھا جی جزل کی خان ان پارٹیوں کے درمیان خالف کا کرواراوا کرر ہے ہوں اور اس کے ساتھ وہ برسرا قبتہ ارمی اور وہ انتقال اقتدار کے لئے پارٹیوں سے خاکرات کر رہے ہوں ۔ بہر حال شخ مجیب الرحمٰن خوداور مشرز نیڈ ۔ اے بعد کی مجی سوائے آئی موقع کے ایک دوسر سے سے نہیں ملے نہ دو دیک وقت صدر سے لیے ۔ خاکرات کا پہلا دوراس وقت مدر سے لئے دوسر سے سے نہیں ملے نہ دو دیک وقت صدر سے لئے ان خان سے لئے۔

اس دوران اس و امان کی صورت حال حکام کے قابوت قطعی با بر ہوگئی اور مرکزی کی حکومت مناوج ہوگئی۔ شخ مجیب الرحمٰن بقدر تج حکومت کی باگ ڈورا پتے ہا تھوں میں لے رب سے ۔ اس دوران انہوں نے ہدایات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا جن میں اولین 7 مار چ 1971 مکوجاری کی گئی۔ اس میں ایک بفتے کے پروگرام کا اعلان کیا گیا جے عدم تشدد اور عدم تعادن کی تحر کے کانام دیا گیا جے عاری رکھنے کا تعادن کی تحر کے کانام دیا گیا جے مار ہی ہے اور ختی نمائندوں کو انتقال اقتد او کا حصول تھا اور میاں الکو بیان کی حالی مطلب مارشل لاکا خاتمہ اور ختی نمائندوں کو انتقال اقتد او کا حصول تھا اور میاں ال کو بیان کی حالے۔

1- كوئى فيكس وصول نبيس كيا جائے گا۔

2- سیکریٹریٹ سرکاری اور ٹیم سرکاری دفاتر اعلیٰ عدالیں اور دیگر عدالیں پورے بھددیش میں ہڑتال میں شامل ہوں گی۔

3- ریلوے اور بندرگا بین کام کرتی رہیں گی گرریلوے کارکن اور بندرگاہ کے کارکن اگر ریلوے اور بندرگا ہوں کی فوجیوں کی نقل وحرکت کوعوام کے خلاف استعمال کرنے کے لئے استعمال کیا جائے تو ہرگز تعاون نہ کریں۔

ی کہ گولہ باردداور جھیاراسمگل ہوگرا تے تھاور پہلے پہل تھوڑی تعداد میں نفیہ طور پر عاصل کئے جاتے تھے لین بعدازاں کھے عام بہت ہن کی تعداد میں جواوگ بڑتال کی کال پرائی دکا میں بند کرنے سے انکار کرتے انہیں سزاد کی جاتی ۔ یہاں تک کرتی کو جاتا۔ عام طور پراگر چہ شخ بند کرنے سے انکار کرتے انہیں سزاد کی جی باغیوں نے قبضہ کرلیا تھا اور بے انتہا ظلم وتشد دغیر بڑگا یوں مجیب ارجمٰن پورے طور پر حادی تھے باغیوں نے قبضہ کرلیا تھا اور بے انتہا ظلم وتشد دغیر بڑگا یوں رکیا گیا۔

### انقال اقتدار كي شرائط

صدر اور شخ مجیب الرحمٰن کے درمیان الماقات کے پہلے دور کے دوران شخ مجیب ارحمٰن کی تجاویز بیتھیں -

1- مارشل فورا أشمايا جائے-2- تو مي آمبلي بحثيت آئي ساز آمبلي اور قانون ساز ادارے كے طور ريكام شروع

3- اتبة ارفورى طور رقوى اورصو باكى مطع بنتقل كيا جائے-

اس سلنے میں ہمارے پاس واحد شہادت جزل کی خان کی ہے جن کامیان کی حد کی خان کی ہے جن کامیان کی حد کی البحا ہوا ہے بہر حال کی بھی صورت میں صدر کے مثیراور عوامی لیگ والوں کے ساتھ 17 مارچ کی ملا قات میں بیتجاویز زیر غورتھیں جومغر بی پاکتان کے بیا تھا تو ان کے ساتھ فاص طور پر پاکتان چیلز پارٹی کے ساتھ فاص اور کے ماتھ فاص اور کی کئیں۔ جزل کی فان سوائے مارش الا اٹھانے کے باتی باتوں پر دضا مند نظراً تے تھے کو تکہ ان کے خیال میں مارش الا اٹھانے نے ایک بہت بڑا ظابید امو جائے گا کو تکہ مارش لا اس وقت اقد ارکا واحد ور اید تھا۔ ہم اس دلیل وقت اقد ارکا واحد ور اید تھا۔ ہم اس دلیل و قبول کرنے کے لئے تیا رہیں۔ مارش لا خود جزل کی فان نے نافذ کیا تھا اور ای شخصیت کی جانب سے اعلان کرنے کا مطلب آسیل کی دو بڑی جماعتوں کی رضا مندی قرار دیا جاتا تھا کیا ۔ ساتھ و و اسمیلی جونوری طور پر کام شروع کرتی اس کے پاس بھیا کم از کی کا دیل ہے اور اس کے ساتھ و و اسمیلی جونوری طور پر کام شروع کرتی اس کے پاس بھیا کم از کی کا تو نی اتھار ٹی موجود تھی۔

ار او ون عاری و دون ۔ بم واقعات کا بیان پھر کرتے ہیں۔ دونوں جانب کے مثیروں نے ایک دومر بے سے ملاقا تمیں جاری رکھیں یہاں تک کہ 20 مارچ کوانبوں نے پیلاقات جزل کی خان اور ش 4۔ ریڈیو نیلی وژن اور اخبارات ہمارے بیانات کا مکمل متن دیں گے اور عوامی استیان کے اور عوامی استیان دیں گے اور عوامی استیان کے درخروں کو کئی قبت پر چھپایا تہیں جائے گاور نہ بڑگالی کارکن تعاون تبیش کریں گے۔ 5۔ صرف مقامی اور بین الاقوائی ٹرنگ ٹیلیفون کام کریں گے۔ 6۔ تمام تعلیمی اوارے بندر میں گے۔

7۔ مربی پاکستان میکوں کے ذریعے رقم نہیں بیجی جاستی سٹیٹ بنگ کے ذریعے بھی ں جاستی۔

8- تمام عارتوں پرسیاہ پر چم ہردوزلبرائے جائیں گے۔ 9- مکمل بڑتال کا کسی بھی لمحے اعلان کیا جاسکتا ہے جس کا انحصار صورت عال پر

ہے۔ 10- ہر یونین محلّہ تھانہ سب ڈویژن اور ضلع میں مقالی موالی لیگ یون کی آیادت میں سرنام پریشد قائم کیا جائے گا۔

اس کے بعد وقما فو قا ہوایت جاری ہوتی رہی جس کا مقصد صوبے میں مع سرکاری دفاتر اداروں پر کھمل کشرول رکھنا تھا۔ عام طور پر سرکاری ایجنسیوں پشمول عدالتوں کوکام کرنے دوروں ویا گیا گراس میں محدود استی رکھا گیا تا کہ انتہائی ضروری کام کئے جا سکیس بیکوں کے اوقات کارکو کم کرو یا گیا مصوبہ اور بیرونی و نیا کے درمیان لین دین خاص طور پر مغربی پاکستان کے کمل طور پر منوع کرو یا گیا یہاں تک کہ ذاتی کھا توں کو بھی بری محدود حد تک آ پریٹ کرنے کی اجازے دی گی اور مرکزی نیکسوں کی ادائیگی جاری رکھی گی گر مرکزی نیکس کومرکزی حکومت کے پاس جمع کرانے کی بجائے ایسٹرن مرکز اگل بینک لمینڈ اور مرکزی نیکس کومرکزی حکومت کے پاس جمع کرانے کی بجائے ایسٹرن مرکز الی ہوئی گی۔ ایسٹرن میکنا کی اورائے کی ہواہے گی گی۔ ایسٹرن میکنا کہ اور پوریش لمینڈ کے حصوصی اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی ہواہے گی گئی۔

شخ کی ہدایات بول کیا گیا جس کا نتجہ بدہوا کہ اس نے حکومت کی جگہ لے لی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز بدہیں ہوا کہ ایک ایک حکومت جس بیس شہر ایوں کے جان و مال آزاد کی عرب مختل ہر اور بڑتالیں جاری رہیں۔ پرامن طریقوں عرب میں بلکہ تشدد آمیز ۔ عوام عام طور پراور پارٹی کے کارکن آل اوٹ ماراورا ملاک کی تباہی بیس مصروف ہوگئے ۔ متعدد شہادتیں جن میں مشرقی پاکستان میں جو حکومت میں ذے وارعبدوں پریا زندگی میں بہتر پوزیشن کے دکھے والے شال (مثال کے طور پر گواو 680 - 159) نے بیان

## ندا کرات کی نا کامی اور آرمی ایکشن

مرد بحثو 21 کو بعد دو پر وهاکه بنج اورای شام ساز هے سات بحصدرے الماقات كي \_ ياكستان بيليز يار في كے مطابق تجاويز الى تعيس كدانيس قبول نيس كيا جاسكا تحا۔ نیادی طور براس لئے کہ دوسکیشنوں میں اسمبلی کے اجلاس کا خیال قطع نظر مملی نتائج کے جواس یے برآ رہوتے اصولی طور پر کنفیڈریش کے نظریہ کا حال تھا۔ اگر چیقی معنوں میں دوالگ الگ ملوں کا نبیس تھا۔ اس رات مسرمجنونے اپنی یارٹی کے ساتھ تبادلہ خیال کیااورا مجلے روز میج وہ الوان صدر جزل کی خان اور شخ مجیب الرحمٰن سے ملنے گئے۔اور الیا ہوا کہ مسر مجنو مقررہ وقت سے چندمن پیٹر بہنچ جب کہ شخ مجیب الرحمٰن محک وقت پر بہنچ ۔ اس موقع پرمکن تھا کہ ان دونوں میں چندالفاظ کا تبادلہ ہوتا جس میں ایک دوسرے کوخوش آید پد کہا جاتا تیل اس کے کہ انیں صدر کے پاس لے جایا جاتا ان تین افراد ش سے جواس میٹنگ میں حاضر تھے۔ دونے مر محثواور جزل کی خان نے ہارے روبروگواہ کی حیثیت سے وضاحت کی اور دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اس موقع پرشخ جیب الرحمٰن اور مسٹر مجھو کے درمیان قطعی کوئی بات نمیں ہوئی۔ عوامی لیگوں نے ڈھا کہ ائیر پورٹ پرمشر بھٹوے جارحان رویدا نقیار کیا تھا۔ مجیب الرحمٰن نے اس پرمغذرت نبیس کی حالا تکہ عوالی لیگ نے مسر بحثو کی سیکورٹی کے تمام انظامات سنجال ر کے تھے کو یا وہ ان کے مہمان تھے۔افسوں کداس واقعے کومٹر بھٹونے یہ کہ کرور گزر کردیا کہ یہ بات كوئى اتى ابهم نيس تقى اوراصل بات جووزن ركحتى بوه يدكه جاءاور بابهى اتفاق سے كى عل پہنچاجائے۔مسرمیب الرحن کے بارے میں بتایا کیا کدانبوں نے صدر کی جاب رخ کرکے پو ٹھا کہ کیا عوامی لیگ کی تجاویز کی توثیق کردی می ہے؟ اور مؤخر الذكرنے بيكها كرييفرورك ب كرمشر بحثوبجي اس كے لئے رضامند ہول جن كوانبول نے اس فرض كے لئے بلايا ہے۔ فتح جيب 643

بیب الرحن کی موجودگی میں اس وقت کی جب بیسوال زیر بحث آیا۔ صدر کی جانب سے ان تجادیز پر عملدرآمد مارش لا ریکولیش کے تحت کرنے کی تجویز پیش کی گئے۔ چنا نچہ اس سلط میں ایک حتی اعلان کی زبان اور دیگر موال پر تبادلر عیں ایک حتی اعلان پر انفاق رائے ہوگیا اور مشیروں کو اس اعلان کی زبان اور دیگر موال پر تبادلر خیل کرنے کے لئے ملاقات جاری رکھنے کا کہا گیا۔ اس ملاقات میں یہ بھی طے ہوا کرتو می آمبل کی وہ کمیٹیاں جن میں سے ایک مشرقی پاکستان کے ادکان پر مشمل ہوگی اور دومری مغربی پاکستان کے ادکان پر مشمل ہوگی اور دومری مغربی پاکستان کے ادکان پر مشمل ہوگی اور دومری مغربی پاکستان کے ادکان پر قائم کی جا تھیں اور جز لے بیزاد و میں کرتا ہے کہا کہ حتی کہا ہم کے درمیان کے اور جز ل یکی کے درمیان کے اور جز ل یکی کے درمیان کے اور جز ل یکی کی درمیان ایک اور جز ل یکی کی درمیان ایک اور جز ل یکی کے درمیان ایک اور دولا قات ہوئی اور اس میں بیتجاویز زیر بحث آئیں۔

1-مارش فوراأ نمايا جائے۔

2-افتدار بانجون موبون كفتقل كياجائـ

3-مركز عن في الحال انقال اقدّ ارزكيا جائـ

4- قوى اسملى من دوكميثيال بنائي جائي برونگ كے لئے ايك

5- یہ کہ تو می اسمیلی کا اجلاس ہواس کے بعد کھمل طور پر اور ان دونوں کمیٹیوں کی رپورٹ کے مطابق آئے کی تیار کیا جائے ہے بات قابل ذکر ہے کہ جب تک قو می آسملی کا اجلاس مطل طور پرتبیں ہوتا شرقی پاکستان کو چھ نکات کی بنیاد پر خود مختاری حاصل رہے گی مگر مغرب پر اب بھی 1962ء کے آئے مین کے تحت اقد ارکی تقییم کے مطابق حکومت کی جائے گی۔

ان تجاویز پر جزل یکی خان پاکتان پیپلز پارٹی کے اتفاق کی شرط پر رضامند ہوگئے اورا گرمکن ہواتو مغرب کی تمام دیگر پارٹیوں کے اتفاق دائے ہے۔ مسر بھٹوکو 19 تاریخ کواس سلسے میں ایک پینام بھجوایا گیا کہ شخص مجیب الرحمٰن ان سے تعتگو کرنے پرتیار ہیں اور یہ کہ وہ جہاں سکسے ممکن ہو سکے جلد از جلد ذھا کہ پنجیس۔

ار حمٰن نے بیرویہافتیار کیا کہ تجاویز جزل کی کو پہنچاد کی گئی ہیں اوراب بیان پر ہے کہ وومنز بروں ہے۔ بیوکو قائل کریں۔ شخ بیب الرحن نے اس تمام عرصہ میں خوش اطلاقی کا مظاہرہ کیا؛ تاہم اس ہات یرمصررے کے جزل کیجی خان ان کے اور مسٹر بھٹو کے درمیان بات چیت کا رابطہ بنس \_ بات یرمصر ہے کہ جزل کیجی

### یخیٰ خاں کی رائے

وونوں بجرصدرے رخصت ہوئے بڑے شائتہ اور خوش خلقی ہے! تاہم صدر کانی مجس رے۔اس موقع پر کرے میں ملٹری سیکرٹری جز ل محد انتی صدر کے بحریہ کے اے ذی بی اور جزل محمد عمر بھی موجود تھے۔ شخ نے اپنے ساتھیوں سے جانے کے لئے کہا کیونکہ و وسٹر بحث ے علیمدگی میں بات جیت کرنا جاتے تھے۔انبول نے مسٹر بیٹوکو بتایا کہ صورت حال بزی تھیر بو بچی ہاوروہ جاتے میں کداس سے نکلنے کے لئے مسر بھٹوان کی مدد کریں۔ان کو یہ بھی خوف تحاكمكن بكركر ين خفية لات نعب بول اس لئ وه دونول برآ مدر ين يطي ك اور پورٹیکو میںصدر کےسلون کی بیٹ پر حاکر بیٹھ گئے ۔ یہاں ہے وہ جزل کجیٰ خان کونظر ہے ہے تح جنبوں نے بعد میں یہ جملہ کہا کہ '' دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بنی مون منارے تھے''ان دونوں رہنماؤں کے درمیان بات جیت کا خلاصہ پیتھا کہ مجیب الرحمٰن نے اس امریراصرار کیا کہ آغاز میں دو کمیٹیاں تفکیل دی جائیں اور جونک قومی اسمبلی کے بحثیت ایک ادارہ کا اجلاس تعلی امکن ے اے غیر معینہ مدت تک ملتوی کردیا جائے۔مسٹر بھٹونے جواب دیا کہ یہ بری ستم ظریفی سے کے میں خود ایوان سے باہر خدا کرات کے لئے اور اسمبلی کے اجلاس کوغیر معیند مدت تک لمتوی کرنے کے لئے کہتا رہا ہوں اوراب یہ کہ شخ مجب الرحمٰن خور قوی اسمبل کے احلاس کو غیر معیند مت تک ملتوی کرنے کا کہدرہ میں ۔ مسر بحثونے تجاویز یرغور کرنے کا دعدہ کیا مگر کہا کہ ان کی حتی رائے یہ ہے کہ یہ تجاویر جو بھی حتی صورت اختیار کریں ان کوتو ی اسمبلی سے ضرور منظور کروانا ،وگا خواور قرارداد کی صورت می صدر کواعلان جاری کرنے کا اختیار دیے کے لئے وں۔ اہم مجیب الرحمٰن اس بات پراڑے ہوئے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس مختصر عرصے کے لئے بھی منیں بوگا اور یہ بات واضح طور برمعالمہ کی اصل روح سے متعادم تھی کہ بالآخر آ کینی انظامات كيا ،ول مع مسرعوا ورجيب الرحل كدرميان آيا قوى اسبلى كا جلاس يميلم موقع برووياند و والنح انتلاف بإياجا تقاميه بجيب الرحن اورمشرز يدار يعثوكي آخرى اورايك بي ملاقات تقي

ان ندا کرات کے دوران اوران فعائق کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ان کی پہلی ملا قات کا کوئی تیجہ ان کور است. رآ مدنہ ہوا تھا کو کی بھی شخص ہے کہ سکتا ہے کہ بیدا حدثق قما قات تھی جود ونوں کے درمیان ہوئی۔ مقصد ندا کرات

آئندہ تین روز میں صدر کے مشیروں کی جن میں مسٹرجسٹس اے۔ آر کاریکس مشیر ب مر بانون ایم \_ ایم \_ احمہ \_ اقتصادی مثیر پر کیل اسٹاف اضر جزل بیرزاد واور نج ایم دو کیٹ جزل سری سے کرنل حسن اور پاکستان پیپلز پارٹی اور والی لیگ کے ساتھ الگ الگ بحث و تحیین ے۔ حاری رہی ۔ ان میٹنگوں کی تفصیلات میں جانا غیر ضروری ہے ۔ انہیں غدا کرات کہنا درست نہیں ر سمی ایک یا دوسری اسکیم پرعملدرآید بر تبادلهٔ خیال تک محدود تیس اور بیکی بھی نقطهٔ ظریے قطعی غر المينان بخش تحيل \_ ايك \_ زياده مواقع پراييا بوا كه صدر كي فيم نے ابنا نقط نظر بيش كيا تو اس دوران کسی نکته پر بحث شروع ہوئی جس پر وای لیگ کے نمائندے مد کتے کہ یکتے صدراور ہے میں الرحمٰن کے درمیان طے ہو چکا ہے۔ جو تک صدراور شیخ میب الرحمٰن کے درمیان تادلہ خال كاكونى تحريرى ريكارونسي إس لئے يه برامشكل سے بلكاس امركا جائزه لين كوشش بے کار ہے کہ کون درست تھااور میصرف اس تمام غیراطمینان بخش طریقہ کومحض نمایاں کرنا ہوگا جس ہے۔ ندا کرات ہوئے۔

### مجيب الرحمٰن كوجزل لحجیٰ کی پیش کش

اس کے علاوہ صدر اور مغربی یا کتان کے دوسرے رہنماؤں کے درمیان بھی بات چیت ہوئی مثال کے طور پر خان عبدالولی خان میاں متازمجد دولیانه سردار شوکت حیات خان مولا نامنتی محمود مولانا شاہ احمد تورانی کے ساتھ اور ان کے اور شخ میب الرحمٰن کے درمیان بھی بات چیت ہوئی جبد بدرہنما شخ مجیب الرحمٰن کے ساتھ بلاشبرزیاد وووستانہ جذبات رکھتے تھاور کی حد تک ان کی تجاویز ہے ہدر دی بھی رکھتے تھے۔اس میں کوئی شک نبیں کہ یہ سب بھی کنیڈریش کے نظریہ کو قبول کرنے کی حد تک نہیں جائے تھے جس کا واضح مطلب علیحد گی ہوتا۔ تمام متعلقه افراد کے مشتر که اجلاس کی عدم موجودگی میں سے بات واضح نبیں کہ کون ی تجویز کس طرف ے آئی۔ مثال کے طور پر جزل کی خان نے دو کمیٹیوں کی بات کی۔ پیٹ جیب ارحمٰن کی

طرف ہے آئی۔ بلکہ فان ولی فان نے انکشاف کیا کہ شخ نجیب الرحمٰن ہے بات پیت کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ ہیں آئیڈیا خود جزل کی کی طرف ہے آیا تھا فان ولی فان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے تیجے کے جب انہوں نے تیجے کہ جب انہوں نے تیجے جزل کی فان کا ایک خط و کھایا جس میں جزل کی نے شخ نجیب کوحل کی پیشکش کی تھی جو خاصا اطمینان بخش تھا اور چیز نکاتی پر وگرام ہے تریل کی نے انہوں نے ہار کر کی خان ہے کہ انہوں کے کہا تریس کی تیجہ برائر کی خان نے بہر حال واضح الفاظ میں اس بات سے انگار کیا کہ انہوں نے ایک کوئی وستا و پر نہیں ویکھی لیکن شخ بجیب الرحمٰن کی شہر ویود کے یا خان ولی خان کو خان ولی خان

سب نے دو مروری یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کداب اس بات کی پڑتال کا کوئی ذریعینیں کسیح بات کیا ہے اس وقت صورت حال اس انداز میں ظہور پذیر ہوئی کہ متعلقہ لوگوں میں ہے کسی کے لئے پیمکن نہیں تھا کہ اس کی پڑتال کر سکے ریکہنا کہ اس تکتے یا اس تم کے گئے کے بارے میں کوئی خلاقتی ہوئی حسن ظن ہوگا ہمیں بہرحال بیا حساس ہے کہ جزل کی نے ایک ایک تیم کھی جس لئے کسی واضح فیصلہ پڑیس بہنچا جاسکا تھا۔

### بنگه دیش کا حجنڈ البرادیا گیا

وای لیگ کے لیڈران اور صدر کے مٹیروں کے درمیان 23 اور 24 مارچ کو مشاورت کا فی درمیان 23 اور 24 مارچ کو مشاورت کا فی دریک جاری رہی اورائی دوران کوای لیگ کی پوزیش قدر نے اب ہوگی۔اس میں دوجا جے تھے کو تی اسمبلی کے دو علیحہ والم مینی کا۔ چنا نچ پہلی دفعہ لفظ پاکستان کفیڈریشن کا تو ی اسمبلی کا اور دومرا مشرقی پاکستان کی اسمبلی کا۔ چنا نچ پہلی دفعہ لفظ پاکستان کفیڈریشن کا اسمبل کیا گیا۔انٹی صورت میں مرکزی کومت کے پائی کوئی خاص اختیارات ندر جے 24 مارچ کی شام کومشرتا تی الدین احمد جزل سیرزی کوائی لیگ نے ایک اخباری بیان جاری کیا مارچ کی شام کومشرتا تی الدین احمد جزل سیرزی کوائی لیگ نے ایک اخباری بیان جاری کیا جس میں بید کہا گیا کہ بی کہا گیا کہ بی کوئی موالی لیگ نے دی گئی جو کوائی لیگ نے دی گئی جو کوائی لیگ نے دی گئی کے جو کوائی لیگ نے دی گئی کا سیان کو دی گئی تھی جو کوائی لیگ نے دی گئی کے جو کوائی لیگ نے دی گئی کی جو کوائی لیگ نے دی گئی کا سیان دن جو پاکستاندن جو کہا سیاندن

کے لئے ایک تظیم دن ہے اور جو کہ قرار داد پاکستان کی یاد عمی منایا جا تا ہے اور جے پاکستان منے کی بنیاد کہا جا سکتا ہے اس دن بجائے پاکستانی جہند البرانے کے قارتوں پر عام مکانوں پر اور شخ میں ارحمٰن نے خودا پنی رہائش گاہ پر بظر دلش کا جہند البرایا۔

بی بی بی بی ای اور 25 ماری کومشر بعنو صدر سے طبح اکدان سے ل کر گوای لیگ کی تباه برز پر غور کیا ہا ہے۔ 25 ماری کی شام کو پی پی کے مشران کو صدر کی تیم نے قوائی لیگ کی تباه برز پر سے مطلع کیا۔ آ ، جی رات کو 25 اور 26 ماری کو ها کہ میں خوناک تیم کی فائر تک کی آواز یہ انبائی تنو یشناک تھا۔ جز ل بحی فان پہلے ہی ڈھا کہ چیوؤ کر جا چی تھے۔ شام کو بتایا گیا کہ صدر البطر نہیں ہو سے کا کیونکہ وہ السفران کما غر کی محارت میں کی فرض سے گھے ہوئے تھے۔ طال کہ سے رابط نہیں ہو سے کا کیونکہ وہ السفران کما غر کی محارت میں کی فرض سے گھے ہوئے تھے۔ طال کا اس وقت تک وہ کرا تی جا چی تھے۔ طال کا اس وقت تک وہ کرا تی جا چی تھے۔ اس طریقے کا کوئی بھی ایکشن پہلے سے تیاری کے اخیر نہیں اس وقت تک وہ کرا گئی تھی اور سے تجویز تھی کہ جا تمی نفید طور پر طے کر گئی تھی اور سے تجویز تھی کہ صلاح وہ شور سے ماری کے درمیان سے سلط میں تاری پہلے سے کر گئی تھی اور سے تجویز تھی کہ صلاح وہ شور سے ماری کے درمیان سے سلط میں تاری پہلے سے کر گئی تھی اور سے تجویز تھی کہ صلاح وہ شور سے ماری کے درمیان سے نظر سے تھا کہ موال کیا گئی قطعا شجید و نظر سے تھا کہ موال کے گئی فان اور اس کے فوتی رفقا، کا بیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جز ل کی قطعا شجید و نمیں سے کہا تاتا ہے کہ جز ل کی قطعا شجید و نمیں سے کہا تھا رات ختی نمائندوں کو تقل کر دیے جائیں خاص طور پر شرق کی ایکتان میں۔ نمی سے کہا تھا رات ختی نمائندوں کو تقل کر دیے جائیں خاص طور پر شرق کی ایکتان میں۔ نمی سے کہا تھا رات ختی نمائندوں کو تھی کہ تو کی ایکتان میں۔

# مشرقى بإكستان مين قتل عام

ہمارے پاس بہت سے ایسے شواہد ہیں جواس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ دیورٹ
بالکن سیح ست میں تھی اور ہم آ کے چل کراس کی وضاحت بھی کریں کے لیکن ایک ایسا بھی خیال
تھا کہ یہ تمام کا رروائی نا کام ہوجائے تا کہ دو بغتے تک پچر بھی نہ کیا جاسکے ۔ شرقی پاکتان کے
حالات اس تم کے تنے کہ جزل کو بہت ہی مخلصا نہ طریقے سے اپنا ہم خیال بنایا جاسکا تھا لیکن
اگر حالات حتی طریقے نے ختم ہوجاتے تو یہ بید وقونی ہوتی ۔ وحاکہ ایک ابیا شہر تقاجہ ان پر سلح
کا فظ کے بغیر جانا نا ممکن تھا۔ خاص کر حکومت پاکتان کے کسی المکار کے لئے یا مغربی پاکتان
کا وی کے لئے ۔ عوام عام طور پر ان باتوں کو مان رہے تنے جوشتے جیس الرحمٰن کہدرے تنے
حالانکہ ابھی تک ان کی بوزیش واضح نہیں ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ وہ مرکاری احکامات

647



مانوں کا ضائع ہونا اور املاک کا تباہ ہونا لازی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بیان دیا گیا کہ مزید کوئی جا در کارروائی شیس کی تنی \_ اور دوسری طرف بیالزام لگایا ہے که کارروائی خالمانداورانقائی تمی سیح و فاموش ہے۔ نوج کوالگ تھلگ کردیا گیا یہاں تک کداہے کھانے کی فراہمی بھی بند ہوگی ر، المار بھی دی تمکن ان رقبوکا کیا اور انہیں کی کے سے کہا گیا۔ اس مت کے بدان وای ریگ کے حامیوں بالخصوص متی بان نے ان لوگوں کو آل کیا اور لوث مار کی جوایک یا محتان ہے مای یا مارشل لا انتظامیہ کے وفادار سمجھے جاتے تھے ۔ مگرفوج کواجا تک نصرف اجازت دی منی بلکے صورتحال کو تا ہو میں لانے کے لئے کارروائی کا تھم دیا گیا۔ فوج سے بیتو قع رکھی جاسکی تھی کہ وہ کارروائی کرے گی وہ کسی حد تک انتقامی ہوگی جیسے کی خونخوار جانور کو جوز نجیروں میں بندھا ہوا اور بھوکا ہوا ہے کھول دیا جائے۔ سرکاری مؤتف میں تھا کہ جو کارروائی کی گئی اے ضرورت کے مطابق رکھا گیا اور چھوٹے پانے پر کی گئی تھی۔ دوسری جانب بیرونی و نیاظم و ز بادیتوں خوفتاک اور دہشت ناک کہانیاں من رہی تھی۔ ہم مثال کے طور پر بتاتے ہیں کہ جب فی ج کوشہ ہوتا کرکوئی تخ یب کارکی خاص گاؤں میں ہائے آل کرنے کے لئے پورے گاؤں کو مشین گنوں کی باڑھ پررکھ کراوراس کے باشندوں کو بلالحاظ عمروض قبل کردیا گیا۔اس وقت فوج میں خدمت انجام دینے والے اضران سمیت بہت ہے گواہوں نے اس کی تقعد بق کی ہے۔

ہوسنا کی کی داستانیں

ہمیں بڑوت کے طور پر مثالیں دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مردو فواتین کے بڑے بڑے گروہوں کو لا یا جاتا اور ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ہمیں سے بھی بتایا گیا کہ سے واقعات مسلسل ہوئے ۔ فوجی اورانسران معزز لوگوں کے گھروں پر جاتے اوران کی جوان بیٹیوں کوزبردتی لاتے اورا پی ہوں مٹانے کے بعدان کوئل کردیا جاتا۔

یہ آئ ناممکن ہے کہ مج کو جانے کے لیے مختفر ترین شخیص کی جائے: تا ہم متعددالی دلیلیں میں جو ہماری اس طرف رہنمائی کرتی میں کداس طرح کے کیٹر واقعات ہوئے تھے اور سے مب واقعات ان سے بڑے تھے جو کہ بعد میں ظہور پذریہ ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر

صادر کررہے ہیں جو کہ عام حالات میں ایک حکومت ہی دے سکتی ہے۔ ہمارے پاس پریقین ر نے کے بہت بکرے کے والی لیگ 26 مارچ 71 وکوئن بجے کئے کر پر کرنا جائتی تھی اسلط میں مزید کوئی حل نکالنے کے لئے کہا تھا۔ یہ بچ ہے کہ حکومت ملنے والی معلومات رہجی برورنیس کرنتی تھی اگر چہ بہت ہے تربیت یافتہ ادارے ایسے تنے (صوبے میں ) اور مقالی ا بجن بھی تنے محران سے بیمعلوبات حاصل کرنامشکل نظر آر ہاتھا۔ان سب کے علاوہ زبان کا بھی بہت بڑا مسلمة الله بہت بی افسوساک بات تھی کہ 25 سال گزرنے کے بعد بھی رسل رماك كى حالت بهت خراب تى ـ يه برے الصنعے كى بات بے كدليدرول على صرف ايك ابم لڈر بعنی شخ بیب الرحن کو گرفتار کیا گیااوران کے خیال میں جوصورتحال ساہنے آئی وو یقی کہ اس نے رضا کارانہ طور برگرفاری دی۔ بجائے اس کے کہ پاکستانی فوج اسے خود تلاش کر کے گرفار کرتی۔ یہ درست ہے کہ بعد میں ڈاکٹر کمال بھی گرفار ہوئے لیکن کم از کم اس رات وہ رد پوش ہو گئے تھے اور ان کا سراغ نبیں ٹل سکا تھا۔ یہ مجما گیا تھا کہ اس کا بنیادی سب یہ تھا کہ لیڈروں کی گرفتاری کے لیے جن لوگوں کو مجرتی کیا گیا تھادہ ان کے چیروں سے آشانبیں تھے۔ بم مجمعة مين كديروضات بتبت كزورب ايك امكاني منصوبه بندى جيسا كرجم جائة بين يمل ى كر يا كن تنحى اوريقية ان لوگوں كى گرفتارى اس منصوبہ بندى كا ايك لازى حسرتنى ۔ ان حالات میں یہ بہت مشکل تھا کے مخصوص افراد کوان میں ہے ہرا یک کی گرفتاری کا ٹاسک سونیا جا تا اور پیا لوگ ان لیڈروں کے چیروں ہے بآ سانی شناسا ہو سکتے تھے جو کم از کم 10 برسول سے مستقلّ ایوان صدر آرے تھے۔ایک وضاحت برکی گئی ہے کہ اس مدت کے دوران عوامی لیگ کے لوگ ا بی رہائش گا میں ہررات بدلتے رہے تھے اوراس لئے بیآ سان نہیں تھا کہ بیسراغ لگا یاجا کے كه دورات كوكهال تتح - تا بم حقيقت بيرے كه مجيب الرحن اور پھر ڈاكٹر كمال حسين دونو ل گرفآر کر لئے گئے۔ پاکستانی فوج کے مقالبے میں انتیلی جنس کے ذرائع جوعوا می لیگ کے پاس تھےوہ زیادہ بہتر تھے ادر بھی وجھی کے رات کوکارروائی کرنے کا سوحا گیا۔ مدخیقت اپنی جگہ موجود ہے كد 25 كو خدا كرات نوث كئير بددانية تح يا نادانية اس وقت بم اس كا فيصل نبيل كررب اور پیھیقت ہے کہ جوفو تی کارروائی کی گئی جے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں و محض احتیاطی نہیں بلکہ اپنی نوعیت می تعزیری تھی۔ اس تھم کی کاردوائی میں بہت تشدد ہوتا ہے اور اس کے بیتے میں انسانی 648

کی اشتال کے ابتای اقد امات اور سفا کیوں کے واقعات بری تعداد میں رونما ہوئے۔

26 مارج کی جم کی فیر کئی روز کو زبردتی ڈھا کہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور اس

ے اس جُروت تو یہ گئی ہے کہ دکام وہاں پر ان واقعات کے بیٹی گواہوں کی موجود کی پند نہیں

کرتے تھے۔ اس جُر کی یہ وضاحت بیٹی گئی کہ یہ غیر مگلی نمائندوں کی خفاظت کو بیٹی بنا نے کے

کے دیا گیا تھا۔ باا جُریہ وضاحت جم لُی کئی نے ہمارے سامنے بیٹی گئی تھی۔ انہون نے بیان ویا

کر انہیں مہت بعد میں فیر مگلی نمائندگان نے بتایا کہ بیان کی معمول کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ وہ

در انہوں کے کراپی فیریں مرتب کرتے ہیں۔ جزل بیگی کہتے ہیں کہ وہ فیر ملکی نمائندگان کے

اس رویئے ہے آ گاہ نمیں تھے۔ ہم اعراف کرتے ہیں کہ جزل بیگی جیسا فوجی ہو گئی جنل

کاذوں پر لڑپ کا بواس کی بیوضاحت ہو لین نظر آئی ہے۔ بیتی طور پر جزل کے بیسا فوجی ہو گئی جنل

مازوں پر لڑپ کیا بواس کی بیوضاحت ہو لین نظر آئی ہے۔ بیتی طور پر جزل کے بیسا فوجی ہو گئی جنل

دو الے واقعات کا اثرام رگایا تو اس وقت بھی پاکستانی دکام نے کی شم کا کوئی بھی بیان

و فیرونیس دیا۔ بیسان تک کہ اس واقعہ ہوا کہ جب غیر ملکی میڈیا نے اس صم کے کے بعد دیگر و وغیرونیس دیا۔ بیسان تک کہ اس واقعہ ہوا کہ جب غیر مگی بیان حالیہ کے اس واقعہ کا اش واقعہ کے کارہ فاک کوئی بھی بیانت کی دکام نے کی شم کا کوئی بھی بیان میں و نے وفیرونیس دیا۔ بیسان تک کہ اس واقعہ ہوا کہ وبعد پاکستانی دکام نے کی شم کا کوئی بھی بیان میں و نے وفیرونیس دیا۔ بیسان کی کہ جانب ہے گئی گی سفا کیوں کوتو شار کیا گیا تھا ؛ تا بھی اس میں والے دوائن بیپوزش کی جانب ہے گئی گی سفا کیوں کوتو شار کیا گیا تھا ؛ تا بھی اس میں والے دوائن کی خوائی کیا کوئی ذکر نہ تھا۔

## مشرقی پاکستان میں 30 ہزارافراقل ہوئے

جزل نکا خان نے جو کہ 7 ایر یل کو مارش لا ایڈ مشریر مقرر ہوئے ہمارے سامنے
عیان دیا کہ متولین کی تعداد عا ابْ15 ہزارتھی : ۲ ہم ہمیں بتایا گیا کہ بعد میں ایک اخباری اعزو یو
میں انہوں نے کہا کہ تعداد عا ابْ15 ہزارتھی : ۲ ہم ہمیں بتایا گیا کہ آری کی معمول کی
کاردوائیوں نے متعلق جو نیر میں مشرقی پاکستان سے موصول ہوتی تھیں دہ بہت ہی مشتبہ ہوتی
تھیں کیونکہ راد لینڈی اور مشرقی کما غرے آئے ہوئے افران ہیشان کو اپنی مرضی سے تو ڑ
مروز کر چیش کرتے تھے ہمیں ایک فوجی افران جیا کہ کشر ویشتر یہ ہوتا کہ ایک گردہ کو گولی مار
کر باک کردیا جا تا اور کما غرز کو یہ رپورٹ کی جاتی کہ یہ لوگ مطلوب آدی کی گرفتاری پر منطح
مزاحت کرر ہے تھے۔ حالا کہ ان ااشوں کے پاس سے کی بھی تھم کا کوئی ہتھیار پر آ مدنیس ہوتا

تھا۔ دکام کی جانب ہے لوگوں کے قبل کی تعداد اور بغیر کی ثبوت کے حتی اعلان کی عدم موجود کی میں ہم اس میتیج پر پہنچ ہیں کہ انتقا کی کارروائیوں اور ہوستا کی کے واقعات 25 ماریق ہے رونما ہوئے اگر چہ ہمارے گئے ہیں تاکم کی ہے واقعات کی حقیقی تعداد کی اتھد این کر سکس ہوئے اگر چہ ہمارے خیال ہیں ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پالیسی کے طور پر جو کچھ بھی ہوا تجاز دکام نے ایسے مارے خیال ہیں ہوا تجاز دکام نے ایسے اقدامات کورو کئے کے لئے کیا تھا جبکہ دوسری طرف مید حقیقت ہے کہ ایسی جا لیات جاری کرنا منروری ہوگیا تھا جب کہ ایسے واقعات تلہوں پذیر ہوئے تھے جن کے ضروری ہوگیا تھا جس سے میں بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے واقعات تلہوں پذیر ہوئے تھے جن کے مارے میں شخص ہے۔

#### لوث مار

متدروا بے معاملات بھی ہمارے علم عمل لائے گئے تھے جہاں اس صورتحال ہے فائد والخاكرا في بوس كي يحيل اور ثوائد حاصل كرنے والوں كے ساتھ تحتی كے ساتھ يمنا كيا۔ لوث مار كے متعدد واقعات ايے تھے جن مل بعض بڑے پيانے پر ہوتے اور وہ منظر عام بر بحى آ تے۔ فاص طور پرایک کیس ایسا بھی تھا کہ جس میں پریگیڈ ٹیر کے تبدے تک کے افراد لوث تھے۔ اس میں دوے ڈھائی کروڑ روپ کے کرنی نوٹ او فے مجھے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کدان افراد کو بری کردیا گیا تھا۔ ببرحال ہم بیقرار نبیں دے دہے ہیں کدان کو تلفظور پر بری کیا گیا قاراس كيس كى تيارى كالممل جائزه لئے بغير بم اس نتيجه بريشي كئے تقريحن يقينا به كهاجا سكتا ب كدية م وقوع يذير بوا تفااوراس كرماتهاس كيذهددارول كوبغيرمزادي جيورويا كياياان كامراغ نبين لگايا گيا۔ و حاكم بي مارج كے فداكرات كى تقصيلات سے جن كو بم اكثما كرتے ين كامياب موك يد ظاهر موكياك بالآخر جس بات يراخلاف تفاده اقترار كي منقل كرطريق کار کے طاوہ کی قابل ذکر موالے پرتیس تھا۔ ہم اس افسوسناک مرطے پر کیے بیتے جس کے نتج میں جنگ کی بولناک تابی پجر ملک کے ایک حصد کے الگ بونے کا الميدونم ابوا علی کا ذ مدداركون تحااوركس حدتك ذ مددار تفا وسيع تناظر بين ديكها جائة واس بات كالقين نه بوتب مجى بلاشبدان نتائج كانديشه اس ليكل فريم ورك آر ذرى شقول اور دكام كي سوچ من فطرى طور پر موجود قباا نبی شقول کومقدم رکھا گیا اور بیروی کی گئے۔ ہم اس آرڈ ریس ایمی ووٹک کے طریقہ کار کی کی شرط کو جان ہو جھ کر ختم کرنے اور جزل کی کی جانب سے 6 نکاتی پروگرام کے . 651

مطالب اوراس سوال ہے کہ آیا پیلگ فرمی ادرک آرؤر کی شراکط ہے متصادم تو نہیں جو مکی سلامتی اور بجتی کی ضائت کے سات کی سال سے کہ اور بجتی کی ضائت تھیں واضح اور مکم ل الروائی کا حوالہ ویتے ہیں۔ بلاشہ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ جزل کی فات کا مطلب نہیں مجھتے تھے یا بھو نہیں بھتے تھے۔ اگر ہم یہ تصور کر لیس تو ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایک سید ھے ساو ھے سپائی تھے جو قانون سے ناواقف تھے اور اس لئے 6 ذکاتی روگرام کو بچھنے سے بالکل قاصر تھے صالانکہ انہیں ہمہ وقت پروفیسر جی ڈبلیو چو بدری کی رشمائی عاصل تھی۔ (چو بدری کی فال کے دور میں وزیر تھے )۔

#### حماقت اورہٹ دھرمی

انبوں نے خود 26 مارچ 1971 مواس بات کود ہرایا کہ جولوگ ملک کی سالیت کی طرف ہے پریشان میں ان کے لئے لیگل فریم ورک آ رؤ رایک کافی صانت ہے۔ اس لئے ہم اگریتی نمبیں تواں شک کونظرانداز نبیں کر کتے کہ پردگرام کےمضمرات سے بے خبر ہوتے ہوئے اوراقتد ارکی نتیلی کی فیرخوشگوارتبد لی کوچیوزت ہوئے اس بنیاد پر کدو ولیگل فریم ورک آرؤر کی ظاف ورزی ش ایک وستاویز کی توثیق نبیس کر سکے بیاکہ بالآخران کا اقتدار سے محروم ہوناان کے اپنے اقدامات کامتعین تیجے تھا؛ تاہم ہم نے ان معاملات پر رپورٹ کے دوسرے حصوں مں اظبار خیال کیا ہے اور اس برمزید اظہار خیال کرنا ضروری نہیں ہے۔ انتخابات کے نتائج ہے پیدا ہونے والی صورتحال میں جزل کچیٰ خان نے کیا کیا؟ اگران کے باس اس وقت تک بہ یقین كرنے كے النے كوئى وليل تبين تھى كە 6 نكاتى بروگرام اپنے مقصد ميں مگراه كن يا نتيج من تباه كن ہے تو ان کو بتنا جلدی ممکن ہوتا تو می اسمبلی کا اجلاس طلب کر لینا جائے تھا۔اگرانہوں نے بیسو جا تھا کہ ایک ابتدائی مجموتہ یاعوا می لیگ اور یا کستان پیپڑیارٹی کے رہنماؤں کے درمیان کم از کم مخور ونتروری تحاتو ان دونوں کوجلد ایک اجلاس میں با یا ہوتا۔ انہوں نے ان دونوں باتوں میں کی پر مل جیس کیااور صرف6 جنوری 1971 و کوشخ مجیب الرحمٰن کے ساتھ ما قات کے لئے انبول نے ذھاکہ کا دورہ کیا جس کے بعد انہوں نے 17 جنوری کومٹر مجنوے با قات ک۔ وَحاکے کا اجاس جیسا کہ ہم نے ویکھا یا ہمی ہم آ ہٹلی پرختم ہوا۔ صدر نے 6 ٹکائی پروگرام من كوكَ خلط بات نبيل محسوس كى اوراعلان كياكمة في مجيب الرحمن آئنده وزيراعظم بول عليه درست بكانبول في في ميب كونمرواركيا قعاكدان كومغربي باكستاني ليدوول كوساته في الر

عِنا ہوگا۔ بس کے لئے شخ مجب نے عندیہ دیا کہ دہ الیا کرے گایہ بات محمول کرنے کے لئے چیارید ی کهاس کیلیا میں نہ ہی پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسر بھٹوکا نام لے کر ذکر کیا عمیا جو نکہ صدر نے چید ے کہاں کیلیا میں نہ ہی پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسر بھٹوکا نام لے کر ذکر کیا عمیا جو نکہ صدر نے چید ہے ہیں کوئی غلط بات محسور تہیں کی تھی اس لئے شخ میب نے مسر بعثوے ملاقات کرنے کا رہائے۔ اس کے اللہ سے اللہ ہے کیوں ضروری نہیں تھا کہ فوری طور پر اسبلی کا اجلاس یوں ہے۔ ان کے جیب الرحمٰن کو بچر بھی نہیں کہا گیااور کم از کم شخ مجیب نے اسبلی کے اجلاس یاس کی تاریخ ہا۔ مقرر کرنے سے پہلے مسر بعثو سے ملاقات کی ضرورت کے بارے میں کہا تھا۔مغربی پاکتان کے چند ہی او گوں کی طرح کی خان ہروقت حالات سے باخر تھے۔ ان ( یکی خان ) کو وہاں ائدے سلسل مدمشورہ دےرہے تھے کداسملی کے اجلاس کو ملتو ی کرنے سے مشرقی ہے۔ اکتان میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہورہا ہے اور کیم مارچ کے بعد جب ا اعملی کا اجلاس غیر معینه مدت کے لئے ملتوی کردیا گیا تو صورتحال پوری طرح حکومت کے قابو ے اہر ہوگئ اور مجیب نے عملاً متوازی حکومت قائم کردی اس لیس مظر کے ساتھ جزل کی خان كرمعلوم بوگيا بوگا كداگرايك قابل قبول على كے لئے خاكرات كامياب نبي بوئ تو جيب ك مناول صرف بیتھا کہ فوجی کارروائی کی جائے اور علیحدگی رو کئے کے لئے لازیا یہ خطرہ مول لیتا يزنا يوجى اليمشن كالتباول صرف اي وقت اصل متباول موسكا تما جب اس كامقعد ساي خداكرات کے لئے ساز گار حالات کو بحال کرنا ہوتا ۔ اگر مقصد یہ ہوتا تو ہماری سجھ میں اس کی دیے نہیں آئی کہ پجر مالات كو 25 مارج تك كول بزحة ديا كيا\_اس لة عواى ليك كرماته فداكرات كرف اور مجب كے ماتھ بات جيت كرنے ہے بالكل ا ثلاجكہ و مغرلي ياكتان من 25 مارچ كے بعد قيدي کی حثیت ہے موجود تھا۔ واضح طور پر پیر ظاہر کرتا ہے کہ فوجی ایکشن کا پیہ مقعد نہیں تھا۔ اگر بعد میں بحارت کی طرف ہے کھلی مداخلت کا خیال نہ بھی ہوتا (اوراپیا خیال نہ کرنے کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آنى ) تو لي خان شرقى ياكتان كوطافت كے بل يركتناطو بل عرصه الي ساتور كھ كتے تھے؟

#### وہ تُلے ہوئے تھے

ا يك منى مين بات بيت ناكام موكى تقى كونكه ايك مقام ايدا آيا جب خالفت كرز والے گروہ نے تتلیم کرایا کہ وہ کوئی حل حاش کرنے میں ناکام ہوگیا۔ جزل کیکی خان ڈھاکہ ے 25 مارج کی شام کوروانہ ہوئے لیکن اس بات کا اعلان ندکیا گیا کدووو ہال سے اس تاریخ کوروانہ ہونے والے بیں اگر چدان کے فوجی مشیروں کا حلقدان کے پروگرام سے واقف ہو گاگر ان کے ساتی ساتھی بھی ان کے ارادے ہے واقف نبیں تھے اور ووعوا کی لیگ کی ٹیم کے ساتھ مختف معاملات پربات چیت کی خاطر طاقات کا پروگرام بنارے تنے جو مذاکرات کے دوران يدابوئ تھے۔شاؤمردشش كارليكس نے استة كريرى بيان ميں كهاكد، 24 ماج كى ربيركو وای لیگ کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کے اختام پر پرشل سٹاف افسرنے بچھے بتایا کہ صدر کے ا کامات یہ تھے کہ مغربی یا کتان کے جواعلیٰ حکام ڈھا کہ میں تنے وہ دوسرے دن یہاں ہے روانہ ہو جا کیں۔ یں ڈاکٹر کمال حسین کے ساتھ الگلے ون ملا قات کے لئے وقت طے کر چکا تھا تاكة كن من من رميم كے لئے ان كے ساتھ تادلہ خيال كيا جا سكے۔ يرسل سناف اضرف كها كه اگر میں جاہوں تو ڈاکٹر کمال حسین ہے لما قات کرسکتا ہوں لیکن پیلا قات میر کیا بی ذمہ داری پر جوگی۔انگی سے بیرروانگی کے انتظامات کرنے کے لئے کم وقت کی بنایراورعوا می لیگ کے کمی بھی لدر كرساته ما قات كے لئے وابطه ركنے من مشكلات كى وجد سے ميں نے جُوز و ملا قات كے مارے میں بچونہ کرنے کا فیصلہ کیااورا مطلح دن ایک نج کر 30 منٹ کی پرواز سے کرا چی روانہ ہو گیا۔روا گئی ہے قبل کے وقفے میں میرا برسل شاف اضر یا کرنل حسین ہے کوئی رابطہ نہ ہوااور میں نے صدر ہے بھی کوئی ملاقات نہیں گی۔ مجھے لا ہور میں 26 مارچ کی شام کوصدر کی نشری تقریرے معلوم ہوا کہ شرقی یا کستان میں کیاا یکٹن لیا گیا۔ جھ سے تقریر کے سلسلے میں اور عوالی لیگ پر پابندی و اے کے بارے میں کوئی مشورہ تبیں کیا گیا۔ تاہم اس عرصہ میں 25 مارچ ک رات کوفوجی ایکشن لینے کا ہروگرام تیار کیا گیا تھا۔ بدمنصوبہ ہنگا می منصوبے کے طور پر پہلے ہے موجود تھا اور سجھے میں بھی آتا ہے لیکن مارچ میں جز ل کیجیٰ خان کے دورے کے دوران اس پر

المدرآ مد کے کی تاریخ کا مقرر کرنے اور ٹی الواقع اس مقررہ دن کواس منصوب پر مملورآ مد کرنے ہے جب کہ خاکرات میں کا کام نہیں ہوئے تھے بھی نتیجہ نکتا ہے کہ خارات کواس تاریخ تک طول دیا جار ہا تھا جب ہم نے جزل کی خان سے پو تھا کہ جزل نکا خان نے 7 ماریخ کے بعد امن و امان بحال کرنے کے لئے اقد امات کیوں نہیں کئے تو ان کا جواب با اشاندار تھا کہ 'جزل نکا خان میری ڈھا کہ آ مد کا انتظار کر رہے تھے 'ابیا معلوم ہوتا ہے کہ اس نتیج سے نیچنے کی کوئی وجنہیں کہ جہاں تک جزل کی خان کا تعلق ہے ان کا ارادہ نہیں تھا کہ اس نتیج سے نیچنے کی کوئی وجنہیں کہ جہاں تک جزل کی خان کا تعلق ہے ان کا ارادہ نہیں تھا کہ اور ساتای دونوں حالات سے پری طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی طرح آ گاہ تھے۔ اس لئے لازی طور پراس کا مطلب بیتھا کہ دواس موقع پریا بعد کے کی

ر 1969ء کی گول میز کا نفرنس اور 1971ء کے ڈھاکہ ندا کرات میں بعض قابل زکر ہاتمی ایک جیسی ہیں۔ دونوں کا اختتا م 25 مارچ کو ہوا۔ پہلے دالی اگر چہ بظاہر کا میاب ہوئی عاہم اس کے فیصلوں پر عملدر آ مد کے لئے اقد امات کو حتی شکل نددی جا کی جکہ بعد دالی اقتدار کی ختلی کے طریقوں کے تکتے پر ناکام ہوئی۔ دونوں میں ناکائی کی داحد دجہ بجب کے چھ نکات

اسلط میں اب ہم شخ بجیب الرحن کے کرداد کا جائزہ لیں گے۔ بہلا سوال یہ افتا الیہ المحت کے کیا بجیب الرحن ابتدای ہے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے پر تلے ہوئے تنے یاوہ وحش ایک الیا آئین جا ہے تا ہوں ابتدائی ہے الرحن ابتدائی ہے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے پر تلے ہوئے تنے یوئیس بجنج سوائے چونکاتی پروگرام اوران کے کملی اطلاق کا جائزہ لیا ہے اس کے بعد ہم کی نتیج پرٹیس بجنج سوائے اس کے کداس کا مطلب کم از کم کفیڈریٹن ہی تھا اگر حادثاتی یا واقعاتی طور پر علیحدگی نہ ہوتو۔ علاوہ اس کے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جمیب الرحن نے اپنے تھونکاتی پروگرام پر مملدر آمد مشروبا کردیا تھا۔ ایک حتی فیط کے طور پر ٹیس بلکہ ابتدائی اقد امات کے طور پرتا کہ وہ اسبلی میں زیادہ سے زیادہ فیصنس حاصل کر سیس جا سے زیادہ فیصنس حاصل کر سیس جی سے اس کر سیس ۔ اس بات کو نظر انداز کردیں کہ چھے نہر سیسے اس کی مقاد کو سیس کر سیس ۔ اس بات کو نظر انداز کردیں کہ چھے نہر سیس ہو تا ہے جہ بات چیت اجاگر یا حاصل کر سیس ۔ اس بات کو نظر انداز کردیں کہ چھے نہر سیس بات بیس ہوں کہ سرور سلم میک اس بات پرضروں کے نہر سیس میں کو نا ہو بی بات چیت نہ ہو تی ہو ہو باب بھی ہے کہ ایکٹن سے بہلے (بحیب ارحمٰن ) نے کوئس مسلم لیگ اور وردینا جا ہے اور جو تا ہر بھی ہے کہ ایکٹن سے بہلے (بحیب ارحمٰن ) نے کوئس مسلم لیگ اور وردینا جا ہے اور جو تا ہر بھی ہے کہ ایکٹن سے بہلے (بحیب ارحمٰن ) نے کوئس مسلم لیگ اور وردینا جا ہے جو ایس بھی ہو کہ کوئیش سے کہ ایکٹن سے بہلے (بحیب ارحمٰن ) نے کوئس مسلم لیگ اور وردینا جا ہے جو تا ہر بھی ہے کہ ایکٹن سے بہلے (بحیب ارحمٰن ) نے کوئس مسلم لیگ اور

جماعت اسلای کو (مشر تی پاکستان میں ) کچونشتوں کی پیکٹش کی تھی جبکہ اس کے باو جود بھی اسے برصورت میں مشر تی پاکستان میں اکثریت حاصل ہو یکی تھی لیکن قو می اسمبلی میں اسے واضح اکثریت حاصل نہ ہوتی -

#### مجب الرحمٰن اور بھٹو کے کر دار

بہ بات بالکل واضح ہوکر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی ایکٹریت کے ذریعے چھ نکاتی روگرام کوآ گے برصانا ماہے تھے۔اوراس ملط میں ووائی پارٹی کے ممبران کے دیاؤ میں بھی ننبس آئے۔ یہ بات بخونی واضح کرتی ہے کہ شخ مجیب الرحمٰن نے کم از کم اس وقت تک علیمدگی معلق كوئى فيصانيس كيا تقااورندى مركز كوووا تناكز وركرنا جاستيت تتح كمدلك كالتحاويرائ نامروهائے۔ان کی پیچیش ببرهال قبول نیس کی می اور نتیج کے طور پراس نے مشرقی یا کستان میں تما نشتیں جیت لیں سوائے دونشتوں کے جس کے نتیج کے طور پرایک دوسرے مغموم میں ووا في يار في كے قيدي بن كررو گئے اوراس قابل شدر بے كما بي يار في كے انتہا بسند كروپ كے مطالبات کوروکر سکیس جن کا انہیں 7 مارچ 1971 وکوسامنا کرنا پڑا۔ بظاہر یول محسوس ہوتا ہے کہ اپنی یارٹی کے دیاؤے قرار حاصل کرنے کے لئے انہوں نے خودکو گرفتار کرا دیا۔ علاو وازیں ہم یہ سوچے ہیں کہ شخ جیب الرحمٰن ایک بہتر مد بر ثابت ہوتے ' بجائے اس کے جو پکھے انہوں نے کیا اود عموی طور پر پاکستان اور خاص طور پرمشرتی پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے بہتر نتائج فرا ہم کرتے یعنی امن اور سکون اور ایک خوشحال زندگی۔ان کو ایک سنبری موقع دیا گیا قعا۔ دہ متحدویا کتان کے وزیراعظم بن سکتے تعے حالانکداس سے شرقی یا کستان کواس بیانے پر آزادی ندل پاتی جو کہ چے نکاتی پروگرام کے ذریعے حاصل ہو سکی تھی لیکن چر بھی اس بات سے کوئی انکار نبیں کرسکاتی کے شرقی پاکتان کے لئے زیادہ آزادی کی ضرورت بھی۔اس قتم سے سیٹ اپ میں مسر بحثوم کر میں اپنا حصہ ما تکنے کی بوزیشن میں نہوتے اور اسے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لئے اگر شخ مجیب الزمن کے لئے ایبا ضروری ہوتا کہ وہ کچھ نمائند ہے مغر کی یا کستان سے اپنے ساتھ شال کرلیں تو یہاں ان کی کوئی کی نیتی اور و دکسی بھی یارٹی ہے اتحاد کر کتے تھے۔ یہال تك كـ 7 جورى 1971 ، كوفي جيب الرحمن جزل يكي خان كوبي يقين د باني كرار بي تقي كدوه واضح طو پروو تبائی اکثریت حاصل کرلیں مے ۔ان کے ذہن میں مینیس تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے

تم جم كا تحادثاً ثم كريں كے \_لينى بيد بات واضح تقى كدو و جليلز پارٹى سے اتحاد كرليس كے \_تا بمر ر میں چیوٹی پارٹی سے اتحاد کر کے اپنی پارٹی کی حیثیت برقر اراور واضح رکھنا جا جے تھے۔اس وو المان كالمان اورم كزيل وه اس ميست من موت كدشر تى باكتان كالات ر بر بادیں ۔ ہم یہ بیجے سے قاصر میں کدووا بے تھونکات کو سکین کا حصہ بنا کر کیازیادہ فائدہ ا فاسكة تع اورشر في باكستان ك لئ كيا بمتركام كرسكة تع حااا كدوز راعظم في كي مورت یں وہ شرقی یا کتان کے عوام کی مشکلات اور مسائل کوزیادہ بہتر طور پرطل کر کئے تھے۔اس ات تے اللہ نظر کہ جزل کی خان کارویہ کیا تھااورانہوں نے شخ مجیب کو کس طرح اشتعال ولایا ہم یہ و چے ہیں کہ اگر مجیب الرحمٰن ایے آئین پر شنق ہوجاتے جومغرلی یا کتان کے لئے بھی یل بول موما تو یہ ملک کے لئے زیادہ بہتر ہوتا اور دہ ایک تحدہ یا کتان کے سربراہ ہوتے۔ اب بیال ذوالفقار علی بیمو چیز مین چیلز بارثی کا کردار سامنے آتا ہے جو کہ مغربی اکتان کی ار تى يار نى كرايد رينه اورجنين ملك كى سياست عن خاص حيثيت حاصل تحى اورجن برايك خاص ذمه داری تنی که وه ملک کا آ کمن بنا کمیں اور ملک کی بقاادرا یخام کو برقرار رکھیں۔اب سوال مد بیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مدمطالبہ کرنے میں پوری طرح تی بجاب تھے کہ خشل اسملی کا اطاس جوكد 3 مارج 1971 مكو بونا طي يا تقاات ملتوى كرديا جائ اوركيا وواس مطالح م بھی حق بجانب تھے کہ عوالی لیگ ان سے اتحاد قائم کرے اور یہ کر انہوں نے ملک میں وو ماتوں کی جو تھےوری پیش کی تھی وہ کس صد تک تھے تھی اور آخری بات ساکدانبوں نے ڈھاکہ ندا كرات كردوران اس ذبانت اور ثبت حكت عملى عدكام كول ندلي جس كر بتيج على 25 ان 1971ء كونوجي ايكشن شروع كرديا كيابيد بات عام الور يرسب كومعلوم بيكية بإرثي نے دوران الیکش مجیب الرحمٰن (عوامی لیگ) کے چھ نکات کوا بنی انتخالی مہم کا اہم ایشونیس بنایا تھا لین کمیشن کے روبر و بحثو کی جانب ہے کہا گیا کہ انہوں نے مغربی پاکستان میں وانشوروں کے ا كما اجتاع مين اس بات كي وضاحت كي تحي كدان تيونكات مين عليحد كي تحراثيم موجود مين -مكن بكراياداقعى كهامونا بم يرهيقت بكرجهال تك پيپزيار في كاتعلق باس اس اس سلطے میں (چھ زکاتی پروگرام کے خلاف) نہ تو کوئی مہم چلائی اور نہ بی عوامی میشک میں ان کے ظاف کچر کما۔ ایس صورت میں کمیشن اس دلیل کوزیادہ اہمیت نہیں وے سکتا جو کہ انہوں نے الیشن اور اسمبلی کے اجلاس کے بعد ویش کی ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی کے مبنوکس 657

### مشرقى پاكستان كارد عمل

ہم اس نظریے کی بھی ہماہ میں کر سکتے کہ پیلز پارٹی کے چیئر شمن ان مسائل کو اور
اس مجرے رد کمل کو بچھنے سے قاصر رہے جو کہ شرقی پاکستان ش اسمیلی کا اجلاس شہونے اور تاریخ
کو آھے بڑھانے نے پیدا ہوئے ۔ انہوں نے کیشن کے سانے واضح طور پر یہ اعتراف کیا کہ
مشرقی پاکستان کے لوگ ال صورت بیس شخت رد ممل کا مظاہرہ کریں گے۔ مسز بجنونے شرق
پاکستان میں اپنی پارٹی قائم کرنے کی معمولی ک بھی کوشش نہیں کی اور ان کے پاس وہاں کے
بارے بیس خررسانی کا بھی کوئی ذریعی نہیں تھا اور ذرائع ابلاغ ، جن پر حکومت کا کشرول تھان کے
بارے بیس خررسانی کا بھی کوئی ذریعی بیس تھا اور ذرائع ابلاغ ، جن پر حکومت کا کشرول تھان کے
بارک بارت بھی خور ک ان باہر کی و آن ایک بناؤ کی مورت کی ممالک کے لوگ تھی صورتحال سے
بالکل باواقف سے اس بات سے قطع نظر کہ جب وہ (بھن) جنوری 71 ، میں مجیب الرحل سے
گفت وشند کے لئے قر ما کہ گئے تو انہوں نے ذاتی طور پروہاں موجود کئیدگی کا اغداز و لگا یا ہوگا جو
کہ اسمیلی کا اجلاس ملتوی کرنے یا اسے مؤ خرکرنے کی صورت میں وہاں کے عوام میں پائی جائی

مسر بحثو کواس امر کا انداز ولگانے بیل غلطی نمیں کرنی چاہے تھی کہ اجلاس کے انعقاد بیل تا نقاد میں تا فیرکا عضر شرقی پاکستان کے توام بیل ایک دانستا فلطی کے تا گر کوا بھادر ہا تھا اور یہ مجھا جار ہا تھا کہ فوجی کو جات کے مطابق اکثر تی آبادی والے صوبے کو جان ہو تھ کہ اقداد میں حصہ نہیں دے رہی ہے جس کا وہ مستق ہے۔ اس ضمن بیل یہ جا سکتا ہے کہ بھٹو صاحب تو ی اسبلی کے اجلاس کے التو اپر امر ار کر کے شرق پاکستان کے مزان کو بھٹے میں کام رہے۔ مغربی پاکستان کے مزان کو بھٹے میں کام رہے۔ مغربی پاکستان میں چھوٹی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ادکان اسبلی کوان کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں بھی غلط اور نا قائل فہم ثابت ہو کیں۔ اگر چہمٹو صاحب نے 28 فردری 1971 مورک ایوم کی مدت کی حد کی شرط کو ختم کرنے کی مزاد ل تجویز چیش کی تھی گئی گئی تی سے خردری کا تھا در کا تھا کہ بیا کہ بیان کے منافی نہیں کہ وقد بھٹو صاحب کی نہ کی صورت میں اس امرے آگاہ تھے کہ جزل کی لیگل فریم ورک آر دوری آرویش نہ کور مدت کی شرط کو معتبر تصور

جبور ی اور پارلیمانی اصول کے تحت وای لیگ کی قیادت سے مید مطالبہ کر کتے میں کہ وواسمبلی بسوری اور پارین اس معالم پر مغاہت کرتے ہوئے چھ ذکاتی پروگرام میں پچھے کی کر دیں۔ یہ کے اجلاس میں اس معالم پر مغاہت کرتے ہوئے چھ ذکاتی پروگرام میں پھے کی کر دیں۔ یہ بات بھی یادر کھنی چاہنے کہ موالی لیگ نے بھاری اکثریت کے ساتھ چھ نکاتی پروگرام پرمشرتی یا کتانی وام کی تعایت حاصل کی تھی ان سے ریتو قع کم بی کی جاستی تھی کہ دوان نکات ہے بغیر می بحث مباعث اور بحمولو بچے دو کے عمل کے بغیر انحراف کریں۔ میں بات پٹیلز یار ٹی کے اس مطالے اور امرار کے متعلق کمی جاسکتی ہے جس کے مطابق کوئی آئین ان کی شولیت اور منظوری ك بغيرنبين بنايا جاسكًا قعامة حالا نكه شخ مجيب الرحمن كونيشل اسبلي بين واضح اكثريت حاصل تقي اور انیں یقین تھا کہ و مغربی یا کتان کی دوسری اقلیتی پارٹیوں کی حایث بھی حاصل کرلیں گے جیکہ اصل صورتمال بيتى كد مغرني ياكتان كر صرف 2 صوبول يعنى بنجاب اورسنده ميس يبيزيار أ نے اکثریت عاصل کی تقی تو پھریہ کیے کہا جاسکا ہے کہ وای لیگ جس نے پورے یا کتان کی میش اسمیلی میں واضح اکثریت حاصل کی تھی آئین نہیں بناعتی۔ ان تمام باتوں ہے یہ حقیقت سائے آتی ہے کہ پیلزیارٹی محامی لیگ ہے یہ مطالبہ کرنے میں قطعا حق بجانب ندخی کہ وہ چھ نكات سے دستبردار ہوجا كي يا مجران ميں تبديلي كرليس يابيدكر پيپلز يار في كومغر لي ياكستان ميں وای دائے ہمواد کرنے اود انیس چے تکائی پردگرام کے فق میں ہمواد کرنے کے لئے کچے وقت در کار تھا؛ تاہم یہ بات درست بیس زیادہ بہتر رات پیپلز یارٹی کے لئے پیرتھا کہ وہ پیشل اسمبلی ك اجلاس من شركت كرتى اوراية تظريات اور ثكات كي أجلاس من ييني كروضاحت اور وكالت كرتي!

#### بعثو كنفيذريشن جائتے تھے

وسط ماری 1971 و میں بعثوصاحب نے کراچی میں ہونے والی ایک پرلی کا نفرنس میں کہا تھا کہ اس جملے کو خلا طور پر چیٹی کیا گیا تھا جبکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ مرکزی حکومت میں مقربی پاکستان ہے ہم اور شرقی پاکستان ہے آپ شائل ہوں سے لیکن اس کا مطلب ہرگزیہ نیس کہ پاکستان کے دونوں حصوں میں علیحہ و حکومتیں قائم ہوں کین بعثوصا حب کے جملے پر کھمل فورد فوش کے بعد یہ تیجہ لگھا ہے کہ وہ درامس کنٹیڈریشن کی طرز پر ملک کے دونوں حصوں میں علیحہ واور فود کتار حکومتیں قائم کرنے کے فواہشند تھے۔ انہوں نے بیر کھار کس 14 ماری کوایک ساسی اجہان میں دیے تھے۔ بلکہ یہ درامس اس وقت تو کی آسمبل کے اجلاس کے انعقاد میں تا فیر ساسی اجہان میں دیے تھے۔ بلکہ یہ درامس اس وقت تو کی آسمبل کے اجلاس کے انعقاد میں تا فیر

ر نے بی پیدا کی تھی۔ مارچ 1971 وتک در حقیقت موا می لیگ اسلام آباد کی مرکز ی حکومت مید و ہو چکی تھی کمیشن کے رو برو بھوصاحب نے کہا کدانبول نے یہ مطالباس وقت اس لے كيا تھا كيونكه تب اكثريتى جماعت ملك مين فيدريشن كى بجائ كفيدريشن كے قيام كى ن اشتد تھی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل کم ماری 1971ء سے ہی شیخ عبب الرحمٰن نے اسے 6 نات مرسی مصالحت ہے افکار کردیا تھا بلکہ اس کاردیدا یک بلیجد ومملکت کے سربراہ جسیا :وکیا تھا الندايد بات واضح بك 14 ماري 1971ء كوموصاحب كى جانب دو ي جاف وال ر بیارس دراصل کنفیڈریش کے نظریے کومسر دکرنے کی بجائے اس کو قبول کرنے کے مترادف تے۔ ببر حال ہم بہاں بیضر ور تسلیم کرتے ہیں کہ موصاحب کے دیمار کس پیلز یارٹی کی جانب ے رئے گئے کمی نے سای نظریے کی بجائے تھن جذباتی نوعیت کے تعے جن کا المباداس وقت كى ساى صورتمال كرمطابق بهوا تها- تاجم ال وقت ان باتول سے بہت زیادہ فلانني بیدا ہوئی جہاں تک ارج 1971ء کے مازک وسے میں بعنوصاحب کے والی لیگ کے ساتھ نہ اگرات کے دوران کے کر دار کا تعلق ہے تو ہم پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ بھٹوصاحب اور ﷺ مجب الرحن كي درميان براه راست كوئي ملاقات نبيل بوئي تحي حقائق كي ادراك ادر تجزية ك بعد ہم یہ بات بہلے ہمی واضح کر کے بین کہ فداکرات کا خاتر اقدار کی مثقی میں کی بنیادی اخلاف کے باعث نیس ہوا تھا بلکه اس من میں کی طریقہ کارکوا ختیار کرنے میں اختلاف کے بعث بواتھا۔ بدام بھی بہت ابیت كا حال بےكد جب يرة شوب حالات مى بالا فروكمر 1971ء میں بھٹوسا دے کوافقد اردیا گیا تو یہ جزل کی خان کی جاب سے جاری کردوایک مادہ حکمنا ہے کے تحت ہوا تھا اس طرح اگراہے اس نگاہ ہے دیکھا جائے تو اس ہے جزل کچی خان کے مشیروں اور سیای رہنماؤں کی افسوسناک اور عقل سے خالی حکمت مملی کی عکای ہوتی ب\_يدوولوگ تع جود ها كه مي ساى نداكرات مي شريك تصاوراقد ادكى نقل كه بارك مل كى بات پر رضامند نه جو سكے حالا تكه ان كواس امر كا احساس ہونا جا ہے تھا كه ان كى ناكا ي ے پاکتان اُوٹ سکا تھا۔ بہرحال ہم یہاں انساف سے یہ بات کہیں مے کہ بیلز پارٹی اور مُوای لیگ کے درمیان ندا کرات کا کوئی با قاعدہ یا رسی طور پر خاتمہ نبیں ہوا تھا بلکہ بیصور تحال دراصل جزل کی فان کی جانب سے زاکرات کے اجا مک فاتے اور 25 ارچ 1971 وک ٹام کواس کی ڈھاکہ ہے اچا تک خلیدروا تی کے باعث ہوا تھا۔ پیکش خام خیالی۔ وہم یا تیاس

آ رائی ہے کہ اگر میمنوصا حب جومغربی پاکستان کے اکثریق لیڈر تھے ندا کرات کے خاتی ہے۔ قبل شخ میب الزمن کے ساتھ براہ راست ندا کرات کے لئے کوئی مؤ ٹرمبیل کرتے تو کوئی نتیجہ خے صورتمال برآ یہ ہو کئی تھی۔

#### مبهم بيان بازى

26 مارچ 1971 و گواب خطاب کرتے ہوئے جزل کی فان نے وُھاکہ میں ہونے والے مخرل کی فان نے وُھاکہ میں ہونے والے فاکرات کی ناکائی کی وجو ہات بتائی تھیں اور اس مُوقع پر جلد از جلد عوای مائندوں کو اقتدارہ و بجنے کے عہد کا اعاد و بھی کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے حالات کے مطابق نے اقد امات کرنے کے عُرْم کا اظہار بھی کیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے فُٹ جیب الرحمٰن کے مطابق نے والی صورتحال اور مسئلے کے حل کی فاطر شخ جیب کی غیر تا نونی کے بیچید و آئی کی دو نے اور کر دار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں کے بیچید و آئی کی دو ایک اور مسئلے کے حل کی فاطر شخ جیب کی غیر تا نونی نے نوائی لیگ اور ملک میں سیاس کر گرمیوں پر پابندی کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہ بات قابل فور رہ کہ نے توائی لیگ اور ملک میں انہوں نے بیدان میں بھی سیاس کر گرمیوں پر پابندی سے والی لیگ کے وہ رہنما جو تو تی اور صوبائی سیاس کیا تھا کہ تابات کا انتقاد اسلیوں کے انتخاب میں کا میاب ہوئے و گرمٹر تی پاکستان میں نی اسلیوں کے انتخاب میں انہوں نے بیدائر وہ اسلیوں کے انتخاب میں کیا جو انہوں کے ایک سیلی کے ایک سیلیوں کے انتخاب کا انتقاد الیک سیلیوں کے انتخاب میں کیا میاب ہوئے و گرمٹر تی پاکستان میں نی اسلیوں کے انتخاب میں کیا جانے والے نے انتخابات کا انتقاد الیک سیلیوں کے انتخاب میں کیا جانے والے انتخابات کا انتقاد اقدامات کے بارے میں کئی واضح اشار و بھی کے طاف میں کئے جانے والے نے والے انتخابات کا انتقاد اقدامات کے بارے میں کئی واضح اشار و بھی گیا ہے۔

یبال بیروال بیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہے 20 نومبر 1971 ویک جب بھارت کے ساتھ جنگ شروع بوئی توالی لیگ کے ساتھ کوئی سیاسی غدا کرات کا امکان آخر کیوں پیدا نہیں جو کا۔ 26 ماری 1971 وکو طری ایکٹن کا آغاز ہوا اور قطع نظر اس امر کے کہ بید کتا خروری اور کتے بڑے بیانے پر تھالیکن اس حقیقت کا اور اک کرنا چاہئے کہ ریکٹش ایک عارضی عل سے ذائد کچونیس تھا اور میرف کا میالی کی صورت میں بی و شرقر اردیا جاسکا تھا کہ اگر امن

وایان بھال بوجاتا اور قانون کی حکم انی ہوتی اور اس دوران مسئلے کے سیای مل کے لئے الرات کارات افتیار کیا جاتا۔ جواوگ اقد ار میں سے اگر چدا ہے آخری مل نہیں بجھتے سے لیکن اس بات کوشلیم کے بغیر وکی چار وقی اقد ار میں سے اگر چدا ہے آخری مل نہیں بجھتے سے جہاں بک بدائنی اور تشد دو غیرہ کا ذکر ہے تو جمیں بتایا گیا ہے کہ طری ایکشن بہت کا میاب اور بجان براور فاص طور پر وہ سنٹر آری افر ران جن کے بیانات کے بارے میں کوئی شک وشبہ کرنے کی ضرورت محسول نہیں ہوتی ۔ بیا بات سے بارے میں کوئی شک وشبہ کرنے کی ضرورت محسول نہیں ہوتی ۔ بیا بات سامنے آئی ہے کہ فوٹی کا دروائی کے باعث جون کے صورتحال فاصی بہتر ہوگئی تھی اور تو تعات کے مطابق تی رہی ۔ بہر حال اگر طری ایکشن کا مقصد سیای صورتحال میں استخام پیدا کرنے کی فاطر کوئی کارروائی تھا تو پھر شاید بجی ایک اختبائی مناسب اور صورت واں وقت تھا کہ جب سیای خدا کرات کا داستہ اختیار کیا جاتا اور مسئلے کے سیای ماری سے کے کوششوں کا آ غاز کیا جاتا ہے 28 جون 1971 مواسیت تو می شری خطاب میں جزل میں سے کے کوششوں کا آغاز کیا جاتا ہے 28 جون 1971 مواسیت تو می شری خطاب میں جزل اور ایوی کا موجب تر ارد یا تھا۔

انہوں نے ایک بار پراس بات پر زور دیا کداس کے مقاصد میں جہودیت قی بحالا اور ملک کے تمام حصوں کو سمادی انساف کی فراہی ہاوراس متعمد کے لئے مشرقی پاکستان کے جائز مطالبات سلیم کر لئے جائے چاہئیں۔ افتقرید کہ بخی خان اور جیب کے درمیان لوگوں کی باد دہانی کے لئے یہ چزیں واضح تقییں کہ 26 مارج کواس نے اپنے مقاصد واشح اورصاف الفاظ میں بیان کردیئے سے دہ افتدار کی منتقل چاہتا تھا اس لئے بچی خان نے واضح الفاظ میں بیان کردیئے سے باہندی عائد کی جائے ہوائی لگ پرسیای جماعت کی حیثیت یہ کہا کہ نے انتقابات کا سوال ہی بیدائیس ہوتا نیز اگر چہوای لیگ پرسیای جماعت کی حیثیت کی باہندی عائدی جا بچی ہے لیکن توای لیگ کے بلیٹ فارم سے منتخب قرار پانے والے ادا کین سے باہندی عائدی جا بچی ہے لیکن توای اسلی کے رکن رہیں گے اوروہ افرادی حیثیت سے اپنی اسمیلی سے بوئی اسمیلی ہے جو ملک وشمن سرگرمیوں میں ملوث پانے گئے ایم ادا کین اسمیلیوں کے دکن پرقرار رئیں گی ماروا کے ان کے جو ملک وشمن سرگرمیوں میں ملوث پانے گئے ایم ادا کین اسمیلی سے جو کہ لیانی پارٹیوں سے تعلق نہیں رکھتے سے کہا کہ وہ آگے برجیس اور مشرقی پاکستان کے سیای لیانی پارٹیوں سے تعلق نہیں رکھتے سے کہا کہ وہ آگے برجیس اور مشرقی پاکستان کے سیای فرانے کی گئے کی گئے کی گئے کی گئے کہا کہ وہ آگے برجیس اور مشرقی پاکستان کے سیای فرط نے کے کی گئے کی گئے کی گئے کانے کی گئے کی کردی کر سے خوالے کی گئے کی گئے کردی کر سے کان کے کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کے کی گئے کر کئے کی گئے کی گئے

# ساسی تصفیہ ہے گریز

یخی خان نے تمام پارٹیوں سے وعدہ کیا کہ جب آ کمن کامسودہ تیار ہوجائے گا توان ہے مشاورت ضرور کی جائے گی یہ حیران کن بات تھی کہ جزل نے لیگل فریم ورک آ رڈرخود رے کا اعلان کیا خالا نکدوہ جانے تھے کہ ریسب سے زیادہ اشتعال انگیز اور حساس مسلمے۔ وواس طرح برمسلے پرایک نے معرکے مامم جوئی کی دوحت و عرب تھے۔ان والات میں جبکہ شرقی یا کستان کمل طور پرعوا می لیگ کے ساتھ وا تلمبار بچتمی کا مظاہر وکر چکا تھاوہ ان حالات کی شدت کا انداز و نہیں کر سکے کہ کے اس نے تھم ہے در تقیقت دوا نے لیگل فریم ورک آرڈورکی بی خلاف ورزی کررہے ہیں اورایک ماہ کے تاخیری تربوں یا قطل کے دنوں میں تفدد کے واقعات شروع ہو گئے تھے جس میں یا کستان اور یا کستانی افواج کے کئی ہے گناوافراد کی مان چل کی تھی۔ کی اس نتیج پر پہنچ کی تھے کہ پاکستان کے وام میں آئیں بنانے کی صلاحیت نہیں اور بیصرف ان کی تخصیت ہے جو کہ انہیں نیا آ کمن دے علی ہے بیودت نہیں کہ ان کے اس تصور برطیع آنیائی کی جائے۔ ہم صرف یہاں اس محص کی سیاس موجھ ہو جھے اور مطاحبے کو بان كرنا جائة بي كدجب باكتان كوام اس مشكل اوركبير صورتحال من تق ال مخف في ائے آپ کو ملک کا اقد ارسنمالے کا اہل سمجااور 1969ء کے بحران کے بعداے ایک سات حومت گردانا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جون سے اگت 1971 مے درمیان مصالحت اور نظر نانی کے لئے کتنا موزوں ونت تھا اس وقت سای تجزیہ نگار اور حکومت میں شامل لوگ یہ بیجھتے تے كرفوجى ايشن صرف امن قائم كرنے تك سيح تفااوراب اس مسلے كاكوئى ساس حل نكل آنا عِائِے۔ جزل کی بھی بی سوچ رکھتے تھے میای مسائل کوکوئی نہیں مجھ رہاتھا کی کی مجھ میں یہ بات نیس آ رہی تھی کہ سیای حل کیا ہے اور فوجی حل کیا ہے کیونکہ میکی کی سمجھ میں نیس آ رہا تھا کہ نوخ کی توت کو کیے استعمال کیا جائے ۔خصوصا ایک حکومت میدیقینا کمی حکومت کے لئے نیک

ہم یہ بات بھی یہاں واضح کروینا ضروری بجھتے ہیں کدارا کین تو می وصو بائی اسمبل کی اسکر ینگ میلے می بیات بھی یہاں واضح کروینا ضروری بجھتے ہیں کدارا کین تو گئے ہے تے لیک اسکر ینگ میلے می کہ جا چی جس کے نتیجے میں 188 کیم این اسکلیئر کردیئے گئے تے لیک انہیں مشورو دیا گیا کہ ان ادا کین کے باوجود دو اسمبلی میں کوئی بڑا اپ سیٹ نیش کر کئے ایک ادا کین پیپلز پارٹی سے بڑھ جا کیں کے ادا کین پیپلز پارٹی سے بڑھ جا کیں کے ادا کین پیپلز پارٹی سے بڑھ جا کیں کے ادا کین پیپلز پارٹی سے بڑھ جا کی گئے اید ادا دو گئا مشکل اکثریت حاصل نہیں کر سے گئے۔ یہ سب پچھ خاممکن نہیں تھا لیکن ہمارے لئے کوئی اسکے دو اس بھر کے بہتے ہیں کہ پیٹس اسمبلی دستور کی تدوین کا کام سرانجا م نیس دے گئی اس لئے ان پر دباؤ کے کہ کہ دو آ کین میں دیے گئی اس لئے ان پر دباؤ

شکون نبیں تھا کہ وہ اپنے بی محوام کے خلاف طاقت کا استعال کرے۔ہم یمبال ہیو کیلینے ہے بی قام بن كدعواى ليك كر ربنماؤل كے علاوه كيا كوئى اور باافتيار شخصيت بھى تھى جوشر آ ماکتان کے وام کی جانب سے خاکرات کرتی کیونکہ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جزل کیج ، فان نے نے انتخابات سے انکار کے بیانات کے باوجود جمعی موای لیگ کے ساتھ ذاکرات کرنے میں بنجیدگی ہے کوئی کوشش کی ہو۔اس مللے میں کہا گیا ہے کہاس وقت یا کتان میں کم قال قبول عوای لیگ کے رہنما کی عدم موجود گی کے باعث مذاکرات کے آغاز میں بخت مشکل پیش آری تھی کیونکہ موامی لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت اس وقت بیرون ملک فرار ہوچکی تھی، بجر مرحد عبور كر كے بحارت جلى كى تھى۔ بدر ہنما بيرون ملك اپ حقوق كے لئے عالى رائ عامہ کو بموا بنانے میں معروف ممل تھے۔ویسے بھی شخ مجیب ادر ڈاکٹر کمال حسین کے سواعوای لگ کے بیٹر سر کردور ہنما بھارت جا چکے تھے۔ بہرحال بیہ بات خاصی نامنا سب اور نا قابل <del>آ</del>بول ے کہ ملک میں کوئی سرکروہ رہنما موجود نبیل تھا۔ شخ مجیب بذات خود قبد میں تھا اور جزل کی خان کی صوابدید بر تھا مکنہ حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ شخ مجیب کو جزل کجی کے ساتھ ندا کرات کرنے کو کہا جاسکا تھا۔ یعمی ہوسکتا ہے کہ شخ جیب خاکرات ہے صاف اٹکار کر دیتالین ہمیں محض ان سائج کی تو تع نیس کرنی چاہے تھی۔ یہاں اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ شرق یا کتان میں رونما ہونے والے حالات اور افسوسا کے صورتحال کے باعث اپنے دیگر ساتھیوں کی عدم موجودگی اوران کے دباؤے آ زاد ہونے کی دجہ ہے مشر تی یا کتان سے بھاری اکثریت ے مخت ہونے اور سارے پاکستان میں اقتدار کے حصول کی خواہش کی خاطر شخ مجب الرحمٰن شایدرم اورمعتدل رویدا ختیار کرنالکین ہم بیرواضح کرتے چلیں کہشنے مجیب کے ساتھ ندا کرات کے لئے کوئی ہجدہ کوشش نہیں کی گئی۔

#### دوست ممالك كاانتإه

یبال پرہم باوٹوق طور پر بیکہیں مے کہ جزل کی کو باہر کے ملکوں بالخصوص دوست ممالک سے خدا کرات شروع کرنے کے لئے مشورے موصول ہورہ سے یہ دوست ممالک جزل کی کوصور تحال کی تلینی اور ہرحال میں کی نہ کی طور پرصور تحال کے سیاس حل کی اہمیت کا ہرابر احساس دلارے سے کہ خواوجیے بھی ہوشتے مجب سے بات چیت ضرور کی جائے۔ اگر چہ

566

جزل يجيٰ ان بااثر اور دوست غير مكل شخصيات كوسيا ي طل برآ ماد كي اور رضامندي كايقين ولار با برں بر ایس ہو مال ایک تکتے پر وہ بہت بصد تھااروہ یہ کہ شخ میب ہے کوئی بات نہیں ہو علق بلکہ اس نہائین بہر مال ایک تکتے پر وہ بہت بصد تھااروہ یہ کہ شخ میب سے کوئی بات نہیں ہو علق بلکہ اس یا ہے۔ بر میں شخ میب کوغداری کے الزامات پر ملٹریٹر بول کے حوالے کیا گیا۔ ہم یہاں ایک لیے ر لے ہمی یہ فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کررہے کہ آیا قانون کے مطابق فی جیب غداری کا مركب بوا تفايانين اگر چه بم سب نج بين اور جرم كى قانونى ديثيت ك بار على بوك ر بر رین النموس غداری جیسا جرم ببرحال کی سائی بران کے اللے لئے بے منی دشت رکھتا ہے جو کہ اس وقت ملک کو در پیش تھا۔ ہم نے کی صوبے میں ثبوت یا شوا مرکے ارے میں استفسار نہیں کیا جس کی تحقیق اور اس پرغورے تل بہر حال ہم مناسب طور پر انساف ر کیں مے لیکن آخراس مقدے کا مقصد کیا تھا کیااس کا مقصد کھن شخ جیب الرشن کواس معن کے طریقے کے مطابق سرادینا تھاجس کے ذریعے قانون تمام جرائم میں اپنارات اختیار كرنا بي إدنيا اور باكتاني عوام كرسام بيثابت كرنا تفاكه مجيب الرحل نه صرف ساك غليون كرم تكب تتي بكه ومتكين اورقوم وثمن جرائم شريلوث تتع؟ اگراس كايد متعد قاتواس مقعد کوایک ملٹری کورٹ کے سامنے اور وہ بھی بند کرے میں چلا کر بیشکل حاصل کیا جا سکا اور جس كى كارروائى كے بارے يس موام كوذره برابر بھى بية نه چل سكا۔ بم اس كامقابلے فخ ميب الرص كے ليے اگر تاب سازش كيس كے مقدے ہے كرتے بي جس كى صدارت ياكتان كى اعلى مدانوں کے تین جوں نے کی اور جس کی پریس میں زبردست تشییر بھی گا گئے۔اس کے مقالمے می ببان وام اس بات ے بخر مے کہ مقدمہ کب شروع ہوا اور کبال چلا اور کب ختم ہوا۔ اس حقیقت کی بری تشبیر کی گئی کہ مجیب الرحن کو اپنے وفاع کے لئے اپنی مرضی کا ممتاز وکیل حكومت كے اخراجات يركرنے كا موقع فراہم كيا كيا۔ ليكن مار بسامنے جوشبادت باك ے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع میں اگر چہ مقدے کی ساعت کے دوران مجیب الرحمٰن نے کارروائی ش حدایا لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ جزل کی نے 26 مارچ 1971 و کو قوم ا پے نشری خطاب میں تھلم کھلا انہیں غدار قرار دیا تھااورا علان کیا کہ انہیں (مجیب الرحمٰن ) جرم پر كرى سرا دى جائے گى تو انہوں نے اسے آپ كومقدے كى كارروائى من شركت سے الگ کرلیا۔ اس ٹریول کے بریذائد نگ افسرنے ہمارے سامنے گوائل کے دوران بتایا کہ اگرچہ فرقی عدالتوں کی روایت میٹیل ہے کروہ اسے فیصلوں کے لئے وجوہ بھی تحریر کریں۔اس خاص

۔ مقدے میں جزل کی کی خصومی ہدایت پر ایک تفصیلی فیصلہ تیار کیا گیا تھا جس میں وجوہ موج<sub>ور</sub> تھیں۔اگرچہ اس فیصلے کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔

#### سازشی کردار

شرتی ہاکتان کے لیڈروں کے ساتھ ندا کرات کے دوسرے امکانات بھی تیر مثال کے طور برعوا می لیگیوں کے ساتھ ہمارے بیرون ملک سفارت خانوں میں ہے ایک کے ذر بعے دا بطے قائم کئے گئے لیکن اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔اورہم اس تاثر میں رے کہ یاں حکومت کی طرف ہے ایسے خدا کرات میں شامل ہونے کے لئے کسی ممبری ولچینی کا اظہار نیں کا گا۔ ہمیں ای امکان کے بارے میں بتایا گیا جس سے بھارت کے ساتھ بھی ہراہ راست ندا كرات كاعتد بدملًا تفاجس كامشرتي ياكتان من بغادت مين باتحد بهي بوسكّا تماان جےاس وقت جیبانے کے مارے میں مشکل ہے ہی تشکیم کیا جاسکتا ہے اور جس کے مستقبل میں کحل کر مداخلت کرنے کے بارے میں واضح طور پرمعلوم تھا۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں حکومت پاکتان کے ایک سیکرٹری اس پاکتانی وفد کے سربراہ تھے جس نے بھارتی وفد ہے ملاقات کی۔ بھارتی وفعہ کی سربراہی کا بینے کے ایک وزیر کررہے تھے۔ دونوں ونود کے عبدون پیں واضح فرق نظرآیا۔ بھارتی وزیر نے سکرٹری ہے دابطہ کر کے بتایا کہ بھارت مخلف معاملات يريات جيت كے لئے تيار ب\_ وطن والي آ كرمكرٹرى نے صدر يكيٰ خان سے ملاقات كى کوشش کی کیونکہ بیغام بہنچا تا ان کی ذمہ داری تھی ادر اس وقت حکومت کی صورتحال رہھی کہ سکرنری صاحب کی صدر کے ساتھ براہ راست کوئی رسائی نتھی۔ تا ہم ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ائی حکومت جس میں کوئی وزیر موجود نہ ہوتو سکرزی صاحب کو وزارت کے سربراہ کی حیثیت عصدرمملكت تك رسائي مين كوئي مشكل بين أنى نيس جائية تحى يميل يد بتايا كياب كدانين ایک ہفتگرر جانے کے باوجودائے اعروبو کے لئے اجازت نیس ل کی۔ انہوں نے کافی كوششول اوروق كے زيال كے بعد جزل بيرزادوكي ركيل اساف انسرے ما قات يى كامياني حاصل كرنى ليكن حكومت معاملات كوسلجهاني مين اكام رى \_ بهم يهال برية جويز نبيس كر رے كريكرورى كا الا با مواجعًام واقعى تيج خيز تابت موتا اور اس من تاكا ي محارت كارويتبديل كرنے كى إيم وجدين جاتى جس كابعد من بحارت كى جانب سے مظامرہ كيا كيا۔ بم يهال بريد

جویہ بھی نہیں کرتے کے وائی لیگ کے رہنماؤں یا شخ جیب کے ساتھ ندا کرات میں اس دوران جویہ بھی صدر پاکستان نے بیا اطان کیا کہ دو تفسیس جو فالی ہوئی ہیں شرقی پاکستان کے قوی اسمبلی سے مہران نہ ہونے کی دجہ سے یا جو مجران سیح معنوں عمل اس کے ستحق نہ شعر قویہ نظر پہلیم شدہ رائے میں ایک قتم کا دھوکہ تھا۔ بیہ وجا جارہا تھا کہ استخاب کی کارروائی مشکل ہاہت ہوگی جب کے نظف جا عتیس نشتوں پر تقیم میں کوئی طریقہ کار نہ بنا کمی اور نشتوں کی تقیم اس طرح کی جائے کہ فتی سنتوں پر تقیم میں کوئی طریقہ کار نہ بنا کمی اور نشتوں کی تھیم اس طرح کی جائے کہ فتی سنتوں ہوتی ہے۔ سیا می جماعتیں آپس میں کوئی انفاق میں کر کیکس اور اس سلطے میں ہول کے باتھ والے میں انہوں کے درمیان ایک سازتی کا کرواراوا کیا اور سیح معنوں میں انہوں نے رہی امید واروں کا آخل ہی جا دیا ہے کہ انگری کا کرواراوا کیا اور سیح معنوں میں انہوں اور کا کہ بارٹ کی گاری کا مراز کا کیا اور کی کام ٹروئ کی کام ٹروئ کی کام ٹروئ کیا گاری کی اور کی کام ٹروئ کیا گاری حادثہ معلوم ہوتی ہے۔ عام انتقابات کے پہلے جس تم کے جذبات کا اظہار کیا گیا دو ملک کی تاریخ میں ایک ایم کر داراوا کرسکا تھا جزل کچی نے کم وزیش ایک سالم موقع اس انتخاب کے پہلے جس تم کے دامان کیا ہوئی کے معالے میں کہا جو ملک کی سالمیت کے فلاف تھے یا جو لیگل فریب ورک آرور کے کامولوں کے منانی تھے۔

# منتخب افراد كوايخ اميد دار بونے كابھى علم نبيس تھا

جن جماعتوں کے امیدواران مخصوص حمی انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے خودان کے لیڈروں نے ہمارے سامنے بیان دیا کہ بیالیشن شرمناک تھے۔ بعد میں ہمیں ان افراد کے بارے میں بتایا کہ جو ان انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے اور جو بیٹک نبیل جانے تھے کہ وہ امیدوار بھی ہیں جو لوگ اس طریقے سے ختن ہوئے ہوں ان کے بارے میں بیس مجمنا کہ انبیل مجام کا اعتاد حاصل ہے اور وہ ان کی جانب سے خدا کرات کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہے من امید کے سوا کچونیس اس لئے ہم اس ختیج پر پینچنے کے لئے مجبور ہیں کہ فوتی ایکشن کے بعد سیای طل کی تلاش کے لئے کوئی کوشش نبیس کی گئی اور اس شک کومزید گہرا کرنے کی بھی وجوہ ہیں کہا کہ کہ تھے دیوں ہیں کہ کی وجوہ ہیں کہ ایک مقصد بھی تھا۔

يكبناباتى بكرجون 1971 مى نشرى تقريين السامرك باريين كورت -

A

- 66

کی نشاندی نمیس کی تختی کداس منعوبے پڑل درآ مدکب سے ہوگا۔ تا ہم اس بات پرزور دیاتی که حکومت افقد ارکی منتلی کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں جاتی ہے کہ ملک میں حالات منا سب حد تک معمول پرآ جا کیں جو کچھ کہا گیا وہ رہتھا کدا فقد ارجننی جلدمکن ہوانتقل کیا جائے مجے ایک انداز و کے مطابق چار مہینے کی مدت کی نشاندی کی گئی تھی اگر چدشج وقت کا انحمار اس وقت کی وافعی اور فارتی صور تحال پر تھا۔

# 28 نومبر 1969 ء کو جزل کی خاں کی نشری تقریر

#### ضميمالف

میرے بیارے ہم وطنو! میں نے بچپلی بارآ پ سے 28 جولائی کوخطاب کہا تھا ہی وقت ہے اب تک ملک کے مخلف شعبوں میں متعدد نے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور میری حکومت نے متعدد خاص اقد امات بھی کئے ہیں تا کہ ملک کوان بڑے مقاصد کی طرف آعے بڑھایا جائے جن کی میں نے اس نشری تقریر میں نشاندی کی تھی اس وقت ملک کولیفل تنگین مسائل کا سامنا ہے اور مرکزی وصوبائی کے متعلقہ شعبہ جات ان مسائل کوحل کرنے کی کوششوں میں معروف ہیں۔ سیای اور آئین مسائل ہے قطع نظرسب سے زیادہ تشویشناک بات میرے نزدیک بہے کہ جوکم آبدنی والےطبقات کوزیادہ متاثر کرتی ہے اوروہ ہے ہوش ریام ہنگائی اور گرانی۔ بنیادی ضرورت کی اشاء منگے داموں فروخت ہور ہی ہی اور یہ نتیجہ ہے کہ اس معاثی اورا تقیادی صورتحال کا جوموجود وحکومت کوورثے میں ملی ہے پختھرا میں ان اقدامات کا ذکر کروں گا جوموجودہ حکومت اس اہم مسئلے ہے نمٹنے کے لئے کر رہی ہے! جہاں تک مشر تی ياكتان من اناج كي قيمون كاسوال باساز كارحالات كي بنايران من اضافه وتاربا مشرقي یا کتان ٹس سترہ لا کوٹن اناج کی کی ہے جس کا ناگز براٹر اس کی قیموں پر بر رہا ہے۔ تاہم خومت اس كى يرقاد بان كى برمكن كوشش كررى بإياج الكون كدم اور جاول مغرف یا کتان سے روانہ کیا جار ہا ہے اور تقریباً دس لا کیٹن گندم امدادی پروگرام بی اس 480 کے تحت فوری طور پرامریک ے درآ مدکرنے کا بندو بست کیا جاچکا ہے ، عن کے علاوہ تین لا کھ بچاک بزارش گندم اور چاول مختلف پردگرامول کے تحت بر ہا جایان مغربی جرمنی کینیڈا آ سریلیا اور

ذانس ، درآ مركز كا تظامات ك جارب بن-ان الدامات ك نتيج من شرقي ر اسان میں اناج کی قیمتوں میں خاصی حد تک کی واقع ہور ہی ہے۔ دونوں صوبوں میں کھانے ہے جل کی مقدار میں بھی اضافے کے لئے ضروری الدامات کئے جارہے ہیں۔ ہم قیمتوں کی اور جہانت کے فاتے کے لیے اس حکومت کودر پٹن ہے۔ اداری ضرور پات برشید اور ست میں رار برحق على جارى ين- مارى آبادى من مرسال عاليس لا كونفوس كا اضاف وا ع ہارے شہری علاقوں میں بھی مسلسل توسیع ہوتی جاری ہے۔ عوامی سہولتوں اور ساجی خدمات کے شعوں رہمی خاصاد باؤے چنانچے محدود وسائل کے باوجود ہمیں ان مسائل سے نبرد آ زباہونے ر لتے بہت کچے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپ توام کی زندگی کو بامعنی بنانا ہے اور ان کے عالات زندگی کومزید بہتر بنانا ہے جس کے لئے ایک طےشدہ اورمنظم قومی جدد جہد کی ضرورت ہوگی۔جس دوسر مصوف ير على بات كرنا جا بتا مول وه سركارى ادارول على إيا جانے والا کر پشن ادر بدعنوانی ہے! حکومت کی جانب ہے کی جانے والی تحقیقات ہے مرکاری افسران میں عمین نوعیت کی بدعنوانیوں سرکاری حیثیت کے ناجائز استعال اور ناحائز کاموں کے ثبوت ملے ہں۔ان تمام افسران اور المکارول کے خلاف الزامات کا بغور جائز ولینے کے بعد مارش لا کے تحت ضروری تادی اقد امات کئے جا کیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ہے دیگر متعلقہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگ ۔ افسران کو جائے کہ وہ دل و جان سے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے می معنوں میں عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ میں اس سے پیشتر بھی اس امر کی جانب اشار و کر چکا ہوں کہ میں ایک اعلیٰ اختیار اتی تھیٹی تشکیل ذوں گا جوملک میں سول سروسز کے ڈھانچے کی از سرتو تنظیم کرے گی۔ آ ب کو حان کرخوٹی ہوگی کہ ایس ممیٹی کا قیام مل میں آچکا ہے۔ جس کی تمام تر تنسیلات اور دائرہ کار کے بارے میں دیگر معلومات پرلس کو جاری کی جا چکی ہیں۔ مجھے قو کیا اميد بكاس طرح ملك كواك صاف حرى اورمؤثر انظاميه ميرا مك كى-جيها كرآب سب بخو لی جائے ہیں کہ مرکز میں وزراء کونسل کے قیام اور صوبوں میں گورزوں کے تقرر کے بعد ہارشل لا کا کوئی تعلق روز مرہ کے سول انظامی معاملات ہے باقی نہیں رہا۔ تاہم بیانظامیہ کی نہ مرف بیر کہ پشت پنای کرتارے گا بلکہ ضرورت پڑی تو ضروری ید داور تعاون بھی فراہم کرے گا۔آپ میں ہے بہت موں کے لئے ہارشل لا کااس طرح پس منظر میں چلے جاتا مایوی کا باعث

ہوگا تاہم میرا بنیادی مقصد چونکہ ہمیشہ سے سول حکومت کی بحالی رہا ہے اس لئے میں نے بدقد م اٹھایا ہے۔ اب محنت تعلیم اور ذرقی اصلاحات کے بارے میں کچھ با تھیں! تا ہر اور مزدور کے تعاقات کے حوالے ہے ایک نیا آرڈینس جاری کردیا گیا ہے جس کی رو سے ابتا گی سودے کا ری کو بھال کردیا گیا ہے جے مزود داور آجر صفحتی پیداوار کے بہترین مفاوات میں استعمال کریں گے۔ میں دونوں فریقوں پر زوردوں گا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو لیمنی بنائمیں کراس آرڈینس کو باہمی مفاو کے ساتھ ساتھ تو کی مفاد کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا۔ جباں تک تعلیمی اصلاحات کا تعلق ہے میں آپ کو بہتا نا ضروری سجھتا ہوں کہ بہت جلد وزرا، کونسل اس سلسلے میں اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کردے گی۔ اب میں ان سیاسی اور آ کمنی مراک کی طرف آتا ہوں جو اس ملک کو درچش میں اپ چھلے خطاب میں میں نے بیامید فاہر کی تھی کہ

ملک کے سای لیڈر ستعقبل کے آئین کو دویش چند بڑے سائل پر انفاق رائے کا مظاہرہ کریں گے جاہم جھے یہ کہتے ہوئے بے حدافسوں ہور ہا ہے کہ وہ الیا کرنے میں ناکام رہے۔ ہمیں ان کی دشوار بوں اور مجبور بوں کا بورااحساس ہے اور میں نے انفرادی طور پر ان سیاسی لیڈروں ہے خدا کرات بھی کئے ہیں تا کہ آئین کو دویش مسائل حل کئے جاسکیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ آئین مازی کے معالمے پرکوئی انفاق رائے ہیں کرسکے؛ تاہم میں اس سلسلے میں ان سب کے

خیالات اورنظریات سے بخوبی آگاہ ہو چکا ہوں۔اس ملک کی انتظامی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعدے میرا نبیادی سط مست نظریہ رہاہے کہ قوام کے نتخب نمائندوں کواقتہ ارتقال کردیا حائے لیکن یہ مقصدا کہ لیکل فریم ورک کے بغیر حاصل نہیں ہوسکیا جونی الوقت ہارے باس

موجود میں ہے۔ اس لئے میں ضروری جمتا ہول کہ صدر اور چیف مارشل لا ایڈ منسر بٹر ہونے کی حقیت سے اس معالمے میں چیش رفت کروں۔ میں نے اس مسئلے پر خاصا غور وخوض کیا ہے اور - عارا ہے امکانی طریقہ ہیں جن کی خیاد برایگل فریم ورک تشکیل دیا حاسکتا ہے جس کے تحت عام

ا ختابات کرائے جاسکتے ہیں۔ پہلا مبادل طریقہ یہ ہے کہ ایک منتب شدہ آ کینی کونش کے ذریعے سے آ مین کی تفکیل کرنے کے بعداس کونشن و تعلیل کردیا جائے دوسرا مبادل یہ ہے کہ 1956ء کے آئی پرنظر بانی کی جائے لین اس طریقے کی ملک کے دونوں صوبوں میں بڑے

1956ء کے این پر سرجوں ی جائے میں اس سر یعنے کی ملک کے دولوں سو بول میں برے ہائے کر مخالفت موجود ہے کیا دور چری کی اس کا اللہ موجود ہے کیا گئے اس اس آئی میں اس کے کہتے تکار کرنے کے اس ساوات ) عوام کے لئے قامل قبول میں میں! تیسرا تبادل یہ ہے کہ آئی کی کا تکابل کرنے کے

بعدائ پر پورے ملک میں ریفرنڈم کرایا جائے۔ چوتھا اور آخری مباول یہ ہے کہ متعدد سای لیڈر دوں اور جماعتوں سے باہبی مشاورت کے بعد تو می انتخاب کے لئے ایک لیگل فریم ورک وضع کیا جائے جو عارضی نوعیت کا حال ہو۔

وں بیابہ میں نے جماط انداز سے فور وفکر کرنے کے بعداس جو تھے طریقے کو افتیار کرتے ہوئے تو ہا آئیا ہے ۔ انتقاد کے لئے لیگل فریم ورک وشع کرنے کا فیعلہ کیا۔ جیسا کہ میں جو ان کی میں اپنے فطاب میں تذکرہ کر چکا تھا۔ اس طرح جھ چربی بیاں ہوگیا کہ ایک تو میں کہ جیست ہے آ کئی میدان میں ہمیں جن تمین اہم مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں پہلامسلاون کی جیست ہے آ کئی میدان میں ہمیں جن تمین اہم مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں پہلامسلاون پونٹ ووٹ بہقا بلہ بیری کی اور تیسرا مسلل مرکز اور صوبوں کے درمیان تو ایس کے درمیان تمین کی سائل میں سے میلے دوسائل کو عام انتخابات سے قبل حل کیا جانا ضروری ہے کہا کہ اس کی اساس اور تو می اسمبلی کو تکھیل سے ہے۔

کریک ان کا قبل کے اساس اور تو می اسمبلی کی تفکیل سے ہے۔

جبال تک دیر آئی سائل جیما کہ پارلیمانی وفاتی طرز حکومت براہ راست بائی رائے دی شہر یوں کے بنیا دی حقوق اور عدالتوں کے ذریعے ان کا نفاذ عدلیہ کی آزادی اور آئی کنوظ آئی کی فاظ کے طور پر اس کا کر دار اور آئی کنوظ ہونی چاہئے جس سے پاکستان تخلیق پایا۔ ان امور پر کوئی عدم اتفاق نہیں اور تصفیے کے لئے ان پر غور ہو سکتا ہے۔

ورہوس ہے۔ تین بنیادی سائل مے متعلق جن کا میں نے حوالہ دیا آ رامتہ م تیں۔ میں نے اپ گرشته خطاب میں بیدا نسخ کردیا تھا کہ یہ کی طورالیشن ایشؤونیس ہول کے۔ جھے بیجان کرختی ہوئی ہے کہ ان مسائل کے حوالے سے اختلافات کم ہونا شروع ہوگئے ہیں جوایک اچھی علامت ہے۔

اگر چدری آل پارٹی میٹنگرنیں ہوئی ہیں کین پیشریای جاعتیں پارٹی اجلال اور پریس دونوں کودیئے گئے بیانات کے ذریعی اب پیسوچ میں ان مسائل کے بہت قریب آگئ میں ملک کے مختلف حصوں کے دوروں کے دوران بھی جھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ ان مسائل پر مختلف طبقات اور لوگوں کے گروپوں کے درمیان پمشکل عی کوئی اختلاف ہوگا جس مے میرے ابتدائی دوئمل کو مزید تقویت حاصل ہوئی کہ یہ امورا تقابی ایشوزئیں ہونے چاہئیں کوئکہ منتقلو کے تدرتی عمل اور شجیدہ فکر کے ذریعے ہم ان مسائل کے مل کے ملے میں بہت قریب میں اور

### ایک آ دمی ایک دوث کااصول

ای طرح عوام کی امتکوں کا احر ام کرتے ہوئے میں نے ایک آ دی ایک ووٹ کے الله الكوتليم كرليا ادرية جمهوري اصول متعمل كي قوى أسملي كي لئے ہونے والے انتخابات كي ناد ہوگا۔ مرکز اورصوبول کے درمیان تعلقات سے متعلق آپ میرے جوال کی عشریاتی ذظار كوياء كريس من ف اس بات كى شائدى كى كى مرقى ياكتان كروام كويد يوى سائل برفیملوں کے مل میں بحر پورنمائندگی حاصل نبیں۔

چريس نے يہ بھي كہا تھا كدوه ريائي امور يرمطمئن شہونے مل حق بجانب بيں۔ اس لئے بمیں اس پوزیش کوشم کرنا جاہے۔اس کے لئے مرورت اس بات کی ہوگی کہ ملک کی سلائی اور قومی اتحاد کو برقر ار رکھ کریا کتان کے دونوں حصوں کوزیادہ سے زیادہ خود مخاری دی

مركز اورصوبول كے درميان تعلقات كا ايك الهم بيلو آج ياكتان كا مالياتي اور اتصادی شعبہ ہے۔ فیڈریش کامفہوم نصرف قانون سازی کے اختیارات کی تقیم بلکہ مالیاتی افتیارات کی تقیم بھی ہوتا ہے۔اس مسئلے سے اس انداز سے نما جائے گا کہ اس سے موبوں کی ضروریات اورمطالبات کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر پوری قوم کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔

یا کتان کے دونوں حصوں کے عوام کو اپنے انتہادی ذرائع اور ڈویلینٹ پر اس وت تك كنرول بونا عاض جب تك كه ووم كزيش قوى عكومت كى كاركرد كى كومتار نبيس كرتا-مشرق اورمغربی یا کتان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ مشتر کہ تاری فقاف اور دوحانی ورثے کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔

اس کئے اس کی کوئی ویے نہیں کہ ہم یا کستان میں صوبوں اور مرکز کے درمیان اظمینان بخش تعلقات کاروضع کرنے کے اہل نہ ہوں۔ تاہم دونوں صوبوں کے عوام مسادی اور قامل احرّام شراکت دار کی حیثیت ہے ایک دوسرے کے ساتھور ہیں گے۔

اب میں آپ کواس ٹائم ٹیمل کی تفصیلات ے آگاہ کروں گاجس پر جمیں عوام کے

اگرانتخابات کے دور میں ان سبائل کو دوبار وانھایا گیا تو یہ بڑے نقصان کا سبب ہوگا۔ ان مسائل ے مذباتی بنیادوں پر فیرضروری تلخیال پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور یہ پرامن منتقل اقدار میں تاخر کا سب ہوسکا ہے۔ یس اب اس کا خلاصہ پیش کروں گا جے بیں ان تین اہم مسائل برعوی طوريرقا بل قبول خيالات تصوركرتا تفا\_

ون یونت کے سوال پر بیٹوی خواہش سائٹ آئی کہ پورے مغربی یا کتان کے لئے ون یونٹ کے موجود وا نظام بچائے صوبے بحال کئے جا کیں۔

ایک آدی ایک ووٹ کے سوال پر بھی ملک کے طول وعرض میں مد بات تعلیم کی حاری تھی کہ کی بھی جمہوری طرز حکومت کے لئے یہ بنیادی ضرورت ہاوراییاند صرف مشرق بلكم مغربي صع مي بهي مونا جائے عام طور پريتليم كياجار باتھا كر ميس اپن نمائندگ كے لئے ای طریقے کو بنیاد بنانا جاہے۔

### ون يونث ختم كرديا جائے گا

جیما کہ میں نے کہا تھا کہ ون یون کا مئلہ اور نمائندگی کا نظام طے بوجائے تو ا تقابات كا انعقاد موسكا ب اور ملك كة مين كوفتي شكل دينے كے لئے ايك مشيري قائم موسكي ال لئے میں فے حسب ذیل خطوط بران دوسائل کوٹل کرنے کا فیصلہ کیا۔

ون يونث ختم كرديا جائے گا اورصوب قائم كئے جاكيں على ميں يبال اس بات كا ا شافه بحى كرول كاكدون يون كوا يَكْزِيكُوا روْرز كِتحت تخليق كما كميا تما تحل حس كامتطوري صوبائي كانون ساز ادارول اوردوسرى كل كانون ساز ني بحى دى تى - 1957 ويس مغرى ياكتان ك قانون ساز ادار ، في ون يون ك خاتم ك قل عن ووث ريا تفاء اگر 1958 مثر مارش لا نافذ ند و تا تو ممكن سے كدون يون كا خاتم بہت بہلے مو چكا موتا . يس آ ب كو يهال س یاددالدول کے جب پاکتان قائم جواتحاتویدون بوٹ کی بنیاد پرنیس بناتھا۔ بلکہ یمغربی حصے کے مخلف موبول كى بنيادير قائم مواتحا\_

مشرتی اورمغربی پاکستانی دونوں کے عوام تقریباً متفقہ طور پرون یونٹ توڑنے کا مطالبكرد ب تحاس لئے مير فيلے كى نماد وا مي خواہش پر ب\_

### امن دامان برقرارر کھنے کاعزم

جہاں تک قومی اسمبلی میں دونگ کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو اس بات کو سرا ہا جاتا مرا ہا جاتا مردی ہے کہ اسمبلی غیادی آئی مسائل ہے کرے گی۔ آئی مقدس دستاویز ہے۔ اور یہ ایک دوسرے سے ساتھ لکر دینے کا معاہدہ ہے۔ اس کا کی عام قانون کے ساتھ مواز نہیں ہوسکتا اس لئے بی ضروری ہے کہ دونگ کا طریقہ کا داسمبلی خود دضع کرے جو پاکستان کے تمام ملاقوں سے نمائندوں کے لئے منصفا نہ اور صاف سے رابوتا چاہئے ۔ جب اسمبلی اپنا پیکام پورا کر لے اور اس کا تفکیل کردہ آئین کی حثیث دے دی جائے اس کے اس کا تفکیل کردہ آئین منظور ہوجائے تو اے پاکستانی آئین کی حثیث دے دی جائے اس طرح نئی حکومت کے قیام کے لئے راہ ہموار ہوجائے گی۔ تاہم ان تمام سرگرمیوں اور کا در دگی ہے۔ دران مارش ایک ایک ترین قانون کی حثیث ماکندوں کو اقتد ارسون دیا ہے۔ اسمبلی کو اندی اور تعاریب دیا

میرے وزید ہم وطوا بھی ایک مرتب پھر آپ ہے کہوں گا کہ ہم اپن قو کی ذعر گی کے انتہائی مشکل اور کھن دور ہے گر در ہے ہیں چنا نچ ضرودت اس بات کی ہے کہم بھی ہے ہم ایک اس حقیقت کا قرار واقعی اور الک کرتے ہوئے نچیدہ باستعمداور حب الوظنی پرخی دوئے کا شیعت کا قرار واقعی اور الک کرتے ہوئے نیے بید کریں کہ شیوت دے آ ہے ہم سب ل کرا پنے ذاتی مغاوات کوایک طرف رکھتے ہوئے بیو بحد کریں کہ ہم اپنی باطا مجر پوری کوشش کریں گے کہ قوم کو مضبوط اور خوشحال بنا کی ہے۔ جبال تک میراتعلق ہم اپنی باطا مجر پوری کوشش کریں گے کہ وگرام رکھ ویا ہے جس کے بارے بھی پوری ویا نتھا دی اور خوشوال بنا میں نتھ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے خوام اے شرف قبولے بخشص کے کیو تک نیے ہوگرام پاکستان کے مفاوات کے بین مطابق ہے۔ جھے اپنے عوام پرکال یقین اور اعماد ہے بچھا پنے کا سان کے مفاوات کے بین مطابق ہے۔ جھے اپنے کا میان کی اصل بنیاد جمہوریت می تھی اور ملائوں کی قربانی کی اصل بنیاد جمہوریت می تھی اور ملائوں کے جم ان جمہوری اصولوں کو بھی فراموش نہ کریں۔ آخر جمل جس میں ہم بیکنا میں کا کہ میرے و ہے جم ان جمہوری اصولوں کو بھی فراموش نہ کریں۔ آخر جس جس میں بھی ایک حلیل گا کہ میرے و ہے جس کے بردگرام کے مطابق کی جنوری 1970ء ہے پورے ملک جس

منتی نمائدوں کوافقیادات نعمّل کرنے کے لئے کام کرنا چاہئے۔ پہلے مید کدائتّا بات کے اافعقاد کے لئے عبوری لیگل فریم ورک 31 مارچ 1970 وتک تیار ہوجائے گا۔ اگلی بات مید کہ چیغر ایکٹن کشنر پہلے ی یا علان کر بچکے میں کہ انتخابی فہرشیں جون 1970 وتک تیار ہوجا کمی گی۔

ا جنائی فرستوں کی تیاری کے ساتھ ہی الیکش کشنرلیگل فریم ورک کی وفعات کے مطابق مرکزی اور سوبائی استواب کے ساتھ ہی الیکش کشنرلیگل فریم ورک کی وفعات کے مطابق مرکزی اور سوبائی استال سے التحقیق کی اعتبار کہ استال کی ساعت کے بعد ہی حتی شکل دی جائے گی بشرطیکہ لوگوں کی طرف ہے اعتراضات آئیں۔اس کے اس مقعمد کے لئے بھی مجھے جھے جائے گی بشرطیکہ لوگوں کی طرف ہے اعتراضات آئیں۔اس کے اس مقعمد کے لئے بھی مجھے وقت و بنا بوگا۔

مزید برال مغربی اور مشرقی پاکتان دونوں حصوں میں انتخابات کے افتقاد کے سلیا
میں کیم جون سے تمبر کے اختیام تک موسم کی وجہ سے مشکلات بھی بول گی۔ اس لئے میں نے
ملک میں 15 کو بر 1970ء کو عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی انتخابات اس وقت
کرائے جائیں گے جب قوی آسیلی اپنے ہوف آئین کی تیاری کے کام کو کمل کرے گی۔ قوی
اسیلی کواپنے پہلے اجلاس کے بعد سے ریکام 120 دن میں کمل کرنا ہوگا۔ جھے فوقی ہوگ کداگر
قوی آسیلی دینے خصوص مدت گزرنے سے پہلے اپنے کام کو حتی شکل دے سے۔ اگر اس مخصوص مدت
کے اختیام میں میں کہ کرکئی قوتی آسیلی کو قوز دیا جائے گا اور قوم کو ایک بار مجر
استخابات کے مل سے گزرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیرسب کچھے وقوع کیڈ بیرند
بو۔ اس لئے میں مشتمل کے منتخب نمائندوں پر ذور دوں گا کہ دواس مقصد کو بحر پورا حماس ذمہ
داری اور حب الوفنی کے ساتھے عاصل کریں۔



ے ی سرگرمیاں عمل طور پر بحال کر دی جائیم گی اوران سرگرمیوں کوممنوع قر ارونے والا ہارشل ال سادط منوخ كرويا جائے گا۔ تا بم يس بي مروركبول كا كديش جمهوريت كى بحالى كراہے يم كى بحى ركاد ي وقطعا برداشت نيس كرول گا \_ كوئى بحى فرديا گروه جوا كن وا مان كا مئله يدا كرے كا يتدوة ميز وكول على لوث إياجائ كا حكومت اس سے فق كرماتھ نشر كى كيدكا جموريت مرورواشت اوررواداري كاسيل ويل بين كرتشدداور جارحيت كاچناني تمام ساى مر گرمیوں کوا ظلاقی دائروں کے اعدر رہنا ہوگا جس کےسلیلے میں جلد ہی بدایات جاری کردی ما كُن كى - آ ي بم س آ م يرهي اور يرامن انقال افترار كاس على كامياب بنائي

نے آئین کے بارے میں موامی لیگ کی تجاویز

برگاه كه 25 مارچ 1969 م كے اعلان مارش لا كے تحت تمام اختيارات ميں نے ینی جزل آ عاممہ یخی خان ( ہلال یا کتان ۔ ہلال جر اُت ) نے چیف مارش لا ایڈمٹریز اورسلم افواج كربيريم كماغر كى حثيت بسنجال لئے تنے جس كے بعد صدر ياكتان كاعبد و بمي میرے یاں تھا۔ عوام کے ختی نمائندوں کو اقتد ار نتقل کرنے کی غرض ہے انتخاب منعقد کئے گئے تع: تا بم ال مقصد كے لئے ملك عن الى فضا قائم بونا ضروري تقى جس عن يا كتان كے لئے طداز جدا كي آئين تشكيل ديا جا سك جس كم لئي مارش لا الفايا جانا ضروري بـ البذاين جزل آ عامم كي خان بياعلان كرتا مول كرياكتان بيارش لا الحاليا كياب اور 25 مارج 1969 مكايداعلان دونول موبول عن اس دقت في وي طور يرمنوخ الصوركيا جائ كاجب دونو لصوبائی گورٹرائے ایے عبدول کا حلف اٹھالیں گے اور کمی بھی صورت میں آج کے بعد سات يوم كاندراندر يور علك من ساعلان منوخ مجما جائكا\_

1- ساعلان تمام سابقة قوائين برفوقيت ركمتاب چناني سياعلان اوراس كے تحت دے جانے والے تمام احکامات دیگر توانین على موجود يرتفس صورتحال كے باوجود مؤثر اور نافذالعمل دیں گے۔

2- تعريف -إس اطلان على تاوفتيك موضوع اورسياق وسباق عن كوكى تبديلى ندكى جائة الفاظ كي تعريف اور مليوم يدليا جائكا (الف)"مركزا كامطاب، جمهورية

678

( \_ ) مرکزی حکومت کا مطلب ہے جمہوریہ کی انظامی حکومت۔

(ج)"وفاق كزيراتظام علاقي"اس عمرادوه علاقے لئے جاكس كرجو رادنس آف دیٹ پاکتان (ڈیسولیوٹن) آرڈر 1970ء ٹیں بیان کئے گئے ہیں۔ (ر)" يوم آغاز"ا كامطلب عدودن جس عيد يتم نافذ العمل موكا

(ه) عارضی مت-اس كا مطلب بوه مت جويوم آغاز ل كرتوى اسبل ك تفکیل کردہ آئمین کے نفاذ تک جاری رے گی۔

(و) اسلام آباددارا لكوتى علاقد -اسكامطلب بوه علاقة جويراونس آف ديث اکتان ( ڈس ولوٹن ) آرڈر 1970 مٹی بیان کیا گیا ہے۔

(ز) سابقة آكين ـ اس كا مطلب باساى جمهوريه باكتان كا آكين جريه

3- ارشل لا \_اس كالمطلب = 25 ارچ 1969 و كاعلان ك تحت افذكروه

(ط) مارشل لا اتھارٹی ۔اس ہے مراد ہوگا کوئی بھی تحض ماافراد کا گروہ ما کوئی عدالت ۔ نجے کمی بھی ہارشل لا ضالطے بامارشل لا آرڈر کے تحت عمل کا اختیار یا اختیار کے استعمال کا تق دیا

(ى) بارشل لا كادور \_اس كاسطل = 25 بارج 1969 مع شروع بوف والا ادر ہوم آغاز سے فوری پیشر ختم ہونے والا دور۔

(ك)" قوى اسبل" صدر ك حكم نبر 2 1970 ، ك تحت مختب بون والاقوى اسبلی\_

(ل) صدر اس كا مطلب عصدراسلاي جمهوريه ياكتان-

(م) جمہوریہ۔اسلامی جمہوریہ یا کتان۔

(ن ) شیرُ ول \_اس کا مطلب ہے تھم نامے کا نظام الاوقات \_

(ش)" بنظرويش كاصوبه" اس كاصطلب وه علاقه بوگاجويوم آغاز فري قل موبه شرقی پاکتان کبلاتا تھا۔

(ع) مغربي پاكتان كرصوب-ان كامطب بوه علاقي جو بالرتيب صوب

بناب موبسده موبر مرحد اورصوبه بلوچتان کے نامول سے بوم آغاز قبل جائے جاتے

(ق) صوبائی اسبلی-اس کامطلب ہے کی صوبے کی اسمبلی-(ت) صوبائي حكومت كي صوب كي انظا ي حكومت -

(ق) موما کی مجلس قانون ساز کے مصوبے کی مجلس قانون ساز۔

4-اعلان مارشل لا كى منسوخي -

25 ارچ 1969ء کے اعلان مارشل لا کی منسوخی کے بعد مارشل لا اتھارٹی کا خاتر بوجائے گا۔ اتھار فی می عدالتیں اور افرادشائل ہیں جن کواس اعلان کی روے افتیارات لے

5- مارشل لا ضابطوں کی منسوخی اور موجودہ قوانین کا نا فذالعمل ہونا۔

(a) تمام مارشل لا ضا بطے اور احکامات بشمول عارضی آ کمنی تھم منسوخ قرار دے جاتے ہیں۔

(b) اعلان ہے مشروط تمام موجودہ قوانین اس وقت تک نافذ اعمل رہیں گے ٦وقتكه أنبين مناسب قانون سازي كے ذریعے تبدیل یامنسوخ نه کردیا جائے۔

(c) کمی بھی موجودہ قانون کی شقوں کو اس اعلان کی دفعات کے مطابق بنائے جانے کی غرض ہے مرکزی قانون سازی ہے ہم آ بٹک کرنے کے لئے صدراورصوبائی گورز کسی بھی ترمیم تبدیلی آخنیخ ( جوبھی ضروری ہو ) کے مجاز ہوں گے۔

(d) كوئى عدالت يا ثريجل جيموجودو كمي بحي قانون كے نفاذ كا اختيار حاصل ہوگا۔اس وقت تک کسی بھی ترمیم یا تبد کی کی تحاذ نہیں ہوگی تاوقتیکہ و واس اعلان کی دفعات ہے تكمل طوريرجم آبنك ندبوبه

(e) اس آرنکل مین موجوده قانون " عرادے کوئی بھی ایک آرڈینس آرؤر اصول شابط بعنى قانون نونيليش ياكوكي اورقانوني وستاديز جي بيم آغاز يورا بيشتر ياكستان كة تانون كي تائيد حاصل تحي إجوقها كلي علاقول بين بحي قابل نفاذ قبال

6-صدر كاختيارات \_ (عارض دت كردوران)

(1) صدر ملک کا انتظامی سربراه بوگا اور اس اعلان کی دفعات کی رو سے دو تمام وضارات استعمال کریگااور وه سارے کام انجام دے گا جس کا اے سابقیآ نمین یا موجود و نافذ اسیار ۔ اہمل قانون کے تحت بوراا نقلیار دیا گیا ہو۔ صدرانے کام اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں بي بمي مناسب مجها بنامشير مقرر كرسكتاب

. 7- صدر مرکزی حکومت کے ان اختیارات کا استعال کر سکے گا جواس املان کی

رفعات ے شروط ہوں گے۔ (3) صدر کوتو ی اسبلی یاصو بائی اسبلی کی خلیل کے اختیارات عاصل نبیں ہوں مے۔

(4) عارضی مدت کے دوران صدر آرڈینس کے نفاذ کی صورت میں قانون سازی كرسكا بي جن كاتعلق ان اموراور معاملات بي جوجوم كزى قانون ساز اسمبلي كي دائر واختيار

(5) صدرائے تھم کے ذریعے ایم دفعات تشکیل کرسکتا ہے جنہیں دو ضرور کی سمجھے تا كەيس اعلان كى دفعات برمۇ ترغمل درآ مەكۈنىخى بناياجا سكے۔

(6) صدر نے انظامی اقدامات یادیگر انظامات کرسکتا ہے تا کہ نے آ کئی نظام کو

روئے کارلایا جاتھے۔

(7) وہ افسران کا تقرر اور تبادلہ بھی کرسکتا ہے تا کہ ملکی امور اور صوبائی معاملات کو خوش اسلولی کے ساتھ چلایا جا سکے۔

(8) صدرایک" کونسل برائے مملدرآ مر" قائم کرے گا جو گیارہ اراکین برمشمل ہوگا جن میں سے جینمائندے بنگلہ دیشی حکومت دو حکومت بنجاب اور تمن بقایا تینول صوبول ے لئے جائیں گے تا کہ ایے تمام اقد امات بروے کارلائے جانکیں جواس اعلان کی دفعات یرمؤ ٹرمل درآ مدکونینی بناتے ہوں۔

آرنگل 67 بس ترميم

سابقة كين كة رئيل 67 من رميم كرت بوع ورج ذيل فع البدل جويزكيا ا ہے عبدے کا جارج لینے سے پیشرصوبہ بنگارویش سے مورز کو بنگارویش بائی کورٹ

کے چیف جنس کے روبرواورمغربی پاکتان کے چاروں صوبائی گورٹروں کومتعلقہ صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جنس کے روبروا پے عبدوں کا حلف اٹھانا ہوگا۔

### آرنکل 70 میں ترمیم

سابق آئين كآرنكل 70 كى جكد مندرجه ذيل آرنكل كا 20" بكله يش (موبِ) امنیت کے لئے ایک مجلس قانون ساز ہوگی جے امنیت مجملیحر آف بنگہ دیش کیا جائے گاور و بجاب ثال مغربی صوبہ سندھاور بلوچتان کے لئے ایک مجلس قانون ساز ہوگی جیر اس صوبے کی مجلس قانون ساز کیا جائے گا''۔

### آرنکل 80 میں ترمیم

سابق آئین کے آرنکل 80 کی جگه مندرجہ ذیل آرنکل جگه لے گا" (1)80 برشیٹ حکومت میں وزراء کی ایک کا بینہ ہوگی جس کی سربراتی وزیراعلیٰ کرے گا اس کے علاوہ ذین وزیر بھی بول گے جنہیں اس آ رنگل میں دیے محیطر لقے کے مطابق مقر رکیا جائے گا۔ (2) ہراسٹیٹ (صوبے) کے ایکز یکٹواختیارات اس آئمن کے مطابق اس سٹیری

گورنمنٹ کی اتھارٹی کے ذریعے استعال کئے جائیں گے۔ یہا ختیارات آ نکن اور قانون کے مطابق براوراست یا متعلقہ حکومت کے ماتحت افسران کے ذریعے استعال کئے جا کس مے۔ (3)اشیٹ کی کا منداشیٹ کی مجلس قانون ساز کو جوایدہ ہوگی۔

(a)(4) گورز الثیث کی مجلس قانون ساز کے ایسے رکن کو وزیراعلیٰ مقرر کرے گا جيمجلس قانون ساز کي اکثريت کا عناد حاصل ہوگا۔

(b) جب بحی کوئی رکن وزیراعلی مقرر ہوتو اگراشیٹ کی مجلس قانون ساز کا اجلاس نہ جور باجواورا تے خلیل بھی ندکیا گیا ہوتواس اجلاس کودو مسنے کی مدت کے اندر طلب کیا جائے گا۔ - (5)وزیراعلی کےمشورے برگورزوزراءاور تائب (ڈیٹ)وزراء کالقرركرےگا۔

(6) آگر کوئی وزیر جید او تک مسلس مجلس قانون ساز کارکن ندر باتواس مدت کے ختم جونے پروه وزیریانائب وزیر ہیں دے گااور اسمبلی کے معطل شہونے تک وہ دوبارہ بھی وزیر نبین بن سکتاجب تک که دواس اسمیلی کارکن متخب نه بوجائے۔

(7) اس آرنکل کے ذریعے کا بینہ کے اراکین اور نائب وزراء کواس عرصے کے اے اپنے عبدوں پر برقرارر ہے کا نااہل قرار نیس دیا جائے گا جس کے دوران اسٹیٹ کی مجلس ت بن معطل جواور ندی اس دوران وزیریانائب وزیر کے تقر رکوروکا جا سکے گا۔ جانون سازمعطل جواور ندی اس

(8) شك دوركرنے كے لئے واضح طور إيدامان كياجاتا بك كورزايے افتارات وزیراعلی کے مشورے کے مطابق استعال کرے گا۔

(9)وزیراعلی کسی دقت بھی گورز کو استعفیٰ دے کرمشعنی ہوسکتا ہے۔

(10) كوكى بھى دزىر يانائب دزىر دنرائلى كوائتعنى دے كركدا بے كورزكو يش كرديا هائے متعفی ہوسکتا ہے۔

(11) گورزاگروز پراعلی مشوره دے تو دزیراعلیٰ کے علاوہ کی بھی وز بر کا ستعنیٰ منظور

(12) وزیراعلی کسی بھی وزیریا تائب وزیرے استعفیٰ وینے کی درخواست کرسکا ہے بزطيد وزيراعلى كزويكاس كامعقول وجوه بول-الرمتعلقد وزيراس ورخواست يرممل ند کرے تو وز راعلیٰ کےمشورے برگورٹراس کا تقرقتم کرسکاہے۔کوئی بھی وزیراعلیٰ اسٹیٹ کی کل قانون ساز میں اراکین کی اکثریت کی حمایت باقی ندر نے پراینے عبدے ہے استعفیٰ و بسكائے \_ بشرطيك اس كےمشورے يرگورز نے بلس قانون ساز كومنطل نيكرديا ہو۔

(14) اگر کسی وقت وزیراعلیٰ اے عہدے ہے استعفٰیٰ دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وزرا واورنائ وزرا و نے بھی استعفیٰ وے ویا ہے لیکن وزیراعلیٰ وزرا واورنائب وزرا وال وقت تك اين عبدول يركام كرتے ريس م جب تك كدان كے جانشين ومددارى نيس سنجال

آرنكل 81 يس ترميم-

سابق آئمن کے آرنکل 81 کی جگه مندرده ذیل آرنکل لےگا-18(1) حکومت کے تمام کام گورز کے نام سے کئے جا کی گے۔

(2) اسٹیٹ کی حکومتوں کے ایسے تو اعد جوں مے جن کے مطابق احکام اور دوسری ومقاوي ات يركورز ك نام يرمملدرآ مكرايا جائ كااورايدادكام كى قانونى ديشيت وكى يحى



عدات میں اس بنیاد پر پیلنج نہیں کیا جا سکے گا کہ یہ عظم گورز نے جاری نہیں کیا۔ (3) اسنیٹ کی حکومت اپنے کام کو تفویض کرنے اور ان پر عمل درآ مد کرانے کے لئے تو امد بنائے گی۔

آ رُنگل 84,82 منسوخ 'نے آ رنگل

مابق آئین کے آرنکل 82 اور 84 کو حذف کردیا جائے گا آرنکل 86 ہے 90 سے میں ترمیم ۔ سابق آئین کے آرنکل 86 ہے 90 کے بجائے مندرجہ ذیل آرنکل جگرلیس م

186 ص مص میں " مالی بل" کا مطلب ایسابل ہے جومندرجہ ذیل تمام معاملات کے مان میں ہے۔ مان میں کے کہا کے معالمے کے بارے میں ہو۔

a) كى بحى نيس كا نفاذ ، ختم كيا جانا ، تم كرنا تبديل كرنايا با قاعده منانا ـ

(b) امٹیٹ کی حکومت کی طرف کے کوئی رقم قرض لیتا یا کوئی منانت دینا یا حکومت کی مالی ذہد داریوں کے متعلق کسی قانون میں ترمیم کرنا۔

و) اسنیت کسولید بنید فند کا تحظ کرناال میں رقم جمع کرانا اس میں ہے رقم اداکرنا۔

(e) اشیت کسولیڈ ٹیڈ نظ کے لئے رقوم وصول کرنا یا اسٹیٹ پلک اکاؤنٹ کے کئے وصول کرنا یا اسٹیٹ پلک اکاؤنٹ کے کئے وصول کرنا یا ایک رقم کی تحویل اور جاری کرنا اور۔

(۴) ایسا کوئی بھی معاملہ جومندرجہ بالاذیلی دفعات کے بارے میں ہو۔

(2) كى بل كومرف اس وجد ، ألى بل فبين مجما جائ كاك:

(a) يكى جرمائ ما مالى توركوما كمرك مااس من تبديلى كرار من با يدائسنس فيس ماكى خدمت كم بدك عن فيس جارة كرمطالي ماادا يُكَّلُ كم بارك من

(b) کی مقامی حکومت مامقامی ادارے کی طرف ہے کی ٹیکس کے نافذ کرنے خش

ر نے کر نے باتد ل کرنے بابا قاعدہ منانے کے بارے میں ہے۔

رے (3) ہر مالی بل پر جب یہ گورز کو دستنظ کے لئے بیش کیا جائے ایک سرٹیفیک دیا پہنے گا جوتمام مقاصد کے لئے کانی ہوگا اورائے عدالت میں جیلئے نہیں کیا جائے گا۔ عائے گا جوتمام مقاصد کے لئے کانی ہوگا اورائے عدالت میں جائے

جائے 87 کوئی ایسا بل یا ترمیم جو آرٹکل 86 کی کااز (1) میں دیئے گئے کی مطالح 2 بارے میں ہویا وہ اگر تشکیل دیا جائے اور اس پڑئل درآ مدکیا جائے تو اس میں اسٹیٹ کی آ مدنی سے افراجات ہوتے ہوں تو اسے مجلس قانون ساز میں اسٹیٹ حکومت کی سفارش کے ساتھ چیش نہیں کیا جائے گا۔

88-ریاس مقند کرا میک کی اتحار فی کے بغیر دیاست کے مقاصد کے لیے کوئی بھی

نیں نہیں رگایاجائےگا۔ 89- (1)ریاس حکومت کو حاصل ہونے والے تمام محصولات مسی قرض کی وو بارہ

19-19 کی این کر این کر این کر این کرد کا دهد بنین گرجور است اوائی کر لیے حاصل کے جانے والے قرضہ جات اس مجموقی فنڈ کا دهد بنیں گرجور است سرمجموقی فنڈ کے نام سے جانا جائے گا۔

90-(1)ریاست کے مجموق ننڈگی تو یل اس ننڈے رقوم کی ادائی اس میں رقوم کی واپسی اس میں رقوم کی واپسی اس ننڈ میں ریاست کے اس میں رقوم کی دیاست کے اس ننڈ میں ریاست کے اس کا والے ننڈے رقوم کی واپسی اور خدگورہ بالا مطاملات سے متعلقہ تمام مطاملات کو ریاستی متعلقہ تمام مطاملات کے اور اس متعلقہ کی اور اس متعلقہ کی متعلقہ ک

(2) اس میں جمع کرائی جانے والی تمام رقوم اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی

تمام رقوم\_

(i) کوئی بھی افسر جے ریاحی حکومت کو حاصل ہونے والی یاریاتی حکومت ہے جاری ہونے والی پیکٹ نی Public Money کے علاوہ ریاست کے معالمات کے حوالے سے ذمدداری دی گئی ہو۔

(ii) کی عدالت نے کسی معاملہ میں کسی اکاؤنٹ میں یا کسی شخص نے حکومت کے معاملہ میں کسی اکاؤنٹ میں بیٹ کی جائے گی یا معاملہ سے رسول کی ہوتو وہ رقم اسٹیٹ کے پیک اکاؤنٹ میں جع کی جائے گی یا اس حوالے ہے جو بھی معاملہ ہو۔

آبادی کے تناسب کی بنیاد پر ملازمتیں

90- بی (1) ریاست کے مجموق فنڈ سے اداکی جانے والی رقم جس کا تعلق سالانہ اور میں است کے مجموق فنڈ سے اداکی جانے والی رقم جس کا تعلق سالانہ اور میں ہوئتی۔
(2) سالانہ گوشوار سے یا محراشے کے جن افزاجات کا تعلق دوسر سے افزاجات سے انہیں ریاسی متقلنہ میں گرانش کی شکل میں چش کیا جائے گا اور متفلنہ کے پاس افتیار ہوگا کہ دو سے مطالب کے منظور کر سکتی ہے جس میں رقم کی کی کے لیے کہا گیا ہو۔

(3)ریائی حکومت کی سفارش کے بغیر گرانٹ کا کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ "90- ڈی(1) ریائی متنقد کی طرف ہے محولہ بالا موٹر الذکر آرٹیکل کے تحت عمران کے بعد متنقد میں ایک بل پیش کیا جائے گا کہ دیاست کے مجموعی فنڈ ہے تناسب کے لیاظ ہے درج ذیل القدامات کے لیے رقم مبیا کی جائے''۔

(۱)۔ریاسی اسمبلی کی منظور کردہ گرانش۔

(ب) جواخرا جات ریاست کے مشتر کر فنڈ سے کے جانے ہیں کیکن دیا تی مشتند میں گرفتہ مرتبہ پٹین کے جانے ہیں کیکن دیا تی مشتند میں گرفتہ مرتبہ پٹین کے جانے والے گوشوارے سے ان اخرا جات کی رقم پٹین میں کی جائے گی جس کا اثر یہ ہوکہ گرانٹ میں کی بیٹی واقع ہوجائے یاسرے سے گرانٹ کی صورت تی بدل جائے۔

(3) آئین کی دفعات سے مشروط طور پر دیاست کے مشتر کہ فنڈ سے اس رقم کے علاوہ کوئی رقم نہیں کی جائے تاسب اس آرکیل کی دفعات سے ہم آ جنگ قانون میں پائ

"90-ای-الیاتی سال کے والے سے اگریہ بات سائے آئے۔
(۱) یہ کہنا کہ اس مال میں اتی تخصوص رقم فلال تخصوص سروں پر فرج کی جائے گی
کانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کہنا کافی ہے کہ کسی ایسی فی سروں پر افزاجات کی ضرورت پیدا
ہوگئ ہے جس کا ذکر سالانہ گوشوار سے میں نہیں کیا گیا تھا یا یہ کہنا کافی نہیں ہے۔
(ب) کہ اس برس فلال سروس کے لیے جتنی رقم مختف کی گئی تھی اس سے ذیادہ فرق ق

(41) درج ذیل سے آرنگل۔ سابق آ کمن کے آرنگل 90 کے فوری بعد 90 اے 190 ایف شامل کئے جا کیں گے۔

ئة رنيل 90ا \_ تا90ايف كااضاف

90- اے (1) ریاسی حکومت ہر مالی سال کے حوالے سے ریاسی متفانیہ کے سامنے سال نہ کوشوار سے کہ گئے میں میں میں میں میں ریاسی حکومت کے آید ان واخرا جات کا تخمیلیہ چین کرے گی۔ (2) سالانہ کوشوار ویلیحد وورج ذیل جیزوں کو ظاہر کرے گا۔

(۱) آئمین میں بیان کردواخراجات کے لئے مطلوب مطالبہ زرریاست کے مجموق فنڈ سے کیاجائے گااور

رب) دومرے بحوز وافراجات کے لیے بھی رقم ریاست کے بحوی فنڈے ل جائے گی اور ریو نیوا کاؤنٹ کے افراجات اور دومرے افراجات میں فرق کیا جائے گا۔

"90\_لي\_ورج ذيل اخراجات رياست كي مجموى فند سے حاصل كئے جائيں گے يا جو بھى صورتحال ہو''۔

(۱) گورز کوادا کیا جانے والا مشاہرہ اور گورز کے دفتر سے متعلق اخراجات کی رقم اور ورج ذیل کوادا کی جانے والی رقم۔

(i)بائی کورٹ کے تیج میاحبان۔

(ii) شیك بروس كميش كاركان-

(iii)رياتي مقفنه كيليكراورد في سيكر-

(ب) انظامی اخراجات جمول بائی کورٹ کے اضران اور ملازین کو ادا کیا جانے والامعاد ضراشیٹ بلک کمیشن اور ریاحی متضنہ کا سیکرٹریٹ۔

رج ) قرض کی رقم جوریائی حکومت کے ذمے واجب الادا ہوجس میں بیٹ ال میں سوڈ خورد برد ہونے والے فنڈ کن سیکورٹی پر سوڈ خورد برد ہونے والے فنڈ کن سیکورٹی پر قرضوں اور ریاست کے جموی فنڈ کی سیکورٹی پر قرض کی حال فی کے سلط میں رقم کی اوا کیگی یاد و باردادا داگئی۔

(د) سی بھی ریاست یا ٹر بیٹل کی طرف سے ریاست کے طاف فیطے کے لیے فی

( و ) ریاست متخذ کے ایک یا آئین میں بیان کرد وکوئی رقم جوادا کی جائے۔

ہوئی ہے۔ ریاتی حکومت کو اختیار حاصل ہوگا کہ دوریاست کے مجموئی فنڈ سے افرا جات کر سکے گی۔ جا ہے بیہ افراجات آئین میں درج ہوں یا نہ ہوں اور ریاتی حکومت ریاتی متخنہ کے سامنے منی گوشوار و بیش کرے گی جس میں ان افراجات کی تفصیل ہوگی جبکہ آرٹیکل 190سے تا 94; ی کی دفعات کا اطلاق مذکور و بالا گوشواروں پر ہوگا کیونکہ ان کا اطلاق سالانہ گوشوار سے پر ہوتا ہے۔

"90- ایف(1)۔ اس باب کی ندکورہ بالا دفعات کومتا ٹر کتے بغیرریا تی متنزے کے بات متنزے کے بات متنزے کے بات ہوں گے۔ یاس درج ذیل اختیارات ہوں گے۔

(۱) یخمینه شده افراجات کے حوالے سے پیشگی ادائیگی مانی سال کے حصے کے طور پر دینا قبل اس کے کہ آرٹیکل 90 می میں ووٹنگ کے جُوز وطریقہ کار کی منظوری کا افراجات کے حوالے ہے آرٹیکل 90 ڈی کی وفعات ہے یا ہم مطابقت رکھنے والا مل یاس ہو۔

(ب) ریاست کے دسائل کی غیر متوقع ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گران کی منظوری و یتا جب اس طرح کی گران کی منظوری سالاند گوشوارے یا بجٹ میں درج تنصیلات کی صورت میں ندی جاسکتی ہو۔

(ج) استثنائی طور پر کسی ایسی گرانث کی منظوری دینا جو کسی مالی سال کے سالانہ تخیفے میں درج نہ موجبکہ ریاحی متفقہ کے پاس پیافتیار ہوگا جواسے قانون سے ملا ہوگا کہ وہ جن گرانش کی منظوری دیے چکی ہے ان کے لیے ریاست کے مجموعی فنڈ سے رقم نکلواسکتے ہے۔

(2) آرٹیل 90 ی 90 ڈی کی دفعات کلاز (1) کے تحت گرانٹ دینے کے لیے مؤثر ہوں گی یا اس کلاز کتے تو گرانٹ دینے کے لیے مؤثر ہوں گی یا اس کلاز کے تحت ہو دفعات گرانٹ دینے کے لیے مؤثر ہوں گی کیونکہ سالانہ گوشوارے میں درج اخراجات کے حوالے سے گرانٹ دینے کے بارے میں قانون کو متاثر کرتی ہیں اور ریاست کے جموثی فنڈ ہے اس طرح کے افراجات پورے کرنے کے لیے رقم نکلوانے سے متعلق متفذہ کو افتیار دینے کے لئے قانون بنایا ۔ ما شکا گھ

آ رنگل 91 شرکیم۔ (1) آرنگل 91 کی کلاز (1) کے حوالے سے درج ذیل ترمیم عمل میں لائی جائے

688

ں۔
(91) بھددیش کاریاست کی ایک ہائی کورٹ ہوگی ای طرح مغربی پاکستان کے
ہرصوبے کے لیے علیحد والک ہائی کورٹ ہوگی۔
آرٹیکل 92 میں ترمیم ۔

(1) سابق آئين كآر مكل 92 كى كلاز 2 كى ذيلى كلاز (بى) كومذف كرديا

(2) كاز 2 كاذ في كاز (ى)كوذ في كاز (لى) بناد ياجائك

(3) آئين كآرتكل 92 كى كاز 3 مذف كردى جائ كى-آرتكل 92

113,114,119,120,121,99,103,104,105

(4) ما لِنَ آ كُنِ كَ آرِيُكُلُّر 108,112,113,114,99,103 105,107 در 131 كى كلان كومذ ف كردياجائكا-

آرنكل 134 يس ترميم

سابق آئین کے آرٹیل 134 کی جگدوری ذیل آرٹیل شال کیا جائے گا۔ "134 مقند اگر کسی ایسے معالمہ ہے متعلق قانون سازی کرتی ہے اور اس قانون کو نافذ کرتی ہے جس کا سے افتیار نہیں تو ایدا قانون کا اعدم قرار پائے گا۔"

آرنگل 137 شي تريم

آئیں کے آرٹیل 137 کے بجائے درج ذیل آرٹیل شال کیاجائے گا۔''138۔ مرکزی حکومت کا آئین فرض ہوگا کہ وہ آبادی کے تناسب کی بنیاد پرتمام وفاتی ملازمتوں بشمول ڈینٹس مروسز میں پاکستان کے تمام لوگوں کی کم ہے کم وقت میں شمولیت کو قینی بنائے''۔

آئین کے آرٹیل 140 میں ترمیم

آئین کے آرٹیل 140 کے بجائے درج ذیل آرٹیل ثال کیا جائے گا۔"140 ریاست کی ایگزیکواتھارٹی میں اس حد تک اضافہ کیا جاتا ہے کدوہ ریاست کے بچو قائنڈ کی شانت پر حدود (اگر کوئی ہوں) کے اعدر جے ہوئے رقوم لے ستی ہے یا جیسا بھی ریائی متعقد کے ایک میں درج ہوا درائی صانتیں دے کریا تھارٹی قرض لے سکتی ہے جن کی حدود کا تعین کیا گیا ہو۔ قان فی اعتبارے اس کا نفاذ سے تھا۔ یہ تھت یہ ہے کہ جزل کی نے فی تک کومت نافذی۔

پریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا ہے کہ اپ تی ملک میں فوجی محرافی فیر قانونی ہے کین جزل کی کا کواس وجہ ہے معاف کیا جاسکا ہے کہ وہ قانون سے ناواقف تھے۔ جیسا کہ پریم کورٹ نے اب اس بات کی وضاحت کی ہا اور کہا ہے کہ دوسو کیس (فی ایل ڈی 1958ء بریم کم کورٹ اب اب اس بات کی وضاحت کی ہا دو کہ گیا تھا گئیں دوسو کیس سے کیا بات سائے آئی ؟ اس میں قانون کے محرت کوبر ورقوت تم کیا جاتا ہواور کے کئیں اور کو کیس سے کیا بات سائے آئی ؟ اس نے صرف اس بات کا فیصلہ کیا کہ جب بھی قانونی عکومت کوبر ورقوت تم کیا جاتا ہواور کے کئی افتار کی بذات خود طاقت کا خرج ہوتی ہے۔ دوسر لے نقلوں میں یہ کہا جا تا ہے اور یہ کئی کا میا بی سے نور طاقت کا خرج ہوتی ہے۔ دوسر لے نقلوں میں یہ کہا جا تا ہے تو ملک کی عدالتیں اسے قانونی اتھارٹی تلیم کر لیج ہیں۔ ایسائد تو کہا گیا اور شد تی کہا جا سکتا ہے کہ آئی کی عدالتیں اسے قانونی اتھارٹی تلیم کر لیج ہیں۔ ایسائد تھی خراف کی افراز خراف کے کہا گیا گئی کہا گیا کہ جزل کی نے آئی کی کی مربائدی اور مربر افتد اور میر میٹ کے دور مربر افتد اور میر میٹ کے دور کہا گیا کہ دور کر بھی متا ہے کہا گیا کہ جزل کی نے آئین کی سربائدی اور مربر افتد اور میر افتد اور کیا تھا کہا گیا کہ در کے کا دو قانونی طور پر بھیٹ ہے بابد تھا کے فرائن ہے کہا گیا کہ جزل کی نے آئین کی سربائدی اور مربر افتد اور کورٹ کے دور کیا ہے کورٹ کے دور کے کا دور قانونی طور پر بھیٹ سے بابد تھا کے فرائنس سے کھا کورٹ کی دور کیا تھا کہا گیا کہ در کرنے کا دور قانونی طور پر بھیٹ سے بابد تھا کے فرائنس سے بھی

جم نے پہلے بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ گول میز کا نفرنس کے دوران جزل کی خان اور شخ بجیب ارض کے دوران جزل کی خان اور شخ بجیب ارض کے درمیان ایک میشک کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب اس بات عمل کوئی شک نیس رہا کہ یہ میشنگ ہوئی تھی اوراس بات کو بھی و برایا جائے گا کہ اس میشک کے بارے بی دو ختلف اور متفاد آراء سامنے آئی تھیں ایک طرف بھیں بیتایا گیا کہ جزل بخی خان نے اس بات کی عمل یقین دہائی کرائی کہ کی بھی صورت میں مارشل انہیں لگایا جائے گا جکہ جزل کی خان کا بات کی عمل یقین دہائی کرائی کہ کی معروت میں مارشل انہیں لگایا جائے گا جکہ جزل کی خان کا ایک مورت میں اگر مارشل لاکا نفاذ تا گزیر نہیں تو اس بات کا خاصا امکان بہر حال موجود ہے۔ کی صورت میں آرگ مارشل لاکو بھی جو لیے کہ وجہ ہے ہم یہ بجھتے ہیں کہ اول الذکر وجہ نے بواد والی دائے یہ کی ہے کہ ان دونوں نے اور قبل کے بیان کردہ آراء کے علاوہ ایک دائے یہ بھی ہے کہ ان دونوں آراء کے علاوہ ایک دائے یہ بھی ہے کہ انرش لا پر بحث ہوئی تھی

### اقتذار يرقبضه كے منصوبے

ال د پورٹ بیل بختی بھی بخت ہوئی ہائی جائی جوالے ہے جزل کی کیت کے بارے میں بہارے فیل بائی ہوئی ہے اس جوالے ہے جزل کی گئے نے باری دیا نتراری ہارے میں بہارے و بنوں میں تحفظات موجود رہے ہیں۔ کیا جزل کی نے باری دیا نتراری ہے اقد ارتبول کیا تھا حالا کھ ان کہ ان کہ ان کہ بائی کہ جانے ہا کہ ان کو اور جن اور جن تدر کے لئے لازم تھا کہ وہ اقتدار کوا ہے تھے میں لے لیتے تا کہ ملک کو جانی ہے بچاتے اور جس قد اور کی منتری کہ انہوں نے مکمل طور پر غیر تا نونی طریقے اور بدیا نتی ہے اقتدار پر قبضہ کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی ویا نترار اندرائے کے مطابق اپنی تا کا کا آغاز کیا ہو لیکن جب بلا شرکت غیرے کھل اقتدار ملا تو اس کی برعنوانی کے بائر رائز ات کی وجہ سے ان کا ذبین تبدیل ہوگیا ہوا در انہوں نے اپنی خواہشات کی بحکل کے ناقد اور کی مند پر چشکی نہوں ہے ہو ایشوں کی بحیل کے لئے اقتدار پر قبضہ کیا اور بعد لیا اور اس میں کہ مناز ہوگیا۔ اس کے اور اس کی اور کی دی کو اس کی مناز کی دی کو اس کی دی کو دی وہ کی حالت کے بین کرنا ممکن نہیں ہے کہ اور اس خواہشوں کی مخیل کے لئے اقدار پر قبضہ کی حالت کے بین انہوں نے بی کو دی وہ کی حالت کے بین انہوں نے بین کرنا محمل کرنا مجمی مشکل ہے۔ متعدد ایسے میں اقداد دی سے بین اور اس خوالے ہے جو ادالی میں بینی خوالے اس کے ادر ان کے دور انہوں کے دور انہوں کی دینی کرنا ہی مشکل ہے۔ متعدد ایسے دینے میں بینیا اور ان کے ادر ان کے ادر ان کے ادر ان کے دور ان کے دور ان کے دور انہوں کے دور انے کے خوالے میں کو میں شواہم مہیا کرتے ہیں جو عدالی میں کو کو انہوں کی دور کے جائے ہیں جو عدالی میں کہا کیا جائی جوالے کے خوالے میں خوالے کے خوالے

بم اس كا آغازاس وال حكرة بي كرجزل كي خان في جو ارش الالكايك



اوردونوں طرف کی آراہ ے داشخ طور پر یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ارش لا نافذ کرنے یا نہ کر نے اندکر نے یا نہ کر خوں پر یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ارش لا نافذ کا فیط جزل کی فی دضا مندی کے بغیر مارش لا نافذ منیں کیا جاسکا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہرا یک یہ بات فرض کر تا نظر آتا ہے کہ مارش لا کا فذ منین کیا جاسکا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہرا یک یہ باقات کول میز کا نفرنس شم ہونے ہوئے میں کہ جا جاسکا ہے کہ یہ طاقات کول میز کا نفرنس شروع ہونے ہے پہلے ہوئی بلکہ یہ بھی کہا جاسکا ہے کہ یہ طاقات کول میز کا نفرنس شروع ہونے ہے پہلے ہوئی تھی۔ اس موالے ہے ہم اس نے زیادہ کچھٹیس کہہ سکتے کہ کما نفر انچیف صاحب کول میز کا نفرنس کی کارروائی میں حدے زیادہ و کچھٹیس کہہ سکتے کہ کما نفر انچیف ما حب کول میز کین نفرنس کی کارروائی میں حدے زیادہ و کچھٹی لیہ ہے تھے۔ اگر چہ ہم نے اس الزام کواہمیت میں ہوئی تھی اس میں کہت پہلے شروع ہوگئی تھی اور مدر ہاؤ سکا کا سنجال لیا تھا لیکن جزل کی دلچھٹی اس میں بہت پہلے شروع ہوگئی تھی۔ اور کم از کم اگر تلہ مازش کیس کے مقدے کا سبب بنے والی مشاورت میں اس کو واضی طور پر

سازش کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جڑل نے اپنے متحق ہے کا ساتھوں کو بلا بھیجا اور
ان کے ساتھ ل کر مارش لا کے نفاذ کے متعو بے بنائے۔ جزل کی کے ان ساتھوں میں جزل
گی صن اور جزل بیرزاوہ شال تھے۔ مارش لا اضوابط کا سودہ اور مارش لا کے نفاذ کی دوسری
طروری تیاریاں عمل کی گئ تھیں۔ جب جزل کی ہے اس بارے سوال کیا گیا تو انہوں نے تسلیم
کیا اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کما نار انجیف کی فر مدداری
اور فرض ہے کہ جب طالات بھڑ جا کمی تو وہ ارشل لا نافذ کردے۔ جزل نے وضاحت کرتے
ہوئے کہا یہ اقد ام حفاظتی نوعیت کے تھے۔ انہوں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فون کہ
بیٹ ہنگا می حفاظتی نوعیت کے منصوبے تیار رکھتی ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کا تسلسل کے ساتھ
جائزہ لیا جاتا رہتا ہے اور انہیں آپ ڈیٹ رکھتے ہو درحقیقت 1969ء میں نافذ کیا گیا تھا۔
جائزہ لیا جاتا رہتا ہے اور انہیں آپ ڈیٹ کے بارے کہا کہ ان کا فاذ فون کا فرض
میں مارشل لا کے ہنگا می منصوبے تیار کے گئے تھے جو درحقیقت 1969ء میں نافذ کیا گیا تھا۔
درحقیقت وہ اپنے نظریے کے بارے میں یہ پنتے درائے رکھتے تھے کہ مارشل لا کا فاؤ فون کا فرض
میں مارشل لا کے ہنگا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فون کے پاس اس وقت بھی اس طرح کا ایک منصوب ہوگا۔ ہمارے لیے جزل صاحب کا یفر مانا اخبائی ہیب تاک سوج کی مانک طرح کا ایک منصوب ہوگا۔ ہمارے لیے جزل صاحب کا یفر مانا اخبائی ہیب تاک سوج کی کا نافذ

کیس کا فیصلہ ( چاہے خاط ہو یا سیح ) اس طرح کے تصور کی اساس مبیا نبیں کرتا تو اس طرح کی اس کو فیصلہ ( چاہے خاط ہو یا سیح ) اس طرح کے تصور کی اساس مبیا نبیں کرتا تو اس طرح کے بعد اور اس حقیقت کے باو جود کہ اس و المان کی صورتحال پر جلد ہی قابو پالیا گیا تھ لیکن نومبر 1969 و بحک جنزل کی خان نے اپنے تائم میمل کا اعلان نبیں کیا تھا۔ حالا تک استخاب اکتو پر 1970 و بھی میں منعقد کروائے جائے جائے تھے۔ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت کیم جنوری 1970 و کودی جائی تھی۔ اس طرح سیاسی نظریات کے پروپیگنڈے کے لئے دس او کا طویل موصودیا کیا جس کے بارے میں جلد جی بیت جی جل جانا تھی کہ میرم پاکستان کے استحکام اور کیگل فریم ورک آرڈر کی رفعات سے متصادم ہے۔ اس طویل مجم کے دوران پاکستان تخالف پروگرام کو د بانے کی کوئی رشتہ نہیں کی گئی۔

مارشل لاانتظاميه كانداز ب غلط ہوئے

ب اہم موج پینظر آئی ہے کہ شبادت سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ استخابات کے منظام ہوتا ہے کہ استخابات کے منظام ہوتا ہے کہ استخابات کا اصور نہیں کر دی تھی کہ موائی لیگ کو اس قدر بھاری اکثریت ماس ہوگی۔ ورضیقت السے نظر آتا ہے کہ ابتدا میں اس بات کا اصور کیا جار ہا تھا کہ شرق اور مغربی پاکستان میں متعدد بچوئی بچوئی پارٹیاں استخابات میں کا مالیا ماصل کر میں گی۔ یعن وقع تھی کہ 8 ہے 10 جپوئی جپوئی پارٹیاں استخابات میں کا مالیا ماصل کر میں گی۔ یعن وقع کی استخاب کی گئی ایمیت باتی ندرتی ( کہ ان پر خور بیات واضح ہے کہ اگر تیجہ ایسائی ڈکٹان تو نوسر ف بچوئکات کی گئی ایمیت باتی ندرتی ( کہ ان پر خور کہ استخابا ) بلکہ کوئی پارٹیاں تو می اسلی میں بینٹی جا تھی تو بیا نہیا دی کام لیستی آئی کی کہ تھی استخاب کی بارٹیاں تو می اسلی میں بینٹی جا تھی تو بیا نہیا دی کام کی تھی کی اور سے تھیل کا کام میر انجام دینے میں بارٹیاں تو می استخاب کی میں کہ اور سے تھیل اند ہے کہ دوران اسمبی آئی مین تھی لید دینے کی وجہ سے تھیل ہوجا تھی۔ اوران اسمبی آئی مین تھی لید دینے کی وجہ سے تھیل ہوجا تھی۔ اوران اسمبی آئی مین تھی کہ دوران اسمبی آئی مین تھی کہ دوران اسمبی آئی کی تھیل دینے میں فیل ہوجا تھی ہوراگر ہوجا تھی استخاب کی مین تھی کہ دوران اسمبی آئی مین تھی کہ دوران اسمبی آئی مین تھیل دینے میں فیل ہوجا تھی ہوراگر ہوجو تی کہ دوران اسمبی آئی مین تھی کہ دوران کی مجموح کے کہ دین کی استخاب کی مین انتخاب کی دین کی میں دینے میں فیل ہوجا تھی کی دوران کی مجموح کے کہ دین کی استخاب کی دوران کی مجموح کے کہ دین کی دوران کی مین تھی کی دائی دین کی دوران کی د

الواريم ين آتا ب-التابات كوتائ كاللان ويمر 1970 ، كوكا كما جد جزل كي

المان في 11 جورى 1971 مكوشرتى باكتان آف فيل ندو المبلى كاجاس المب كااورند

کے باد جود قوم کے نمائد سے ایک مرتبہ مجراہ کام ہو گئے ہیں اس لیے ملک کی حکومت مرف ان
کے باتھ ہیں محقوظ ہے۔ اس کی متباول صورت یہ ہوئی کدوہ پارٹیوں کوایک دوسرے کے خلاف
لڑاتے اور ایک صورت میں ان مجموئی پارٹیوں کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ شہوتا کہ دور
الیے آئیں یا انتظامات کو قبول کر لیس جس میں جزل کی گئ ہو ٹر طور پرافقد ارپر قابض رہتے۔ اس
طرح کا آئی ڈیڈ الک پیدا کرنے کے لئے وہ 1200 دنوں کی مدت کی حدید انتظار کرتے اس
کے ساتھ میں وہ اس بنیاد پراس اصول کا تحقظ کرتے کہ جب تک آئی سازی کی مدت کا تعین
نیس کیا جاتا اور اس دوران قانو پی سازی کے اختیارات کے استعال پر قد عن تیں راگائی جاتی
جیما کہ آئی سازی ہے واضح ہے تو ایک صورت میں اسمبلی غیر نمائندہ ادارہ کی صورت افتیار
کرجائے گئی آئی سازی ہے واضح ہے تو ایک صورت میں اسمبلی غیر نمائندہ ادارہ کی صورت افتیار
کرجائے گئی از کرنے خان اپنے اس تعظر نظر کی تا کید کے لئے کہا آئی کین ساز اسمبلی کی تاریخ

#### زبانی جع خرج

باشرید ساری با تمی قیاس آرائیاں بیں اس لیے ہم محض ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پرتیس کہ سے کہ ان کی وجہ سے ایکی صورتحال پیدا ہوئی جس کے متعلق وانستہ طور پر ایسا ی سوچا گیا تھا۔ لیکن حقیقت سے کہ الیک کا دروائیوں کا ایک سیٹ تیار کیا گیا تھا جن کا واضح طور پر ایسا کہ بنی تجد نظا تھا۔ اس حقیقت سے ان کے اوادوں کو بھنے میں کی حد تک مددل علی ہے اور جب اس میں مجر کی میا می سرگری کو اگر شال کر لیا جائے اور ایک دوسری سرگری کو اگر شال کر لیا جائے اور ایک دوسری سرگر میوں کو جن کا ہم نے پہلے و کر کیا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ استخابات کے ظلاا تھا زوں کی تشریح کیا گر کے ورک آور رہے ہوتی ہے۔ اس طرح چو نگائی پروگرام کو اہمیت شدد سے کے مگل ہے بھی اس مفروضے کو جرید تقویت کمی ہے۔

ببرحال اختابات کے نتائج جران کن ثابت ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں شخ بیب الرحمٰن کی موای پاکستان میں شخ بیب الرحمٰن کی موای پارٹی نے الرحمٰن کی موای پارٹی نے الرحمٰن کی موای لیگ کی طرح کی کامیا بی تو حاصل نہ ہوئی کیئن پیپاز پارٹی نہ صرف مغربی پاکستان کی واحد سب سے بیزی پارٹی بن کر امجری بلک مغربی پاکستان کی اکثریٰن کی آرائی کے طور پر مناہے آئی۔ اس بھی مظرکوذی میں میں کھیں تو تو می آسمبل کے اجلاس کا باربار

ی انبول نے متعددلیڈرول کے ساتھ بات چیت شروع کا۔ 11 جوری 1971 می کی ای الی اور اس کے بدلے میں کو مستقبل کا دزیراعظم قرار دیا اور اس کے بدلے میں شیخ بیب ے صدارت کی چیکش وصول کی۔ بعد میں جو بھی ہوااس کے حوالے سے میمی کہا جاسکا ہے کہ جزل كي فان زباني جع خرج كروب تقدي في ميد الرسن كو چوكات عد مضوفي عديد رین دیدے ندار قرار دیا گیا۔ بیٹی طور پراس میٹنگ کے بعد چونکات سامنے ندآئے۔ اگر ا تناف کے دوران چھ کات کے پروگرام کوئٹ ایک پارٹی کا پروگرام ہونے کی وجدے نظر ا مازيا مي قااس بار في كِ معلق خيال تما كه شرقي باكتان كي وام كي في حدايت عاصل نبين مر سے گی اور اگرا سے فکات کو قابل نما کرات قرار دیا بھی گیا ہوتہ جوری 1971 ، کے وسلا يك ان ير نداكرات ند بوسك التخابات كے نتائج نے بدیات واضح كردي تحى كه تيونكات كو مرق یا کتان کاوگوں کی مجر اور تعایت حاصل بے۔ (ہم اس وقت اس بات کا تجریفیس کر رے بیں کہ آیا بنکہ دیش عوام چھ نکات کو کل طور پر بجھتے تے اور وہ علیمد کی یا وفاق کے تن عمل فيلددينا بات تم بكه بم يهال محض بيان كردبيس كريب اس قائل تما كردوايناس روگرام کی عوای جایت کے ذریعے جو کچھ جا بتا حاصل کرسکا تھا)اس کے بعد جزل مجی نے لاڑكانىشى بحثوك ساتھ ملاقات كى جس ش اسبلى كاجلاس كى تارى قارى مقرركى كى - كم مارج كو 3 مارج كواسبلي كابون والااجلاس ملتوى كرديا كيااور جزل يحيى خان في وي طور ي مرقی پاکتان جانے سے افکار کردیا۔ ان دا تعات کی تفسیل ہم اس مے قبل بیان کر می ہیں۔ اسم طع براس بات برزورد بإجاتا بكدا فيمرل احسن اورجزل يعقوب جودونو سينتروقا كى افسرتے اور دونوں مشرقی پاکتان می صدر کے اعلی نمائندے رو بھے تھے نے مدر سے درخواست کی کہ تو می اسبلی کے اجلاس کی واضح تاریخ متعین کریں اور انیس فوری طور پرشرتی پاکتان یہ بنے کا مشور ہ دیا ۔ لیکن ان کی درخواست معدابصح ا ثابت ہوئی ۔ اس کا تیجہ بد نگاا کہ بیہ دونوں اضران جوامجی تک صدر کے خلوص پر پختہ یقین رکھتے تھے ان سے مایوں ہو مجے اور تقریباً

ای روزانبول نے اینے این عبدوں کا جارج چھوڑ دیا۔



#### کل جماعتی ندا کرات نہ ہونے کی وجہ

مجب الرحمٰن كاروبيا أكر مبلغ سے اس قدر بخت نه قاتواب اس قدر بخت ہو چكا تھااور وواس مقام یرینی کے تنے جبال ہے واپسی ناممکن تھی۔ جس آنداز میں ان ندا کرات سے نمٹا گیاو وانداز بھی ۔ خاصا مشکوک تھا۔ غدا کرات کے دوران کوئی بھی میٹکٹیمای انداز میں نیس ہوئی کہ ساری یارٹیاں صدر کی موجود کی میں خدا کرات کرتی۔ خاص طور پر جز کر کی اور موای لیگ و یا کھتان بیٹر بارٹی کے نیائندوں کے مامین خدا کرات موائے 2 مارج کی مخترمیننگ کے ۔ اس بات میں كوئى شك ميس اوراس بات كى توثيق كى جائتى بكى كالفرنس مس ملاقات يا ميننگ ند مونے كى کے اس رویے کی جدے جزل کی خان ای اس ذمدداری سے بری بوجاتے کہ انیس اس کے کو چین آید وصورتحال کاادراک تک ندتھا۔

يخي خان کا "ائين"

آ كين ك افذ مون كى تاريخ كا اعلان فيس كيا كيا الكن اس دوران ميس جميل شرتی یا کتان کے گاذیر 20 نومر کواور 3 دمبر کومغربی یا کتان کے گاذیر جنگ کا سامنا کرنا مِدا۔ ای اٹناش قانون کامورو تارکرل گیا۔ کی خان کی تارکروواس آ کی وستاویز جس کے

جب مارچ کے وسط میں حتی اور نا گوار خدا کرات شروع ہوئے تو اس وقت تک شخ ود كاكم ازكم ايك بملوث عجب الرحن كى بث وحرى تحى يكن بم ينيس كرسكة كرش عجب الرحن طرح کی میننگ یراصرار کرنا چاہے تھا۔ درحقیقت ہم بیاحساس کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جزل

ہم سلے بی یہ بات کر یکے میں کہ جگ چھڑنے کے بعد کے چند ماہ کے دوران ندا کرات کے مُل کود و بارہ شروع کرنے بیام پورتمال کا سیائ طل ڈھویڈنے کی کہشش نہیں کی گئے۔ اس کے بیکس جزل کچی خان نے اپنے اس فرائم کا اعادہ کیا کہ وہ اقتد ارکی شتل پریقین رکھتے میں اور انہوں نے جون کے آخر میں اعلان کیا کو اپنائی تیار کردو آ کین نافذ کریں گے۔

مطالعة كاعوام كومو تع نبيل ملأ كامشام و بزاد لچپ ب- اس آئين ك آرنكل 16 مي درج

696

" آ رنگل 16 من آئين ميں شامل دوسري دفعات كے علاوہ: (i) اس آئین کے تحت پاکستان کے پہلے مدرجزل کی فان صاحب بوں مے۔ (ii) جزل آغامحد یکی خان اگر جایں تو کماغررا نجیف آف یا کتان آری کا عبدہ ہمی اے باس رکھ کے بین کیان ان کے اس عبدے کی مت یا فج برس نے اندنہیں ہوگی جیکہ اسدت كا آغاز آئين كے نافذ ہونے كے دن سے ہوگا۔

اكتان كے يملے نائب مدركا انتخاب صدركے انتخاب سے بالكل عليمده موكار ا سے صدارت کا انتخاب صرف وی فخص لا سے گا جس کا تعلق شرقی یا کتان ہے ہوگا

آئمن كاس مثام عيب بات سائة ألى بيك جزل يكيٰ فان مذمرف عده صدارت کواپن پاس رکھنا چاہتے تھے بلکاس کے ساتھ راتھ وہ کماغرار نجیف کاعبدہ مجی ان السركاع إت تع لين 25 ار 1969 وكانون في حمد دور عدد يرقيد كى قياات برقرار ركهنا جات تھے۔ يہ بات بلاشبرواضح بكروہ مارش لاكے كا خاذ كما غرر انجف كاحق مجهجة تتح اور كمانثر رانجيف كاختيارات كوصدراورآ ممن سے ماورا كردائے اور یں کوئی بھی شخص انہیں ان کے عبدے سے نہ بنا سکا۔ جزل کی فان نہ تو صدر کا عبدہ چیوڑنے کے لیے تاریخے اور نہ ہی وہ کی کو کوار کی طرح اپنے سر پر لٹکنے کی اجازت وے سکتے تے۔

اس آئس کی دوسری دفعات ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہاس آئین کے تحت مدر كاعبده نمائش نه موتا \_اس حوالے على جزل كي خان كاس بيان كا حوالدوية بي جو انہوں نے مجب الرحمٰن کی طرف سے عبد وصدارت کی بیش کش ہونے کے بعد دیا کہ وہ مزید عرصه كے ليے بے اختياد سربراه بنالبندنبيں كريں محدايك ايبافروجس نے آئين كاموده تیار کرنے میں بنیادی کرداراداکیااس نے واضح اعداز میں کہا کداہے بید ہدایت دی گئی تھی کہ جزل کی فان صدارت کے عبدے برفائز رہنا جاتے میں لیکن ملکت کے تمام اختیارات صدر کی ذات میں مر گزئیس ہوں مے کیونکہ مارشل لا دور حکومت میں صدر کے اضارات آ مین صدرت زیادہ ہوتے ہیں جو پارلیمانی نظام جمہوریت میں وزراء کےمشورے پر کل کرنے کا

اس آئین میں اس شق مے لمتی جلتی ایک اور شق بھی تھی۔ یہ آرٹکل 260 ہے جو

ر بن زيل ب

ربی ہیں۔ "1)260) بورے پاکتان یا پاکتان کے کسی ایک تھے میں مارشل اوکا نفاذ مار بر بوجائے۔ ماکز برطالات کی تفصیل ورج ذیل ہے۔

(۱) ملک کوئسی بیرونی طاقت کی جانب ہےفوری حملے کا خطرہ ہو۔

(ب) ملک میں اس وامان کا آتا مجڑ جائے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس پر قابویانے میں ناکام ہوجا کیں۔

(ج) کوئی ایساعلین سئدجس سے پورا ملک یا ملک کا کوئی ایک حصر شدید طور سے ستاثر ہور باہویا اس آئی طریقے سے حل نہ ستاثر ہور باہویا اس آئی طریقے سے حل نہ کیا جا تھے۔ کیا جا تھے۔

(2) اس آرنکل کے کاز (1) میں درج حالات اگر پیدا ہو جا کیں تو پاکتان آری کے کماغر را نجیف صدر کی درخواست پر یا خودا نی تحریک پر الیکن صرف صدر کے مشورے پر پاکتان کے کی ایک حصرکو یا پورے پاکتان میں مارشل لا نافذ کرسکتا ہے۔

(3) اس آئین کے نفاذ ہے تیل یا بعد میں نافذ ہونے والے مارشل لا کی منوفی کا اختیار پاکتان آ رق کے کماغر رانچیف کے پاس ہوگا جو مارشل لا کی منوفی سے تبل صدر سے مخوروکر ہے گا۔

(4) میدافتیار بھی پاکتان آری کے کما غررانچیف جو چیف مارش لا ایم نشریز بھی بوگائے پاس ہوگا کے دومارشل لاکی مدت کو کم کردے یا آئین میں دی ہوئی دفعات کے مطابق کم کردے کین ندکورو پرش اقبار ٹی کے پاس آئین کوشنوخ کرنے کا افتیارٹیس ہوگا۔

(5) اس آرتیل کے کارز (4) کی دفعات سے مشروط طور پر چیف مارشل لا ایم مشروط طور پر چیف مارشل لا ایم مشریغر کے پاس افتیار ہوگا کہ مارشل لا کے شروری ضوابط اور آرڈورز نافذ کرے۔ ای طرح چیف مارشل لا ایم مشریغر مارشل لا اتھارٹی کو مارشل لا کے آرڈورز شکیل دیے کے افتیارات تفویض کرسکتا ہے۔

مارش لالگانے کی اجازت

درحقیقت بیمسوده آئین 16 دئیر 1971 و کو پالی میں دیا گیا کین ساتھ ہی یہ ایا ہے کہ بالے کا ساتھ ہی یہ بالیات بھی جاری کی گئیں کہ جب تک اس کی اشاعت کی اجازت شدی جائے اس وقت تک اے نہ چھایا جائے۔ یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ سقوط ڈھا کہ بھی 16 دئیری کو چش آیا تھا۔ حقائی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جھیار ڈالنے کی شرائط کے خاکرات ہے ایک جنت قبل بہت ہے اقد امات ممکن تھے اور اقوام شقدہ اور سلامتی کو لسل روز انہ بی الی قرار داووں پر بخت کرری تھیں۔ جن کا مقصد جنگ بندی تھا۔ یہ بات مشکل ہی ہے کہی جا سمتی ہے جھیار ڈالنے کا ممل جبران کن تھا اور بید کہ جس تاریخ کو میسودہ آئین پرلیس بیں دیا گیا تو وہ محش اتفاق تھا کہا کہ تاریخ کو شوط ڈھا کہ ہوا۔

#### خيالىونيا

اس وقت جزل کی خان غیر حقیقی لینی خیالوں کی دنیا میں رہ رہے تھے۔ یہ بات اس حقیقت سے بیات اس حقیقت سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ مغربی سرحد پر سیز فائر کے بعد 18 و بمبر کو بھی جزل کی اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ان کے آئی منصوبے بے کارنیس ہوئے ہیں اور وہ اپنے نائم نیمل پر مملدرآ مد کا اراد و رکھتے ہیں۔ فی الحقیقت انہوں نے اعلان کیا کہ آئی میں 20 و مبر 1971 وکو

نافذ كياجائ كاليمن استاريخ كوجو كجوبواات سب جانتے بين اوراس كا يبال تذكر وكر نے كى خرد روز نيس كے كياں تذكر وكر نے كى خرد روزان ميں مبر حال يہ بات سائے آئى ہے كہ جزل يكي خان نے اس بات كادراك كرايا تھاكة كمين كے مود عين آرئيل كى شق (جس كا ہم نے او پر حوالد يا ہے) لوگوں كے ليے قابل قبول نيس ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے مسود و آ كين كى كا بياں انبتائی جدى ميں تيار كروا كي جن ميں بيا رئيل حذف كرويا كيا تھا۔

جم نے اوپر متعدد طالات کا حوالہ دیا ہے جن سے جنرل کیکی خان کے اقد امات کی عامی ہوتی ہے۔ جس انداز میں انہوں نے اقد ادپر بقینہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے جی تاری کی تھی۔ جس انداز میں انہوں نے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے اقد امات کے اور بعد میں ای طرح کے حربے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا تاکہ دو جس انداز میں انہوں نے ساتھ ما کیا تاکہ دو مستعدد پارٹیوں کے ساتھ فداکرات کر کئیں اور آخر میں ان کے مستقبل کے منصوبے جو آئی کی مصوبے جو آئی کی حصوبے جو آئی کی دورے سے شکار ہوتے ہیں میں اور آخر میں ان کے مستقبل کے منصوبے جو آئی کی حصوبے جو آئی کی ان کے انہوں کے مارشل لا نافذ کیا تھا۔

شراب اورعورتين

جزل محریجی خان کی تی زندگی کے بارے میں شعرف موای سطح پر بہت کچو کہا گیا ہے بلکہ ہمارے سامنے شباوت کے دوران بھی گواہان نے ان کی تی زندگی بارے بتایا ہے۔ ہم نے اس سوال کا تجزیاس وجہ سے نبیس کیا ہے کہ میں ان کی تی زندگی ہے کوئی سردکارہ بلکہ ہم نے یہ فیصلماس لیے کیا ہے کہ آیان کا بیکر داران کے سرکاری فیصلوں اورامورکی انجام دی پراٹر انداز ہوا کوئیس۔

و مب لوگ جن کا جزل کی نے قریح تعلق رہا ہے انہوں نے متفقہ طور پر آس بات کا ظہار کیا ہے کہ جزل کی بات نے اوہ شراب نوشی کرتے تھے۔ ایسائیس ہے کہ انہوں نے صدر بننے کے بعدا جا تک شراب نوشی شروع کر دی ہو بلکہ شراب نوشی طویل عرصے ہاں کی ٹئی زندگ کا کا ایک اہم پہلو تھا۔ گوا ہوں نے بیاتو کہا ہے کہ دو (جزل کی) بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے کہ معمول تھے تھے۔ شراب نوشی مجنل کئی کا معمول تھے۔ شراب نوشی جزل کی کا معمول تھا۔ اس حوالے ہے بیجی کہا جاتا ہے کہ بعض او قات وہ معمول سے زیادہ جزل کی کا معمول تھا۔ اس حوالے ہے بیچی کہا جاتا ہے کہ بعض او قات وہ معمول سے زیادہ

شراب پی جاتے ہے۔ ہم سی محدوں کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس قد رکڑت ہے شراب نوشی نے ان کے دوئی قوئی پر اثر ڈالا ہوگا۔ ہم سی محتوت ہیں کہ جس شخص پر صدارت اور سکنے افوائ کی قیادت کی دوہری ذہد داری تھی اے اور زیادہ چاق و چو بند (خاص طور پر جنگ کے نازک دنوں میں) کی دوہری نے مراز داری تھی گئی ہے کہ کے جا وجود ہمارے سائے ایک کوئی شہادت نہیں آئی ہے جس نے ظاہر ہو کہ ان کی اس کمزوری نے ان کے سرکاری امور کی بجا آوری پر اثر ڈالا ہو۔ یہ کے انہوں نے جنگ کے نازک دنوں میں آپیشن دوم کا دو سے زیادہ مرتبہ معائد نہیں کیا۔ اس سسکے بہر ہو کے اس بورٹ میں کی اور جگہ اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال ہم اس نتیج پر پہنچ کے ہا وہوں میں آپید کے انہوں نے بیا کہ ان کے فرائش کی بجا آوری میں اس محتوی ہوارڈ ڈالا ہو کہ جس کا تذکرہ ہم نے او پر کیا ہے۔ یہ بات لازم ہے کہ زندگی کی اس طرح کی عادت کی نہ کی عد کے ذات کو برکیا ہے۔ یہ بات لازم ہے کہ زندگی کی اس طرح کی عادت کی نہ کی عد تی کہ سال مندی ضرور پیدا کرتی ہے۔

ان کی خی زندگی کے ایک اور پہلو پر بھی عوا می سطیر بحث کے علاوہ ہمارے سامنے بھی موابول نے شہادت دی ہے۔ان کی زندگی کامید پہلومورتوں سے تعلقات پرمنی ہے۔الی بہت ی شہادتیں موجود میں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ جزل کی خان جنی توالے معقدل مزان نبیں تھے جن عورتوں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے برقستی سے ان کی تعداد بہت زیادہ ے۔ان ورتوں میں سے ایک صدر کے ریائی گیٹ باؤس میں ممان کی حیثیت سے خبرا کرتی تمى اوركم ازكم ايك موقعه يرصدرصا حباية كحرف غيرحاض يائ مح يعدازال معلوم بوا کے صدرصاحب اس ندکورہ خاتون کے گھر میں تھے۔ ہم یہ بیان کرتے ہوئے افسول کا اظہار كرتے بين كدانبوں نے سركارى اموركى بعا آورى يس طرف دارى ابنائي مثال كے طورير جب انہوں نے اس ندکورہ خاتون اور ان کے خاوند کو بیرون ملک سفیر کے عبدہ پرمقرر کیا۔ دوسرے کیسریہ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ابعض خوا تین کومنعتی لاکسنس دینے کے لئے مداخلت کی یا بچرانمیں بیرونی دوروں کے لئے بہت زیادہ روپید دیااورایک واقعہ بی تو صدر کی خاہشات کی تھیل ندکرنے پرایک مینئر افر کو برطرف کردیا گیا۔اس حوالے یوووں کے ساتھان کے تعلقات نے ان کے سرکاری امور کی انجام دی پراٹر ڈالا۔ میں حکومت کے امور ( فاص طور پر جزل یجی کے دور میں ) کی اعوائری کرنے کی ضرورت نبیں ہے۔ ہم صرف ان وجوبات كااندازه لكان تك محدود مين جوشرتى باكستان من بتصارة النے اور مغربي باكستان 701



میں سر فائر کا سب بے۔ ہم ایک کو ن شبادت احواد نے میں ناکام ہو گئے ہیں جس سے یہ بات ے بیرہ رہ ہوں۔ سانے آتی ہوکہ ان کے فورتوں کے ساتھ تعلقات کا ان معاملات سے کوئی معمولی سابھی تعلق ہو اں نتیج پر وینے کے بعد کہ جزل کی اقتدار میں شراکت پندئیں کرتے ہے ہارے لیے بیمروری ہے کہ ہم اس بات کا تجزید کریں کداس مورتعال تک تینچنے میں ان کے ماقیوں کا کردار (اگرکوئی ہے) کس صد تک ہے۔

یخیٰ کے دور کا طریقہ کار

اس مقصد عصول کے لیے مخترطور یراس جگہ کامعائند کرنا ضروری ہے جے جزل یخی خان کاسیر ٹریٹ کہا جا تا تھا۔ یا شبہ ول سطح پر متعدد وزارتوں کے سربراہ اور سیرٹر پر حضرات ہوتے جیکہ سوالات کے وقفہ کے عرصہ میں وزراہ حضرات بھی موجود ہوتے۔وزارتو ل کی جانب ے صدر کو سیسی جانے والی فائلیں سب سے پہلے سکروی صدر سکرٹریٹ (پلک) کو مارک بوتی تھیں۔اس وقت سکرٹری کے اس عبدے پرمسٹر قیوم فائز تھے۔

مرقوم فاع آپ وصدر كالكرثرى كم جاف يربار باراحجاج كيا-دويد بات واضح كرنے كے لئے باب تے كدوومدر كى يكر زيك كے يكر زى انجار ن تے ندك مدر كيكرزى بمنيس مجعة كالبات كوئى زياد وفرن نيس يزتاب كونكه متدوتم كالمايات انی کے پاس کر رکر جاتی تیں۔ان صاحب کے متعلق خیال نیس کیا جاتا کہ وہراو راست صدر کے پاس قائل لے جاتے ہوں مے یافائل پروٹ لکتے ہوں مے۔ان کا کام لس اتنا تھا کہ فاك كويرط اساف آفير جزل بيرزاده كو يحيد دية اوراس كرساته الرجزل بيرزاده اين طرف ہے کوئی نوٹ لکھتے تو وہ علیمدہ ہے فائل میں اس فائل کے ساتھ لگایا جاتا۔ جب بیہ کاغذات دائس وزارت کے پاس بینی توان فیکر (Notings) کیلیحدہ کردیا جا تا اور ایل يەسركارى دىكارۇ كاحسەنىقىلى

ببرحال يجيٰ خان كاس دور من صدر كريكر ثريث من ايباسسم بناديا كيا تفاكه صدر ہر پر کو برسل سناف آفیسراور چیف آفسناف کی موجود گی میں تمام سکر تر یوں سے ملاقات

ركت اوريس بركايدكى مينتكز بوتل -اس عرصه بن كابيد موجود فى - اگر جداس صورتحال

702



ے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیکرٹری دھرات کوصدرے براہ راست ما قات کاموقع ما لیکن ے۔ اس عموی سیٹ اپ سے میہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرٹری دھزات کی صدر تک بااواسط پینچ صرف عنيكي طور يردرست بادراس سنزياده كي كما مبالغة ميزى موكا انفرادى فاكول ير ن في لكين مح علاوه ندتووه صدر كومشوره دين كى پوزيش عن موت اورندى و وايما كرن كى وأت كريخة تعدياى فيل جن مل كيل فريم ورك آرور كالكيل محى شال يقوى أمبؤ سراطاس کو ملتی کرنے کا معاملہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات ایسے میں کران کے فصلے سر لئے اس طرح کی کمی فائل کی ضرور تبین تھی اور میکرٹری دھرات کے لئے ایسا کوئی موقع نہ ہوا کہ ووان معاملات سے متعلق صدر کومشور ورتے۔

اس سوال نے ہارے ذہوں کو منجوڑ اے کہ آ یا ذمددارسر کاری اضران کا مفرض نہ فاكده وصدر كرسائ فق بات كتم اوراى بات براصرادكرت كدي تحصوص فيلے ورست نبيل بں اور افسران کے لاتعلقی اختیار کرنے کے بعد کیا وہ ان فیملوں کے مشمرات سے اپنے آپ کو ری الذمقراردے سکتے ہیں۔اس کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے کہ مکوئی ملازم کا فرض ہے۔ كدووان فيط يرعملدرآ مركر يربم اس بات عاقاق نيس كرت يريكن وال يديك نصله بازی بے بل یا کم از کم اس برعملدرآ مد فی ہم بیجے بیں کہ عکوتی المازم کا بیفرض بنآ ہے كدووان بات يراصراركر يكديد فيعله غلاكيا كياب جب وواحجاج اورمشور يكافرية. مرانحام دے لے واس کے بعداس برعملدرآ مکامرطما تاہے۔

واقعات کی جوتصور ہارے سامنے آئی ہاس سے ظاہر ہوتا ہے کے صدر کومشورہ دیے کا امکان نبایت مایوس کن تھا یہاں تک کر سابق چیف جشس آف یا کتان جواس دور عومت می وزیر قانون سے جو بعد ازال اے عبدے پرمٹیر قانون کی حیثیت ے حمکن رے۔انبوں نے ہارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کے صدر کی کومٹورہ ویا ممکن نہیں تا موائے اس کے کہ وہ اس کے لئے خود کی کو بلاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ وسکا تھا کہ اگر کوئی موقع پدا ہوتا تو و واپی رائے کا ظہار کرویتا اور اگر صدرصاحب اس موضوع پر بات جاری رکھنے کے خواہشندنہ ہوتے تو معاملہ وہیں برخم ہوجاتا۔ انہوں نے کہا کدا کٹر موقع پروہ کی مسلے ے تعلق قطعی دائے رکھتے لیکن اپنی رائے کے اظہار کے لئے انبیں کوئی مناسب موقع نہ ملیا تووہ اى بارے ين نوث لكھتے \_اى نوٹ يرتوج ملنايا ند ملناصدركى صوابديدي بوتا \_ سول مروى كواك 703

درجہ قابل تقارت بنادیا گیا تھا کہ ہم اس حیثیت کو صرف مجھ کتے ہیں کین وزراہ کا نقط نظر اور رویا میں میں رویے و رویے و تنقف ہونا چا ہے تھا۔ وزیر کل وقتی لما زم نہیں ہوتا ہے اور نھائی اس کے کیر ئیر کواس توالے سے کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارا میہ و چنا بنیادی اہمیت کا حال ہے کہ جب کوئی وزیر صدر کی پالیسی سے انقاق نہیں کرتے گیا جازت بھی نہ ہوتی تمی سواے چا ہے تھا کہ وہ استعفاٰ وے ویتا لیکن کی وزیر کی طرف ہے بھی اس طرح کارڈ کل ویکھنے میں نہیں آیا۔

من ما مات کے بارے کی اور ان کے قریبی عمری ساتھیوں نے سول سروس کے فرائنگل حقوق اور مراعات کے بارے میں اپنی نفرت کو بھی نہیں چہپایا تھا۔ اس وقت کے آمرانہ دور حکومت میں اس طرح کے رویے کے حال فوجی افسروں کے سامنے سول افسران کا ان کو مشور و دیناممکن نہیں تھا اور جس اعداز میں حکومت چلائی جاری تھی اس بارے میں اگر سول افسران کو کمل طور پر مورد افزام نہیں تغمر ایا جاسکا تو کم از کم ان سے وضاحت طلب کی جاسکتی تھی۔

یخیٰ خان کےاصل مشیر

۔ اللہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے جمنی اس منصوب کے سرگرم شریک کارتے یا تحض ہا اس مجوری انہوں نے ہے کر دار اداکیا۔ ہے سب انتخائی شخیے ہوئے اور سینز انسر تھے۔ ان سب ہے کوئی بھی حالا ہے کی چیدگ سے اپنی العلمی کا بہانہ شیس بنا سکتا۔ مزید برآں جزل کچی کے اقتدار کی بنیاد بی بی فوج تھی اور جب تک ان دونوں جزلوں کے عبد سے کوگ جن ہے جزل کچی کر دوانہ سات اور مشاورت کرتے وہ ان کے اقتدار کو جاری کے جور مشامند نہ ہوتے جزل کچی اور اقتدار کی نہیں رہ سکتے تھے۔ یہاں ہے بھی حقیقت ہے کہ ان جزلوں کی اپنی املی سراعات اور اقتدار کا دارو ہدار بھی جزل مجی کی کی حکومت رہے اور کی افتیارات رہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ یہ تمام جزل کچی خان کے مارشل لا نافذ کرنے اور متنیارات رہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ یہ تمام جزل کچی خان کے مارشل لا نافذ کرنے اور کئی متن سے حاصل کرنے کے ابتدائی یابان میں شرکے کے ہے۔

جزل عركاكيس بحي اين تم كالوكماكيس بيدووقوى سلامي كونل كريكروي تع لین جیا ہمیں ظرآیا وہ اپن ذر داری کی آ ز کے کرجزل کی کے لئے اس سے زیادہ اہم اسور سرانجام دیتے رہے۔ان کے پاس محاری مقدار میں نقد رقم تھی جو یقینا ان کے حکم کے بجث کا دسنيس تحى اوراس قم كاذبرايية آمار بسامنے سركارى طور يربيان تبين كيا كيا -جزل كي اوروه (جزل مر) دونوں اس ميكر ك فند كى موجود كى افاركرتے رے اور شاق اس رقم كے معرف كا كوئى سركارى اعلان كيا گيا جوكه بقينا جزل يحي كى بدايات برعو ما ياخصوماً ان كمتعين كرده مقاصد رِخرج ہوتی تھی حی کدان کے ترجی ماتحت بھی اس قم کے ذراید یا مقاصد سے اعلم تھے۔ دوسری طرف کانی جوت میں جن سے ثابت ہوتا ہے کدان کے (جزل عر) ساستدانوں سے تریں را بطے تھے جن سے دہ یاصدر کے المجی کے طور پریا یکی کی پالیسیوں کی تروی کے لئے ملتے اور مخصوص لا تحد مل كى طرف راغب كرنے كى كوشش كرتے۔ يہ تمام اموران كى سركارى ذيونى ش شامل نبیں تھے۔الکشن مہم سے میلے اور بعد کے حالات کے جائزے کے دوران ہم نے ویکھا کہ جزل کی نے کی جماعت کی حمایت نہیں کی بلکہ ووا سے نتائج کی قو تع کررہے تیے جن میں کوئی مجى جماعت اس حد تک طاقتورند سے جوان سے اپی ٹرانظاموا سے۔اس مقعد کے لئے کی جیونی بماعتوں کوائیشن میں جھونکا گیا۔جزل عرنے الکیش سے کافی پہلے بی رقم اسٹھی کر لی تھی جوانہوں ن ا خابات مِن فرج کی ۔ بیرواضح بے کرانبوں نے اسے اپ مقصد کوآ گے بڑھانے پر عی اگایا ہوگا۔ انتابات کے بعد بھی جزل کی کی کوشش یقی کہ وہ پارٹیوں کوایک دومرے سے لڑا کرنیا نج



# بین الاقوا می تعلقات کی اہمیت اوران کے اثرات

ابتدائی ابواب می جم فے شرقی پاکتان کے سانحے کے سای عامر کا تجو یہ کیا۔اب ہم میں الاقوامی تعلقات اور ان کے اثرات کی طرف آتے ہیں جن کا ہماری تحققات کے میضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ تو می سلاتی اور دقاع تاکز برطور پر خارجہ پالیسی ہے جرے ہوئے میں اور خارجہ یالیسی جغرافیائی حیثیت ساس ظفے اورلوگوں کے قوی نظر مے کی بداوار

ایشا اور افریقه می قائم ہونے والی اکثر ریاستوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ آزادی کی تح يك كا تعتام دراصل ايناه جود قائم ركف كي كوشش كا أعاز بان من شعرف بين الاقواى تعلقات سے سننے کے تج بد کی کی تھی بلکدان کے پاس ای قوی سلائی اور تی کے وسی خارجہ مالیسی کوشکل وصورت دے کی بھی تربیت نہیں تھی۔ چنانچہ خارجہ امور میں ان کی کارروا کی دنیا کی نظیم تو توں کے اڑ ورسوخ کے دائرے میں محوم ری تھی۔ یا کتان میں ہارے لئے بیستال لتے ہمی زیاد و محمیر ہوگیا کوشر تی اورمغرلی یا کتان ایک دوسرے سے جغرافیا کی طور برالگ تے اوران کے درمیان بزار کمل کا مجارتی عاقد بڑتا تھا ہے حدودار بعد کی وجہ سے میں جنوب شرق اورشرق وسطى من برابر كى وقا كى اميت عاصل تحى مغربي ياكتان ايك انتبالًى حساس علاقے میں واقعہ بے جہاں چین سوویت یونین افغانستان اور ایران حارے بمسائے میں جیکہ ال طرح مشرقی یا کتان میں ہم بر ما کھائی لینڈ ویتام طائتیااوراغ ویشیا کے قریب ہونے کے باعث جنوب شرقى ايتياكا حصه تعدان ممالك كوايتياش مغربي استعار كاعصاليم كزخيال كيا جاسكا بيكن مارى مشكلات كى بنيادى وجد بحارت كى طرف عماري آ زاو فوو تقار وجود كراته بم آبك بوكر صلح صفائى سرب ش ناكاى بجوشة مارية زاداور خود كاروجود

کو کا دوم قراددے دیں۔ اس فرصہ میں جن لر مرے معلق پنیس کباجا سکتا کدو وسید می سادی ر کاری نوکری کرتے رہے۔ انہوں نے تمام تر غیر قانونی ہتھنڈ وں سمیت جزل کی کی غامیانہ اقدار برقرار رکنے میں عددادراعات کی۔ان کا مقصد بھی جزل حمیداور بیرزادہ کی طرح ای مراعات یافته دیثیت کودوام دینای تمار

لنذائم ال ما خوشگوار تیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ جاروں جزل مدریجیٰ کے ناحائز اقترار ر تفے میں ای مرضی اور سرگری ہے کر دارادا کرتے رہے۔ یمکن ہے کہ اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں لیکن چونکہ میں ایسی شہادتی نبیں ملیں اس لئے ہم اپنی تحقیقات کوان تک نبیں لے ما

جبال تك دوسر بركاري حكام كاتعلق بي توبيعيال بي كدو وياليسي ساز حكوتي مشیزی میں شال نہیں تھے۔ و وصرف احکامات پر عملدر آید کرتے تھے۔ انہیں فوجی حکومت محکوم مجمتی ۔ چونکدان کی توکری کا دارویدار حکومت کے برمراقتدار رہنے نہیں تھاای لئے فوجی اضروں کی طرح ان کے وہ مقاصد نہیں تھے لہٰذا ہم کسی سرکاری افسر کواس سازش کا حصہ نہیں

ان می ایک قابل توجدات فالی ایس فی رضوی کا ہے جواس وقت ڈائر کیٹرانملی جنس تھے۔ ہمارے سامنے شہاد تیں آئی ہیں کہ وہ ساست میں مصروف رہے ۔صنعت کاروں اور دومروں ہے فنڈ زا کھے کرتے اوراہے جزل کچیٰان کی فوجی حکومت کے سائ بڑائم کوڑ و تاج ویے میں استعال کرتے رہے: تاہم ہم صرف بیا خذ کر سکے ہیں کہ وہ فوجی حکومت کے ایک آلہ کار کے طور پر کام کرد ہے تھے۔ انبیں افتیارات پر قابض رہے میں معروف فوجی جزنیاوں کے يرايمبين وكمعاجا سكآ-

# کوول ہے تعلیم کرتا ہاورنہ ہم سے مصالحت جا بتا ہے۔

چیونے ممالک بزیکوں کے مقالمے میں اپی آزادی اور اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کی مرورت کے بارے میں بہت زیادہ صماس میں کیونکہ بڑے ممالک طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنے منادات کی تفاقت کر مختے میں۔ عالمی سیاست عمد ابتری کی ایک بنیا دی دجہ یہ ہے کہ ریاستیں طاقت كاحر ام كرتى بين اور كمزوري عاجائز فائدوا فعاتى بين حالانكسيطرز عمل بين الاقواى قانون في اصول سے ہم آ بنگ نبیں میں الاقوای طرزعمل کے اصولوں اور ریاستوں کے حقیق رو یے من طبح موجود ب چیو نے اور تر تی پذیر ممالک کی حوالوں سے غیر محفوظ میں۔ وہ فوجی اور اقتصادی وونوں حوالوں سے محرور میں۔ انبیں سرحدی جھڑے اپ سامراتی آقاؤں سے وراشت میں لمے ہیں ۔اپ یاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنے کے لئے انہیں اقتصادی اور مالی المداد کی ضرورت ہوتی ہے جربری طاقتیں فراہم کرنے کی پوزیشق میں ہوتی ہیں۔ بوتستی سے امداد دینے والے کی حیثیت ہے بزى طاقتيں مداخلت كرتى ہيں اورامداد لينے والے مما لك كى ياليسيوں براثرا نداز ہونے لگتى ہیں۔

گڑشتہ 20 سالوں میں عالمی طاقتوں کے ظہور نے ریاستوں کے باہمی تعاقات کا پورا تسورى بدل ديا ب-عالمي طاقتول سے دو طرف تعلقات كى نوعيت كے تعين اورائي توى مفادات ك فروغ ك التي جموف اور تى يذير ممالك ك التيمزيد وجيد كيال اور شكات بين - يتعلق ماری کی طعیر قائم بیں ہوتے اور کی چھوٹے ملک کے لئے میمکن نہیں کرد وانساف کے تقاضوں یا دیانت داری کےاصولوں کے تحت بڑی طاقت سے اپنی بات منواسکے حتی تجریدید بے کرچھوٹے اور یزے ممالک کے باہمی تعلقات کی نوعیت عالمی خاتوں کے اسے مفادات برمخصر ہوتی ہاور یہ ا ہے مغادات بی عالمی طاقت اور چھوٹے ممالک میں لائحدود اور غیر مسادی محاذ آرائی بیدا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔اس تناظر میں بھارت اور دوسری تین عالمی طاقتوں کے ساتھ نومبر 1971ء ہے قبل پاکتان کے تعلقات کی نوعیت کا جائزہ لیمانا گزیر ہوجاتا ہے۔ یہ جائزہ قیام پاکتان سے سقوط ذها كرتك ان مما لك سے تعلقات ميں تاريخ هاؤ كي خفر تاريخ برنظر ۋالے بغير كمل نبيل بوسكا\_

يكها جاسكا بك مادى فادجه باليى تمن مراحل كرزى بي بها مرحله اقوام تحده کی طرف سے جاری آق می سلاحی کی شانت اور شمیری موام کے حق خود ارادیت کوتسلیم کرنے کے دورے متعلق ہے لین جب بھارتی ہٹ دھری کی وجہ سے بیہ بات عیاں ہوگئ کہ اقوام تحدہ فيرو را بت مودى بياقو بم الى فيرجانبدادانه (فارجه) ياليسى ركر في بمجور مو مح-

## یاک بھارت تعلقات

وليل اور جغرافيا كي حالات اورعالى طاقق كالرورسوخ اس بات كا تقاضا كرتاب کہ پاکتان اور بھارت دونوں اکن سے وہیں لیکن غربت کے مارے وام کوان تمرات سے مر وم رکھا گیا جوانبیں سیا کی آ زادی کے باعث عاصل ہونے جائیں تھے۔ ہندوؤں کی قومی ر ج جس سے گزشہ صدی کے کی مندومفکرین متاثر تھے یہ ہے کہ پاکتان سمیت بورا برمغیرا ک نا قابل تقتیم خطہ ہے حالا نکہ جغرافیا کی حوالے ہے برصغیرانگریز راج یامغل باوشاہ اور تکزیب کے دورحکومت کے سوانکمل طور پر مجھی بھی ایک سلطنت کے کنٹرول میں نہیں رہالیکن جب برصغیر کے سلمان اپنے لئے وطن بنانے میں کامیاب ہوگئے تو ہندوؤں نے پاکتان کواپنے مادر وطن بحارت كے نكڑے كرنے كے مترادف قرار ديا مندور بنماتقيم برمنير كومرف اس وقت قبول کرنے پر تیار ہوئے جب بیانبیں ناگز پرنظرآنے تھی اورانہوں نے اے برطانیہ کی طرف ہے ہندوستانیوں کوانقال اقتدار کی قیت تصور کیا۔ انہوں نے تقسیم کو معلمت کے تحت اس امید بر تبول کیا کرنی ریاست قائم نہیں رہ سکے گی اور اپنے بڑے مسأئے کے دباؤ کے باعث ٹوٹ

نقيم بند كے بعدروز اول سے بى جارت كى خوابش يى كى كد پاكتان اس مى دوبارہ جذب ہوجائے یا اس کاطفیلی ملک بن کرر ہے۔ بھارت نے 1947ء میں مہاجرین کا الناك مئل بھي ہاري معيشت كو بتا وكرنے كے لئے بيدا كيا ، غير منتم ہندوستان كے اٹا تول ے ہمیں ہمارا حصرویے سے انکار اور ہمارے ملک میں بہنے والے وریاؤں کے پانی کورو کئے اوررخ موڑنے کی دھمکی کی وجہ بھی بہی تھی۔



ر جے ہوئے ممل آزادی دی جائے گ

بر بہتی سے لیا تت نبرو معاہدے کے باوجود بھارت میں سلم کش فسادات کا سلسلہ جاری رہادت میں سلم کش فسادات کا سلسلہ جاری رہادونوں مما لک کے تعاقات انقال آبادی کے مسئلے سے بھی متاثر ہوئے۔اس کے علاوہ سرحدوں کے تعین کے لئے باؤ تمری کمیشن کے فیصلے بھی کشیدگی کی وجہ ہے جن میں مشرقی باکستان کا باگر (Bagge) ایوارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

بحارت كى طرف من منرلى پاكتان كوطاس سنده كدرياؤل اور شرقى پاكتان كو دريائ كوگاك پانى كا جائز حصد دينے سے انكار نے حريد يجيد گياں بيدا كيس طاس سنده پانى كے معاہدے منرلى پاكتان من تنازع في پاگيا۔ جيدشرتى پاكتان من فرخابيرات كارينيان كن سئلہ 1971 ، كى جنگ تك طل طلب تھا۔

بھارت کی کھلی جارحیت

تشمير برقبضه اورسلم كش فسادات

تمام مجموق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے ریاست جوں و کثیر کے ایک ایک سامتی کے لئے ایک ایک جاری سلامتی کے لئے ایک عمین خطرو پیدا کرویا۔ عمین خطرو پیدا کرویا۔

میارتی لیڈروں نے اپنے خموم منصوبوں کو نفیدر کھنے کی کوئی ضرورت محسوں نہیں گی۔
مسٹرا چار میرکر چائی نے جو 1947ء میں انڈین پیٹس کا نگر کس کے صدر شے اعلان کیا کہ کا گریں
متحہ وہندوستان کے اپنے وقوئی ہے وستیروار ہوگی نہ مجارتی قوم۔ بھارت کے پہلے وزیر داخلہ اور
کا نگر ٹس کے طاقتور لیڈ دسرواروی لی فیل نے بھی تقریبا انہی دنوں اعلان کیا کہ جلد یا بدیروونوں
مما نک (پاکستان اور بھارت) بھر حتحہ ہوجا تھی گے۔ یوں پاکستان کو اپنے پہلے یوم آزادی ہے
جی اپنی بقاء کی شخت جدوجہد شروع کرتا پڑگئی۔ پاکستان اور بھارت میں سرکزی سئلہ یہ بیدا ہوگیا
کرا کیا اسلامی ملک اور ایک سیکور چندوریاست باہم امن ہے دوکھتے ہیں یا نہیں۔

تقتیم ہند کے بعد مہاج مین کے مسلے اور اٹا ٹوں کی تقیم کے علاوہ پہلا ہزا واقعہ جو دونوں مما لک میں شدید محاذ آ رائی کا باعث بناوہ بھارت کا اپنے ملک میں ہوی مسلم اقلیت کے ساتھ نارواسلوک تھا۔صورت حال اس حد تک خراب ہوگئ کہ 1950ء میں وزیرِ اعظم پاکستان لیانت ملی خان کو انتہائی کشیدگی کی فضاء میں بھارت کا دور وکر نا پڑا جس کے بتیجے میں لیانت نہرو معاہد قبل میں آیا معاہدے کا ابتدائی اعلام یہ ہیں ہے۔

" پاکتان اور محارت کی حکومتیں با ضابط اتفاق کرتی ہیں کہ دونوں اپنے پورے ملک میں انگینوں سے خبئی تفریق سے بالاتر ہوکر بطور شہری ساویا نہ سلوک کریں گی۔ ان کے جان ومال فقاف اور وقار کا تحفظ کیا جائے گا اور آزادانہ آ مدور دہ کوئی مجی چشے افتیار کرنے اور آتر مراور عمادت کی قانون واطا قیات کے دائرے میں

710

اگر چہ 19 می 1954 و کوسلامتی اور امداد و تعاون کے معام سے پروشخط کے بعد سے پاکتان اور امریکہ کے تعلقات 50 کے عشرے کے آخری سالوں میں مسلسل فروغ پارہے تے لیکن بدارت کے غیر جانبدارانہ پالیسی پرمضوطی سے جمر سے کے باوجود امریکہ نے اسے برے یانے پر اقتصادی امداد کی پیش کش کردی۔ امریک پریہ بات روز روش کی طرح عمیاں بھی کہ كرنة بين كو خط من اپناا روروخ بميلان سروك كال كى عالى بالسي كى كاميالى کے لئے بھارت کا تعاون ضروری بلداخ اورا نیفا "میں بھارتی فوج کی عبر تناک فکست ر امر کے میں فوری روعمل بوااور پاکستان سے ضروری مشورہ کئے بغیرامریک کے مخربی اتحاد بول نے بھارت کوفی تی اعداد دینا شروع کردی ای دوران 21 نومبر 1962 وکوچین نے بکطر فیطور مريز فائر كاعلان كرديا اورائي فوجيس والبس باليس ليكن امريكه اورمغرب كيفورى اوريرجوش روعل ے حصلہ یا کرنبرو نے وتمبر 1962 میں اعلان کردیا کداگر محارت جین سرحدی تازع طے ہوگیا تو بھی ان کا ملک اپن فرجی تیاریاں جاری رکھے گا۔ امریکے کی مددے بھارت نے اپن فری طاقت پر حادی جس سے خطے میں طاقت کا توازن یا کستان کے خلاف ہو گیا اور المرع ملك كى سلامتى كے لئے تعلین خطر و پیدا ہوگیا۔ بہال بیرجائز و دلچیپ ہوگا كہ بھارت اور امر كدكا 1951ء من بابني وفائي تعاون كاسعابه وطيعوف اور 1958ء من اس كي تجديد ك باوجود امريك غير جانبدار بحارت اور اين اتحادى باكتان من امّياز روا ركتا رباليكن 1962 ، کی جین محارت جنگ نے رفرق منادیا۔

امر کی اوراس کے اتحادی ملک بھارت کو جماتے رہے کہ اے جلد چین کے ایک برے مطے کا سام ما کرنا پڑے گا۔ بھارت کو سکے کرنے کے ساتھ ساتھ امر کی صدر کینیڈی نے 128 کو پر 1962 وکو سراتھ امر کی سکتی کہ ایک ساتھ ساتھ امر کی گوئی چیئر چیاز نیس کر سے گا۔ فظ میں کینیڈی نے صدرا ہو ہو گوئی نیسی کر سے گا۔ فظ میں کینیڈی نے صدرا ہو ہو گوئی نیسی کرنے کا ضام میں ہوگا۔ مسام کی بھارت سرحدی تناز عات طے کرنے کا ضام میں ہوگا۔ صدرا ہو ہے نیال کا اظہار کیا تو کینیڈی نے برطانوی وزیراعظم بیرلڈ سکملن اور آسٹر یلوی وزیراعظم بیرلڈ سکملن اور آسٹر یلوی وزیراعظم بیرلڈ سکملن اور آسٹر یلوی وزیراعظم آر دی مین میز یک فراید برائے وزیراعظم آر دی مینز یز کے ذریعے ان پر دباؤ ڈلوایا اس سلطے میں مزید کوشش کرتے ہوئے برطانے کے وزیر فارجہ برائے دوار میں بیٹر اور امر کیا۔ کے نائب وزیر فارجہ برائے بھر تا ہوں کہ بیر بیرین نے پاکستان کے دورے کئان کوشٹوں کے بیٹیج میں فیلڈ مارشل

ابوب اور نبر و نے 29 نومبر 1962 و گوا یک مشتر کداما میہ جاری کیا جس میں شمیراور دومرے معاقد مسائل کوحل کرنے کے لئے براہ داست خدا کرات پر انفاق کیا گیا تھا تا کہ دونوں ممالک روتی اور امن کے ساتھ رہ مسکس نبر و نے اس مشتر کہ اطامیہ میں اس وقت دستخط کئے جب بھارت اور چین کے درمیان فوجی طاقت کا تو از ن بھارت کے نقط نظر سے تشویشاک تھا لیکن بھیارت اور چین کی طرف سے بطرف فر میز فائز کے اعلان سے اس کا روسیکمل طور پر تبدیل ہوگیا۔ جب بین کی طرف سے کی طرف میز فائز کے اعلان سے اس کا روسیکمل طور پر تبدیل ہوگیا۔ جب امر کی طرف سے نو بھارت نے اس مسئلہ پر پاکستان کے ساتھ ہنجہ و خدا کرات پر توجہ دینے مشروط نہیں کریں گے تو بھارت نے اس مسئلہ پر پاکستان کے ساتھ ہنجہ و خدا کرات پر توجہ دینے کی ضرورت محسوں نہیں۔ بھارتی وقت حاصل کرنے کے چکر میں تھے اور مخرب سے اسلح کی ایک بڑی گئیر کے چکر میں تھے اور مخرب سے اسلح کی ایک بڑی گئیرے حول کے لئے مشتر کہ اعلامیہ انہیں کوئی بڑی تیت محسوں نہ ہوا۔ بھارت نے اپنی سلائمی کو در چیش ایک بڑے خطرے سے موقع پر پاکستان کے احسان کو نہیں ایک بڑی خطرے سے موقع پر پاکستان کے احسان کو نہیں ایک بڑی خطرے سے موقع پر پاکستان کے احسان کو خرارے کے موقع مائع ہوگیا۔

جمارت نے فوبی کیا ظ ہے اپنی مضوفی اور صنعتی ترقی کا ہر نیا سر حلہ ملے کرنے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مزید جار حانہ دو سیا تحقیا رکرنا شروع کردیا۔ بھارتی لیڈ دیس و چنے گئے کہ ایڈیا پر ان کی سیاسی حکمرانی کا خواب شرمند قبیر ہونے والا ہے جوایشیا کی سلامتی کے اس کی مشتر کہ وفاع سمیت پاکستان اور بھارت کی ممکنہ کنڈیڈریشن قائم کرنے کے لئے امریکہ میں خاکرات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ برقسمتی سے نینظر یہ پاکستان کی سلامتی کی پروا کئے بغیرایشیا پر بھارتی بالادتی قائم کرنے کی بنیا و پر استوار کیا گیا تھا۔ اس دوران درگاہ دعنرت بل کے واقعہ پر شمیر میں کنٹرول لائن کے دونوں طرف مسلمانوں کا زیروست احتجاج شروع ہوگیا اور صورت حال تثویشتاک ہوتی گئی۔

ر پروست، بہن مروی دیے ورد روے کی گئے۔ جوابی اردوں کے میں فوجی آپریشن گئے۔ جوابی کا روزان کے بھارت نے ران آف کچھ میں فوجی آپریشن گئے۔ جوابی کارروائی پرصورتحال بھارتی فوج کے لئے بدترین بوگن اور پاکستانی فوجی گئے ہے۔ فاکم وافعانے کی کہ اے عبرتناک شکست وے محتی تھی۔ پاکستان نے فوجی فُخ کے موقع نے فاکم وافعانے کی بجائے دن آف بچھ کا تنازع میں االقوامی ٹالتی سے مل کرنے سے اتفاق کرلیا۔ وونوں مکس کی فوجیس مرحد پر ایک دومرے کے مقابل کھڑی تھیں کہ 6 متمبر 1965ء کی مج بھارت نے پاکستان پراچا کے محملہ کردیا۔

با شبہ بھارت کا مؤتف ہے ہے کہ وہ مغربی پاکتان سے مقبوضہ کشیز میں گوریاا کارروائیوں کے باعث بین الاقوا می سرحد پارکرنے پر مجبور ہوا جبکہ ہمارامؤتف ہے ہے کہ گوریاا کارروائیاں قبیں ہوری تعیں اور یہ شمیری خود سے جو بھارتی فوج کے خلاف سلے جدو جہد کررہے سے چنا نچہ پاکتانی فوج نے فوری طور پر چھمب کے محاذ پر تملہ کیا تا کہ بھارت کو آزاد کشمیر پر قیضے سے روکا جا سے قریبا پوری و نیائے بھارتی مسلے کی خدمت کی کہ اس نے بین الاقوا می سرحد پر جارجیت کا ارتکاب کیا تھا۔ عددی اعتبار سے بیزی بھارتی فوج کوچھوٹی کی نے انہائی ٹابت قدم پائستانی فوج نے الا ہور اور سیالکوٹ دونوں محاذ پر بہا کردیا۔ پاک فضائیہ اور بحریہ نے بھی انتہائی مٹالی کارکردگی کا مظاہر و کیا اور پاکستان پر قبضے کی بھارتی کوشش ناکام ہوگئی۔

سیز فائر کے بعد تاشقند میں سربراہ فدا کرات ہوئے جوروس کی نئی ڈپلیمی کی فتح اور برمغیم پاک وہند کے بارے میں ایک نئی حکت علی کا آ غاز تھے۔اعلان تاشقند کے خلاف بھر پور علی ای وہند کے باوجوداس بات کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ سوویت یو نین کی نئی بیش رفت پاک بھارت تناز عات کے براس حل کا ورواز ہ کھو لے گی لیکن بدشتی سے میمکن نہ ہور کا۔ بارج 1966 میں فداکرات ہوئے لیکن بھارت شمیر کوان کے ایجنڈ سے میں شامل کرنے پر تیار نہ برا اتو ہر 1966 میں پاکستان نے بھارت سے تمام تناز عات بر کسی تیسر سے ملک میں خوا کرات کی خوا ہش کی اظہار کیا۔ 1969 میں ہم نے تجویز بیش کی کہ تمام تناز عات سے حل کے ایک خوا ہش کی افراد کی خوا ہیں وہ استعمال کر کئیں گئی و جیس واپس بالی جو جوروں مما لک کے الم کاروں پر شمتیل ہو۔ بالی جا نہیں تاکہ وہ بالی کے فو جیس واپس بالی جا تھی تاکہ وہ بالی جا نہیں تاکہ وہ بالی کے وہ استعمال کر کئیں گئین بھارت کے مفی طرز میں کی وہ جے کو اور اور دیت کو استعمال کر کئیں گئین بھارت کے مفی طرز میں کی کو جے کے دوراداد یت کو استعمال کر کئیں گئین بھارت کے مفی طرز میں کی کہ جو کو گئی بیش رفت نہ ہوگی۔

پاکتان نے فرخابران کا مسلامل کرنے کے لئے بھارت سے طویل فراکرات کے لین گڑکا کے پانی کی تقسیم پر اختلافات دور نہ ہوسکے ۔ان تمام فداکرات اور کوششوں کواس حوالے سے کوئی کامیانی نے کہ کشمیر پر بھارت نے طاقت سے قبند برقر ارد کھا۔

1947ء میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سے 71ء تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائز ولیا جائے تو مشرقی پاکستان کے بحران میں بھارت کے کردار کو بھینا کچھ مذکبی نہیں۔

#### بھارت کی سازش

مشرقی پاکستان کے دیاست نخالف عناصر ہے مجارت کا گھ جوز بہلی باراس وقت منظر عام پر آیا جب 1967 میں اگر تلہ سازش کچڑی گئی۔ شرقی پاکستان کو باقی ملک ہے الگ کرنے کے لئے ایک انتقال بو گئے۔ مجارت کی گئی اور شخ مجیب الرحمٰن اس میں شامل ہو گئے۔ مجارت خریج ہے تنظیم کو ہتھیاروں اور مالی امداد کی فراہمی کے طاوہ یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ شرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی اور سندری رائے بھی بااک کردے گا۔ یہ بچ ہے کہ اس وقت کے مجبوعی طالات کی وجد ہے اگر تا اسازش کیس کا فیصلہ نہ سایا جا کا لیکن اس سازش میں مجارت کے ملوث ہونے کو آسمانی سے نظر اندازش کیس کا فیصلہ نہ سنایا جا سے الکتاب میں طالات و کے ملوث ہونے کہ 1971 میں طالات و واقعات ای ترتیب سے چیش آئے جن کا اس کیس کے دوران انکشاف ہوا تھا۔

30 جنوری 1971 م کو بھارتی دکام نے اپنے ایک بوائی جبازی بائی جیکنگ کا زرامہ کر کے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پاکستان کے مسافر طیاروں کی پروازوں پر پابندی لگادی بلوچتان اور سندھ بائی کورٹ کے ایک بچ کی جوزیشل انگوائری میں بائی جیکر بھارتی ایجیٹ نظے اور حکومت پاکستان اور شرقی پاکستان میں موای لیگ کے درمیان ساتی اور آگئی نداکرات کے دوران ملک کے دونوں حصول میں سول طیاروں کی آمدورف پر پابندی انجائی پریشان کن تا ہدورف بر پابندی

ای دوران بھارت نے مشر تی پاکستان کے علیمدگی پیندوں کی پشت پنائی کے لئے اپنی فوجی نقل و ترکت میں اضافہ کردیا بھارتی فوج کی بڑی تعداد کو فروری اور مارچ 1971ء میں شر تی پاکستان کی سرحد پر پہنچادیا گیا۔ لڑا کا جیٹ اور ثرانپورٹ طیاروں کو سرحدی علاقے میں شر تی پاکستان کی سرحد پر پہنچادیا گیا۔ لڑا کا جیٹ اور ثرانپورٹ فورسز کے دستوں کو بھی مشر تی پاکستان کی سرحد پر تعینات کردیا گیا۔ پی ایس ایف کے نتایات مثا کر جیوں اور درسری گاڑیوں کو سویلین بنا دیا گیا۔ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہوچگ ہے کہ مارچ 1971ء روسری گاڑیوں کو سیلین بنا دیا گیا۔ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہوچگ ہے کہ مارچ 1971ء کے آخر سے بی ایس ایف کی ان بنالینز نے سولیس بھیس میں مشر تی پاکستان کے اعدر سرحدی

715



ماتوں میں کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ پاک فوج نے نے شرقی پاکستان کے علاقوں میں سرگرم غنذوں ہے بن ی تعداد میں معارتی ہتھیاراورا سلحہ برآ مدکر کے قبضے میں لے لیا۔ ''شخ مجیب الرحمٰن مجھارت کی جنگ کڑر ہے ہیں۔''

اگر چر جزل یکی کی طرف ہے 25 ماری 1971 م کوسٹر تی پاکستان میں آری ایکٹن کا حکم خالفتنا پاکستان کا ایک ملکی اور اغداد فی معالمہ تھا لیکن بھارتی لیڈ دول نے اس میں المانے ہوا خال میں المانے ہوا غداد کی کن ریا تی اسمبلیوں میں '' بنگلد دیش'' کی حمایت میں رکی قرار دادویں پاس کی گئی ۔ حق کے مخربی بڑگال کے تائب وزیراعلی اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ بڑھ کے کہ بڑگال میں'' بنگلد دیش'' کو آزاد ملک کی میٹیت ہے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر چرم کزی حکومت تا حال میہ فیصل نہیں کرکی۔ بھارتی فی میٹیت ہے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر چرم کزی حکومت تا حال میہ فیصل نہیں کرکی۔ بھارتی وزیراعظم کی طرف سے پارلیمن میں ایک قرار دادویش کی گئی ہے دونوں ایوانوں نے 30 ماری دالیا گیا تھا کہ بھارت کے قوام ان کی جدوجہد کی تہدول سے تمایت کرتے ہوئے آئیش یقین دالیا گیا تھا کہ بھارت کے قوام ان کی جدوجہد کی تہدول سے تمایت کرتے ہیں۔ 4 اپریل دالیا گیا تھا کہ بھارت کے قوام ان کی جدوجہد کی تہدول سے تمایت کرتے ہیں۔ 4 اپریل دالیا گیا تھا کہ بھارت کے قبل دوران آل انٹریل کھی مغربی بڑگال یونٹ کے جزل سے پاس کیا' قرار دادور پر بحث کے دوران آل انٹریل کھی مغربی بڑگال یونٹ کے جزل سے کرتے کیا کہ کی انہوں کی جگل لارے بین کیا گور کردہ جن کیا کہ بھارت کے دوران آل انٹریل کھی مغربی بڑگال ہونٹ کے جزل سے کیا کہ کیا کہ بھارت کیا جائے کا کردہ بھی بھارت کیا گیا کی جن کیا گیا گیا کہ کی کھی مغربی بڑگال ہونٹ کے جزل سے کیا کی کے شکل ان کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کو کا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کردہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کردہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا

نادرموقع

30 مارچ 1971 موسینگ کروزنامہ'' انڈین ایمپرلیں'' نے شرقی پاکستان میں جمارت کی سلخ مداخلت کی مملم کھلا و کالت کرتے ہوئے کہا کہ'' یہ یقیناً ایک تاریخی موقعہ ہے اور ابٹمل کاوقت آگیا ہے''۔

7اپریل 1971 مواندین انسلی نیوٹ فار ڈینس سنڈیز کے ڈائز یکشرسرامنیم نے

716

شرقی پاکتان میں بھارت کی جمایت یافتہ سلم بغاوت کے حوالے سے کہا کہ "جمارت کواس دقیقت کا احساس ہے کہ پاکتان کا ٹو ٹنا تارے مفادیم ہے جمیں اب جوموقعہ ملاہ و ، چربھی نہیں آئے گا''۔

بالكل اى نظريه كوايك اور بحارتى دانتور سراميم مواى في دبرايا ـوه 15 جون 1971 . كوروز نامه "مدر لينذ" كي رئيل من كتبي بن" كه باكتان كى عا قائي سالميت بيداركوئي والمطنيس بكسيد باكتان كا مسئله بيه بادام في دوروانون تعلق مونا باسية

(1) كيا باكتان كالوناهاراطويل من قوى مفادب؟ أكرابيا بو

(2) كيام ال باركي كيركة بي؟

مضمون کا خاتمہ اس رائے کے ماتھ کیا گیا کہ پاکتان کی ٹوٹ بچوٹ نہ صرف ہارے بیرونی بلکہ اندرونی سلامتی مفاد میں بھی ہے۔ بھارت کو بین اااقہ ای طور پر پیر پاور بن کر سامنے آنا چاہئے ۔اس کر دار کے لئے بمیں قو می سطح پر اپنے شہر یوں کو یکجا کرنا ہوگا اور اس مقصد کے لئے یا کتان کاکلز کے کلزے مونا مجلی ضروری شرطے''۔

#### اندرا گاندهی نے بنگلہ دلش کی حمایت کردی

آخریں بھارتی وزیراعظم اندراگاندگی نے 15 جون 1971، کو اطان کیا کہ
"بھارت کی ایسے سائی حل کی ایک طرح کے لئے بھی تمایت نیس کرے گاجس کا نتیجہ بگاریش
کی موت کی صورت میں نکتا ہو''۔ بھارت کی سب سے اطل عبد یدار کی طرف سے اس بیان نے
اس کے برع زائم اور یا کتان کے لئے جارحانہ خیالات پر مبر شرت کردی۔

اس مسکلے کے آغاز ہے ہی بھارت نے مشرقی پاکستان کے بحران کو بین الاقوا می رنگ دینے کی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ بھارت نے ایک عالمی سفارتی مجم شروع کی جس کا سقعد بہتھا کہ

(a) مشرقی پاکتان کے لوگوں کے سیای حقوق کی بحالی اوران کی نسل کئی کورو کئے کا بہانہ بنا کر کمی تنم کی بین الاقوامی یدا فلت کی درخواست کر سکے۔

(b) ایسی فضا ، قائم کی جائے کہ اگر شرقی پاکتان میں مداخلت کی ضرورت پڑے ج اس کا کوئی شدید عالمی روعمل سامنے ندآ سکے مشرقی پاکتان سے آئے ہوئے مباجرین اور ان

کی دیچے بھال معافی ہو جو کو اس طرح برد ھانیز ھا کر پیش کیا گیا کہ وہ تمام حدیں پار کر گیا۔ عالمی ایجنیوں سے انسانی ہدردی کی بنیا و پر اپلیس کی گئیں اور عالمی پر لیس میں مظالم کی من شد واور ایکن مبائذ آ میز کہانیاں شائع ہو تھیں۔ شروع میں تو بھارتی کوششوں کا عالمی براوری کی طرف سے کوئی خاطر خوا وجواب نہ آ یا لیکن جب کی سیاح مل کے نظر نہ آ نے پر مشرقی پاکتان میں نور بھی بالد میں بعد میں بع

سفارتی کاذکے علاو و بھارت نے کمی باقی کے ارکان کو تربیت اور اسلح فراہم کرکے ۔ شرقی پاکستان میں کملی مداخلت شروع کردی۔ اور ان لوگوں کو شرقی پاکستان کے اندر واخل کردیا۔ کمیشن کو فراہم کردومعلوبات کے مطابق بھارت نے مارچ 1971ء سے اکتوبر 1971ء میک فنڈوں کو بڑے پیانے پرشورش بھیلائے ذرائع مواصلات کو تباہ کرنے اور شرقی پاکستان کے امن پسنداور محب وطن مخاصر میں خوف ورہشت پیدا کرنے کی تربیت دے کر بھیجا۔

اس کے ماتھ بھارت نے مشرقی پاکتان کے دیہات پر گولہ باری شروع کردی۔

بینا پول (جیسور) بلی (دیناج پور) ترنگ مائی (رنگ پور) کمال پور (سین شکھ) انگرام ذکی گئے

اور دیلائے (سبک ) سال ندی (کومیلا) بیلونیا (نواکملی) اور دام گڑھ (چناگانگ ) سے ایسے

واقعات کی مصدقہ اطلاعات کی جیس اس گولہ باری سے ندصرف ہماری عالمی سرحدوں کی کملی

نظاف ورزی کی گئی بلکہ سرحدی علاقوں جی اس حدیک خوف و ہراس پجیل گیا کہ لوگ بزے

پانے پر بھارت جرت کرنے گئے۔ بھارت کیان جارحاندالقد امات سے مہاجرین کی مشرقی

پاکتان والیسی جمی بھی رکاوٹ بیدا ہوگئی حالا نکے صدر مملکت نے والیسی کے خواہش میدا سے تمام

ٹیریوں کے لئے عام معافی کا اعلان کیا تھا جو سیاسی مشکلات کی وجہ سے ججرت کرنے پر بجبود

وگئی جو سے بیس بھارت ایک طرف تو مہاجرین کے مسئلے اور بنگر دیش کے بجران کے سیاسی طل

کا شور مجائے جو نے تھا اور دوسری طرف ان دونوں امور جن رکاوٹ ڈالنے کے لئے ہر ممکن

کا شور مجائے جو نے تھا اور دوسری طرف ان دونوں امور جن رکاوٹ ڈالنے کے لئے ہر ممکن

ا پ اشتمال انگیز اور خالفاند اقد امات کے ساتھ ایک ہی وقت میں محارت نے شرقی اور مغربی پاکستان کی سرحدول کے ساتھ اپنی افواج کوجع کر کے دھاکہ فیز صور تحال پیدا

کردی۔ بھارتی آ رشکری کی گولہ باری کے علاوہ فضائیہ نے بھی مشرقی پاکتان کی فضائی صدود سے ظاف ورزیاں شروع کردیں جبکہ بھارتی بحریہ کی مداخلت سے چنا گا تک کھانا اور کرا چی کی بندرگا ہوں تک ہمارے جہازوں کی رسائی کو حقیقی خطرولا حق ہوگیا۔

جب دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھ ورئ تھی تو بھارتی وزیراعظم مزاعر گائدگی نے پاکستان کے خلاف اپنے جارھاند کر ائم کے متعلق حمایت حاصل کرئے کی خاطر اکتوبر نومبر 1971 میں مغربی ملک کا دورہ کیا۔ انہوں نے بار بار بھارت پرشر تی پاکستان کے مباجرین کے ناقابل برداشت معاثی بوجھ اوراخلاقی سیاسی اور معاشرتی و باؤکا تذکر و کیا۔ دورے سے قبل انہوں نے اپنی کا بینے کے تقریباتمام وزرا ، اور دومرے املی دکام کو پاکستان کے خلاف سیاسی اور معاشی امداد کینے کے دومرے کی ممالک دواند کردیا۔

ہ مادوریا ۔ 13 جون کو بھارتی وزیر صنعت نے ہیگ میں کہا کہ 'میرے ملک میں کوالی رائے یہ ا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ مباجرین کوامداد دینے سے زیاد وسٹی پڑے گی''۔

۔ 15 جون کووز برخارجہ سورن سکھے نے حکر ان کا نگریس پارٹی کے اجلاس کو بتایا کہ 'اگر چھے دیش کے بحران کا کوئی اطمینان بخش حل نہ نکا تو بھارت کواسے طور پر کارروائی کرنا ہوگی '

9اگت 1971 م کو بھارت روی معاہدے پر دستنظ کے بعد سورن سکھے نے لوک ہما میں بیان دیا جس میں انہوں نے کہا'' بھارت روی معاہدہ نہیں بنگلہ دیش میں کی طرف ایکشن لنے نے نبیں روک''۔

اس بارے میں ایک اہم بیان مجارتی و زیر محنت و بحالیات آر کے کھادیگر کا ہے جب انہوں نے 22 اگست 1971 مواعلان کیا" مجارت روس معاہرے سے بنگلہ دیش میں آزادی کی قوتوں کو تقویت کی ہے ''۔

کیشن کی ر پورٹ کا ایک پیراگراف شالئونیس کیا گیا اس کے بعدر پورٹ میں ہے کہ ہم نے جو کچولکھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کو اکو پر اور نومبر 1971ء تک بید واضح ہو چکا تھا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اپنی روایتی دشنی کے باعث کھلی جنگ کی طرف جارہا ہے۔ بھارتی را جنماؤں کے بیاتات مفارق سرگرمیاں روس کے ساتھ معاہدے پاکستان کے دونوں بازوؤں پرفون نے کے اجتماع صورتمال کو معمول پراانے کے لئے تمام مقول تجاویز کوروکرنے اور

کردیں۔ سب سے پہلے بھارتی وزیراعظم نے 18 مئی 1971 ویس بیاعلان کر کے اس بات کا شار دویا کہ ' بھارت پاکتان کے ساتھولڑ ائی کے لئے کھمل طور پر تیار ہے''۔

را سے بو وہ بھارت کر ام اور مرابیر جھے سی - سرعا من مئر مئر مئر مئر

كيشن كي رووث كم صفحه 145 م الروود كك شائع نبيل ك المائية

صغدراز مل أل-

" پاکتانی فوجی عکومت کی شخ مجیب اور ان کی موای لیگ کو کچلنے اور شرقی پاکتان میں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش تباہ کن ہوسکتی ہے۔ اس سے شرقی پاکتان میں شدت پندوں کے ان وااک کی تائید ہوگئی کہ مغربی جھے کے غلبے پر بنی مرکزی عکومت کے ساتھ چلنا تاممکن ہوگیا ہے اور اس کا ایک ہی طرح تازید کی وال ہے کہ کسی بھی طرح تازید کی دار بھی والے ہے۔

برطانیے کے ''روز نام لیکٹراف' نے 29 مارچ کوئی ویلی سے اپ نام نگار کی سیجی ہوئی ہے اپ نام نگار کی سیجی ہوئی ہے ا

"برونی دنیا سے کے صوبے سے حاصل تمام اطلاعات کے مطابق شرقی پاکتان میں برے پیانے پر بلاکتیں جاری ہیں ذھا کہ میں موجود سفادتی مشوں سے دند ہو پر رابط رکھنے دائن کی کھی دائن کی گئے دلئی گئ زادی گئ تحریک ہے دائن کی کوشش کر رہے ہیں۔انداز و ہے کہ 10 ہزار سے ایک الکہ برگالیوں کو آئی کیا گیا ہم رنے دانوں کے تعداد جتی بھی ہولین صوبے میں برداند کے رہانہ کھی بڑا کی مرضی مسلط کرنے کے نوتی مزائم میں کوئی شک شرنیس

نویارک نائمر کم اپریل 1971 ، کوکستا ہے: "امریکی انتظامیا الزام لگاری ہے کدا ہے شرقی پاکستان میں بھاری خون ریزی کی رپورٹی ال ری ہیں جنہیں وہ ظاہر نیس کرتی یا کستان کے باہرے آنے والی محکسہ

دفاع كنام الكيكبل كرام مي وافظ "جن جن كرنسل عن استعال كيا كيا ب"-

حکومت نفسان پینپانے والی ان کہانیوں کی روک تھام کے لئے پچ نیس گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شعبہ میں ہمارے فیر وکڑ ہونے کی وجہ شعرف ہاری اطلاعاتی ایجنیوں کی خاہر کرتا ہے کہ اس شعبہ میں ہمارے فیر وکڑ مینوں کی طوالت بھی ایک وجہ ہے۔ یہود کی مفادات کے زیر تسلط عالمی اخبارات میں پاکستان اور مسلمان نخالف بعض جبوری مفادات کے زیر تسلط عالمی اخبارات میں پاکستان اور مسلمان نخالف بعض جبوری معاشروں میں فوجی عومتوں کے ظاف عالمی واقعات کے بارے میں بھو تی حکومتوں کے طال میں واقعات کے بارے میں بھو تی کو تی وائٹ چیج بھی فوجی بات اہم ہے کہ شرقی پاکستان کے طالات وواقعات کے بارے میں بھوتی وائٹ چیج بھی فوجی کار دوائی شروع ہونے کے کا وبعد اگرت 71 میں جاری ہوا۔ اس وقت تک عالی پریس میں کھرون کی اس کے کا وبعد اگرت کے بارے میں جاری ہوا۔ اس وقت تک عالی پریس میں کھرون کی کو تھوں کے کا وبعد اگرت کے بارے میں جاری ہوا۔ اس وقت تک عالی پریس میں کھرون کی کھرون کی کو تھوں کے کا وبعد اگرت کے کا وبعد اگرت کے کا وبعد اگرت کی میں کھرون کی کھرون کے کا وبعد اگرت کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون

# غيرملکی اخبارات میں پروپیگنڈا

مشرقی پاکستان میں سیای بحران اور بتیجہ کے طور پر فوجی ایکشن کو دنیا بحر میں تو۔ حاسل ہوئی۔ فوتی کارروائی کے وقت ؤ ھا کہ میں موجود بڑی تعداد میں غیرملکی سحافیوں کو ہارش ا دكام نے باتم تكال بابركيا جس كا تتجه به نكا كرتمام غير مكى ميڈيا مرحد ياد سے بحارتي معلومات يراتهماركرنے لكامالمي يريس بالخصوص امريكي اور برطانوى اخبارات نے ياك فون ك باتمول خفية قل عام زياديون لوث مارا تشرني كي مولناك كمانيان نمايال طورير شائع كير - شرقى ياكتان عمهاجرين كربر عيان بر بحارت انخلاء اور بحارتى برويللا، نے عالمی براوری کی نظروں میں یا کستان کی ساکھ بگاڑ دی۔ بیباں عالمی بریس کی رپورٹوں کو تعبيلا بيان كرنے كى ضرورت نبيل بكدان كے جدا قتا سات بى كافى بيں \_ عالى اخبارات كى تقيد كالبلاب يدب كرياكستاني فوج اورسياستدانون كردباؤك زيرا رصدر يجي في شرق ياكتان كي آيادي كونداكرات كي ذريع جموني احماس تحفظ عن ركدكران برايا يك حمله كيا انبوں نے صوبائی خودمختاری ما تھے والی اکثری آبادی کود بانے اور نیست و نابود کرنے کے لئے جنگ ثرو را كردى - يدس كجوانهون في طاقتوراقليت كرمفادات كتحفظ كي خاطركيا-برطانوی اخبار"روز نامینج "29 ارچ 1971ء کے شارے می لکھا ہے کہ " جب گڑگا و لیٹا کے لوگ سلاب اور قبط سے تباہ حال تصلو کی خان اس وقت الدادي كارروائيول كے لئے اپنے طيار ساور فوجي تيجنے سے پچکاتے رہے جب انمى لوگول نے اپنے داہما فتح مجب كى حمايت كرنے كى جراً ت كى تواب يكىٰ خان ك فيك اورد ي وكت عن آمي من

نائمز آف اندن في 29 ماري 71 ، كثار بي مي كهاك

مسلس شائع ہونے والی رپورٹی اس صدیک بڑیں پکڑ چکی تیس کدکوئی محفی جزل یکی ک وائٹ پیروالے وہ قف سے شنق نبیس تھا۔

### جارحیت کی تیاریاں

برادراسلامی مما لک سمیت کیجی ملکوں میں ہمار سے حق میں بات کی گئی۔انہوں نے ملکی سلامتی کے لئے جزل کیجی کے فوجی اقدام کوحق جانب قرار دیا اورعوامی لیگ کے علیحد گی پسندانہ مؤقف کی ندمت کی۔لیکن ان کلمات کے باوجوشر تی پاکستان کے بحران کوخصوصاً انسانی ہمدر دی کی بناء برجن الاقوامی موضوع بننے سے روکانہ جا سکا۔

صدر یکی نے دیرے نتھان کی تا نی کے لئے غیر ملکی نمائندوں کواور دوسرے ممالک کے پارلیمانی و فوو کومٹر تی پاکستان کے دورہ کی اجازت دی۔ وزارت خارجہ نے بھی بیرونی ممالک میں سفارت خانوں کو پاکستان نقط نظرا جا گر کرنے کے لئے پیفاٹ اور سر کلر ارساں کئے۔ لیکن اس وقت تک بھارتی حکومت مٹر تی پاکستان کے خلاف نبی تی جارجیت کی تیاری کر چکی تھی۔

بھارت کی جارجی کے ابتدائی مراحل پر دنیا میں پاکستان کے لئے کم بی ہدردی پائی جاتی تھی اور علیحدگی بہندوں کے ہاتھوں محب وطن بڑگالیوں اور بہاریوں کو جو مصائب انھانے پڑے ان کی طرف کمی نے تو دنیس کی۔

عالمی پریس کے مانح شرقی پاکتان کے متعلق دوش ہے ایک چیز کھل کر سائے آتی ا بے کہ کوئی بھی حکومت عالمی دائے عامہ کونظر انداد کر کے اس طرح کے حالات پر قابونبیں پاسکتی اور نہ آبی سرحدوں کے اندر ہونے والے اہم واقعہ کے بارے میں متعدفہ وں اور اطلاعات کا بلیک آ دُٹ کر سکتیں اس لئے حکومت بلیک آ دُٹ کر سکتیں اس لئے حکومت کے لئے لازی ہے کہ وغیر کلی تشہیر کا شعبہ مضوط بنائے اور اس کے ساتھ حکومت میں جیج تناظر میں درست بھائی میان کرنے کی جرا کہ بور فی جا ہے۔

سوویت یونین کی پاکستان دشمنی

مشرقی پاکتان میں 21 نومبر 1971 و کو بھارتی جارجیت کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے حوالے نے آیا مامن کے سلط میں اقوام شعدہ میں پاکتانی سفیر آغاشات سے درخواست کی کروہ اقوام متحدہ میں پاکتانی سفیر آغاشات سے درخواست کی کروہ اقوام متحدہ میں باکتانی سفیر آغاشات کے درخواست کی کروہ اقوام متحدہ میں ہونے واقعات اور کوشٹوں کا منصل اور جام احوال بیان کریں۔ جس پر آغاشات نے انتہائی دلچے پیان ارسال کیا جوشرتی پاکتان کے بحران کے حوالے سامریکے دول کے بیان ارسال کیا جوشرتی پاکتان کے بحران کے حوالے سامریکے والے مماس کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ یہ بیان وینو پاورد کھے والے مماسکی کوشل کے مستقبل مجران کی اوار سے شینے میں معمود فدود کرن مما لک سامتی کوشل کے مستقبل مجران کی اوار سطی خیر معمود فدود کرن ممالک کے درمیان قیام امن کے لئے جزل آمبلی کی ایمیت بھی واشح کرتا ہے۔ حالانک کرن میں میں 104 ممالک نے اس مسئلے پر پاکتان کے فوقف کی حمایت کی گئین اس کے بورویت یونین نے سلامتی کوشل کو بار بارویؤکر کے پاکتان کوٹو نئے سے بچانے کی تمام پروڈت کوششوں کونا کام بنادیا۔

۔ اس کے بعدر پورٹ کا ایک پیراگراف ٹا کٹونیں کیا گیا۔اس کے بعدر پورٹ میں

لعما ہے لہ: مارچ 1971 میں جب شرقی پاکستان کا بحران شروع ہواتو پاکستان نے بیدؤ قف اختیار کیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معالمہ ہے اس لئے اقوام شحد دیاس کا کوئی ذیلی ادارہ کی تسم کی سیاسی حتی کرانسانی بنیادوں پر بھی مداخلت کا حق نہیں رکھتا۔ بعدازاں اس میں ترمیم کر کے انسانی بنیادوں پرامداد کے حق کو تسلیم کرلیا گیا۔

پاکستان کواپنے اس مؤقف میں کامیابی حاصل ہوئی اوراس نے مارچ کے آخرے
جوالائی تک اقوام متحد وکی سیاس مداخلت کو رو کے رکھا۔ بھارت نے بہلے ملائتی کوسل کواس
معالمے میں لانے کی کوشش کی جونا گام رہی جس کے بعداس نے اقوام تحد وکی ساتی کمینی اور
مقالمے میں لانے کی کوشش کی جونا گام رہی جس کے بعداس نے اقوام تحد وکی ساتی کمینی میں اس معالمے کو بڑے بیانے کی خوار پ
اقسادی کمیٹی میں اس معالمے کو بڑے بیانے برانسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے طور پ
افسایا میں میں چندر کن ممالک کی حمایت کے باوجود بھارت پاکستان کے خلاف کی مشتر کہ

کیکن بحران کی علیٰی خاص طور پر بڑے پیانے پر ہلاکوں اورمہاجرین کے سرحدیار كرنے كى ديوروں كے ناگزيراثر اسم تب بوئ اور بين الاقوا كى براور كى كو تبداس مسئلے ر مرکوز ہوگئ آہتہ آہتہ" اعدو فی مسئلہ" بتانے کا پاکستانی مؤتف کمزور پڑتا گیااور دنیا کی رائے ہارے خلاف ہوتی جلی گئے۔ 23 جون کواتوام متحدہ کے بالی کمشنر برائے مہاجرین پرنس صدر الدينة عاخان فيشرقى باكتان كمسك كسايك كايل كردى جواس وقت اقوام تدو مِي بائي حانے والي عام سوچ کي عڪاس تقي ۔

20 جولائی کواقوام متحدہ کے میکرزی جزل نے جواس سے پہلے از مانی بنیادوں پر سرقی یا کتان کے بحران برتشویش طاہر کر چکے تع سیکورٹی کونسل کےصدر کوتما م ار کان میں تقسیم كرنے كے لئے ايك نفيه يادداشت ميسى جس على ادكان كى توجه معالم كى تقينى كى طرف مید ول کرائی گئی اورا ہے میں الاقوا می اس کے لئے ایک تھین خطر وقر اردیا گیا۔

اس موقع پر حکومت یا کستان کچھ عرصه اقوام متحد و کی مداخلت کی مزاحمت کرتی ربی لیکن کچھون بعدیا کتان نے کہ دیا کر بیکورٹی کونس کا اجلاس تصادم کورو کئے میں مد دگار تا ہر۔ بوسكاے: تا بم اس وقت تك سلامتي كوشل كا جلاس بلانے كے لئے با قاعد و درخواست كا فيسلہ مبس کیا گیا تھااور کوسل کے ارکان اپنے طور پر اجلاس بلانے ہے گریز ال تھے۔ان کے خیال م ياكتان اور بمارت اس معالى يراس قدر مضاد خيالات ركحة تق كركوني شبت ال نظني ك امید بہت کم تھی۔

اس صورتال میں عکومت تے تجویز بیش کی کہ حالات کا جائز و لینے کے لئے سکورٹی کونسل کی ایک میٹی کو محارت اور پاکستان کا دورہ کرنا میا ہے اس تجویز کو سیکورٹی کونسل کے یا کتان کے بچے ہورد غیرمتقل ارکان کی تبایت حاصل تھی؛ تا ہم متقل ارکان نے اے شک کی نظرے دیکھا جیکہ سوویت ہونمن نے اے ممل طور برمسر دکر دیا۔

20 اکتوبر کواتو ام متحد و کے بیکریٹری جزل نے بھارت اور پاکستان دونوں کومعالمہ سلحانے میں ددی چیکش کی جس کے جواب میں 122 کو پر کوسدر نے اس کا خر مقدم کیا اور 22 اکتوبرکوایے جواب میں تجویز پیش کی کہ دونوں ملک باجمی رضامندی ہے فوجیس ایک نااس فاصلے تک پیھے ہالیں۔ معارت نے بیٹریز مانے سے انکار کردیا۔

املامے ماقر ارواد منظور کرانے میں ناکام رہا۔

اس کے بعدے لے کر 3 دمبر کوشر تی محاذ پر جنگ شروع ہونے تک یا کتان یر بزی جزل ہے ماخات کی ایلیں کرنار بالین ٹیریٹری جزل سیکورٹی کوسل کی ہوایت کے بغير پھونيں كركتے تھے۔

جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ علی ہونے والی کارروائی کو طارحصوں على تقتيم كيا اسکا ہے۔ بہلاحصہ 21 نومرکوشرتی پاکستان علی جارتی جارجیت سے ایر 3رمبر علی کملی ع كة غازتك كرمد يمشمل عدورا دهد ورمبر ع 10 دمبر يريط ع جب اقوام مترہ میں موصول ہونے والے جزل فرنان ملی کے بیقام کو پتھیار ڈالنے برآ مادگی کا ظہار سجا اً تیرا صد 10 دمبرے 17 دمبر کو جنگ بندی تک ہے جبکہ آخری صدفار بندی ہے لے ر 21 دمبرتك كا ب جب يكورني كونسل فرادداد فمر 307 (1971م) منظوري \_

9- اس جے میں حکومت کی طرف ہے سیکورٹی کونس کا اجلائی بلانے کے لئے کوئی بشش نہیں کی گئی کمیشن کے خیال میں ایبااس لئے نہیں کما گما کہ حکومت کواس مات کا ڈرتھا کہ سکورٹی کونسل کی طرف ہے کوئی ایساحل نہ پٹی کردیا جائے جو حکومت کے لئے نا قابل تبول ہو۔ دوسرا حصيه:

بھارت ہے فوجیں ہٹانے کامطالبہ

مغرلی یا کتان میں جنگ کے آ غاز کے بعد یکورٹی کوسل کا اجلاس امریک کی ر خواست برمنعقد موا- با كتان نے كوسل عن ابناء قف بيش كرتے موے كها كه معارت نے شرتی حصیم سلح ماخلت کی اور بعداز ال مکلی جارحیت کاارتکاب کیا۔ یا کستان نے مطالب کیا كاس جارحيت ير بحارث كي ذمت كي جائه - فائر بندئ على الق بوع فوجي والبس بالى جائيس دوسرى طرف بھارت كامؤ تف مندرجه ذيل نكات بر مشتل تعا-

(1) ما کتان شرقی ھے میں لوگوں کی سل کثی کرد ہاہے۔ (ب) مباجرین کی ایے سائ طل کے بغیر واپس آنے پر آمادہ تیں جوشر تی یا کستان کے متحف نمائندوں کے لئے قابل قبول ہو۔

727

(ج) فوری طور پراپیاحل تاش کرنانا گزیر ہے۔



( و ) بھارت نے یا کتان پر مغربی کاذیر جنگ چھیٹرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ (ر)سای تصفے کے بغیر شرقی کاذیر کشیدگی تم نیس ہو سکتی۔

اس موقع پر سکورنی کونسل کے ارکان تین مختلف گرو پوں میں بٹ گئے۔ پہاا گروپی جوا کشریت میں تعاامر یکہ کی بجوز ،قرارداد (S/10416) کے حق میں تعاجس میں نور کی جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی پرزور دیا گیا تھا۔ بیقر ار داد پاکتان کے حق میں تھی۔اس موقع پر چین نے بھارت کو یا کتان پر جارحیت کا مرتکب قر اردیا۔ کونسل کے ادکان کی اکثریت نے فوری طور یر جنگ بند کرنے اور کونسل کی طرف سے ان مضمرات پر خصوصی توجه کی ضرورت پر زور دیا جواس مورتحال کا باعث بنے بیمین صوبالیہ اور ارجنا کمین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں مما لک ایک دوسرے کی سرز مین ہے فوجیس واپس پالیس۔

دومراموُ قف موویت یونین کا تھا جس نے اپنی الگ بجوز ہ قر ارداد کامسود و پیش کیا۔ قرار داد (5/10417) من كباكيا تما كم شرقى باكتان من ساى تصغيم لل من الياجائ جس کے نتیج میں کشیدگی خود بخو دختم ہو جائے گی۔ حکومت پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ شری یا کتان میں موجود افواج کوتشدد ہے رو کے یہ کیطرفہ مؤقف پاکتان کے بالکل خلاف اور بحارت کے حق میں تھا۔

تیسرامؤ تف برطانیه اور فرانس کے نمائندوں کا تعا۔ انہوں نے کہا کہ و ، صرف اس قرار داد کی حمایت کریں گے جے سوویت یو نین ویؤنند کرے۔ دراصل اس مؤقف نے بھارت کی بوزیشن متحکم بنائی۔

امریکہ کی قرارداد کے حق میں 11 دوٹ آئے لیکن سوویت یونین نے اے دینو كرديا\_روى كى قرارداد كے حق عن مرف2ادر خالفت عن ايك دوث يوا اجك 11 ركان نے اس بردائے کا ظہاری نہیں کیا۔

گوقرارداد نے کونسل کے زیاد و تر ارکان کو مایوس کیاان کے خیال میں ایک متوازن اور مؤثر قر ارداد من تمن باتول كا موما ضروري تما- إ- فائر بندي 11 فوجول كي والبي ادر 111 \_مای تعنیاؤسل کے 8 غیرمتقل ارکان نے ال کرایک قرار داد کا سودہ تارکیا۔جس میں قرار داد کا اصل متن او پر بیان کئے محے پہلے دونوں نکات پر مشتل تھا جبکہ تیسرا نکتہ یعنی سا ک تعفيه كوتر ارداد كا فقتاحيه بنايا ليا تعاراس مجوز وقر ارداد نه بحى 11 دوث حاصل ك دو كالفت

مِن آئے جبد برطانیا ورفرانس نے رائے ٹاری می دھرزایا۔

10

. دو دفعہ ویو کا حق استعمال کرئے کے بعد روس نے اپنے یکطر فیمؤ قف میں تبدیلی التي موسة الم قدر عموازن بنايا اوراكيه في قرارداد (5/10428) يش كي اس و ارداد میں کہا گیا تھا کہ بھارت اور پاکتان کے درمیان کثیدگی دنیا کی امن وسلامتی کے لئے ر ذطرے کا یا عث ہے۔ قرار داد میں دونوں پارٹیوں پر زور دیا گیا کہ وہنوری جگ بندی مل میں اسمن جبد باكتان ك كباكيا كدو وشرقى باكتان كالوكول كى خوابشات كم مطابق ساى ا ہے۔ تھفے کرے جس کا ظہار انہول نے 1970 مے عام انتخابات میں کیا ہے: تاہم سودیت یونین نے بقر اردادرائے شاری کے لئے بیش نبیل کی کیونکہ اس کے منظور موجانے کی کوئی امید نقی۔ مورت یا کستان کی ہدایت کے مطابق ہم نے روی تجادیز کی مخالفت کی کیونکمان تجاویز کو مانتا ای طرح تھا کہ بھارتی جارحیت کے زیرا اثر مشرتی پاکستان کوفوری طور پر پاکستان سے الگ کردیا

اس مرطع برکونس کے غیرستقل اد کان روس کے مسلسل وینوکرنے اور کمی تقریروں کے ذریعے تاخیری حربے استعال کرنے کی روش ہے عاجز آ بھے تھے لینداو و معالمے کو جزل اسلی میں میش کرنے برشفق ہوگئے۔اس فیلے کے فق میں 11دوٹ آئے جیکہ برطانہ فرانس بولینڈ اورروس نے رائے شاری میں حصہ ندلیا۔

جز ل اسمبلي نے 7 دعبر كوقر ارداد (2793(xxvi منظور كرلى جس كوت عي 104 اور خالفت میں 11 ووٹ آئے جبکہ 10 مکوں نے رائے شاری میں حصر بیل ایا-اس قرار داد کا مسود و دراصل سیکورٹی کونسل کے غیرمستقل ارکان کی طرف ہے تجویز کی جانے والی قرار داد (S/10423) جيما اي تعاجي موويت يونين نے 5 دمبر كودينوكر ديا تعا۔

دوسرے مرحلے میں بیات دیکھنے میں آئی کہ بھارت کی سلح جارحیت اور مداخلت ى بنياد ېر يا كتانى مۇ قف كوجزل اسمېلى مى غير معمولى حمايت حاصل رى يسيكورنى كونسل ك کارروائی میں بھی بھارت کوکوئی ساسی سہولت نہیں دی گئی۔ حالانکہ سویت یونیمن نے ویٹوکر کے فورى جنگ بندى اورفوجوں كى واپسى كى كوشش كونا كام بناديا تھا۔اس بات كونظرا عماز نبيس كيا جانا با بے كريدسب كچھاس لے مكن تھا كونكداس وقت تك باكستان كرم وهو صلے كے ساتھ بھارتى جارحيت كامقابله كرر ماتعابه 729

ہاری یہ پوزیش جو بیا ی سودے بازی کے لئے انتہائی ضروری تھی 10 و مسر کواس ہتری کوایک ختم ہوگئی جب و ھا کہ جمل جز ل فر مان علی نے تیکر بیڑی جز ل کے نمائندے پالمیر ہزی کوایک قوری پیغام دیا۔ جس کے بعد شرقی پاکستان کے گورز مالک نے اپنی تجاہ یو بہیج ہری او رسکر بیڑی خارجہ نے جمیں یہ بھی بتایا کہ گورز حکومت کی ہدایت کے بغیر بھی الیا کرنے کا افتیار ''رکھتے تھے سیکر بیڑی جز ل کو یہ پیغا مہیں بہنچنے دیا گیا جبکہ سیکر بیڑی جز ل سے کہ دیا کو کر جز ل فرمان کی تحریر کونظر انداز کرویا جائے۔ ان دو تجاویز کے منظر عام پر آنے سے خواہ یہ متنا جمیں یہ بات صاف ہوگئی کہ پاکستان ذیاد دوریتک جنگ میں نہیں تک سے گا۔ جز ل فرمان کے بیغام کا معاسکورٹی کونل کے مستقل ارکان کے علم میں آپ چکا تھا۔

ووالنقار على بعثوجية الم ومبركونيو يادك بينج فرمان على كے پيغام كى فبران تك بحى انجائى صدے كى حالت ميں انبول نے فورى طور پر مابق صدركوا يك تا دار سال كياجس ميں كہائي قعا كے فرمان على كي پينكش پورے ' با ستان كثر مناك خاتے كے متراوف ہے ' اور وو( : والفقار على بعثو) ہجتو نے صدر بينی پر دورو يا كدو وان باقوں پر تخق ہے تائم ميں جن كافيصلدان كے نيويارك آئے ہے بہلے بحث مباحث كے بعد كرليا گيا تھا۔ بعد كے پيغامات ميں انبول نے سيتجو يزكيا كمام كيا كوار بين كوار بات پر متنق كيا جا ہے كہ وو معا لے كو تجود يك عال ديں اور اگر ممكن ہوتو كم از كم انگر بنا كہ اور بين اكبرائر كيا كہ اور بين اكبرائر كيا تان كي نوزيش متحكم بناديں۔

21 دمبر کو بھٹو نے امریکہ اور بھین کہ وفو و سے طویل صلاح مشورے گئے۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ سیکورٹی کونس کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے اور ایک قرار داد فوری طور پرمنظور کرلی جائے جس کامٹن کم ویش ویسائی ہوجیسا جزل اسمبلی میں منظور ہونے والی قرار داد کا تھا۔ سوویت یونمین کے ویٹوکرویے کے بعد عام فائر بندی پرمٹی ایک قرار داد چیش کی جائے۔

بحثو کے بنگامی بیفالت کے جواب میں صدر کی نے یہ بیفا مجیجا کرفر مان علی کے بیفا م بھیجا کرفر مان علی کے بیفا م کو دیں دوک لیا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اور صدر کی چیکٹس صرف جنگ بندی تک معدد دیے ۔ صدو نے یعنی کہا کرفون کومزید آئی میفند ہاتا تھی فوری جنگ بندی کے ناگزیم ہونے پر انتہائی میفک تا ہت ہوگا۔ ان کے نیکی گراموں میں باتا تی فوری جنگ بندی کے ناگزیم ہونے پر

۔ زور دیا گیا تھا۔ایک اور تاریمی صدر نے امر کی اور چینی وفو دے بات چیت کے نکات پر اتفاق نما ہر کیا۔

عابریا۔ 12 دمبر کو جبکہ صورتحال تیزی سے ماہی کن ہوتی جلی جاری تھی بحثو نے صدر کی پرزورویا کدو وآخری امید کے طور پر چین جاکر انہیں پاکستان کو بچانے کے لئے مداخلت پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔

سیکورٹی کونس کا اجلاس 12 و بمبر کود و بارہ ہوا۔ بھارت کے دزیر فارجہ مطالبہ کررہ بے بھارت کے دزیر فارجہ مطالبہ کررہ بے بھارے دیش (مشرقی پاکستان) کے ختب نمائندوں کو بھی اجلاس میں آنے کی وقوت دی بھائے کیونکہ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ مغربی ہے جس بھی جنگ بندگی کی تجویز پر موثر نملدرآ رکے لئے ان کی موجودگی الزم ہے۔ ذوالفقار ملی بمنونے معاطمی شیمت کی واضح کیا انہوں نے کہا کہ اس موجودگی الزم ہے کہا کہ اس کی اجمیت کو واضح کیا انہوں نے کہا کہ اس میں استوں کو ان کی فلطیوں کی سر آئیس دی جاتی ۔ ''انہوں نے موجود یہ کا عادہ کیا گیا تھا جو روعد دیا دولایا جس میں پاکستان کے اعدو فی معالمات میں عدم مداخلت کا اعادہ کیا گیا تھا جو بھارت اور دوس معاہ کے فیاد بنا کرتو زدیا گیا۔

سیکورٹی کونسل کی اب تک کی کارروائی میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ موویت ہوئین یہ تہیں کے ہوئے ہوئی تھی کہ موویت ہوئین یہ تہیں کہ ہوئے ہوئی کی الی قر ارداد کو منظور نہیں ہونے دے گا جس میں جنگ بندی کے ساتھ ہی مشر تی پاکستان میں کی سابی تصفیے کا پابند نہ بنایا گیا ہو۔ اس حوالے سوویت نمائندے کی طرف سے فرمان علی کے فارمولے بحکے بارے میں پہندیدگی کے اظہار پر بنی ریاد کس قابل قوجہ ہیں۔ ان حالات میں تکومت کی بیامید غیر حقیقت پہندانہ تھی کہ و وعام جنگ بندی کا مقصد حاصل کر لے گی۔ امریکے کی مجوزہ قر ارداد ( 10446/Rev.1) جس کا بندی کا مقصد حاصل کر لے گی۔ امریکے کی مجوزہ قر ارداد ( 10446/Rev.1) جس کا متن جز ل اسمبلی کی قر اداد ( 2793 ( xxxvi ) جیسا بی تھا ایک دفعہ پھر موویت ہوئین نے ویؤکردی۔

فرانس، برطانیه اورامریکه مقوط دُھاکہ کے منتظر تھے

سوویت یونین کی طرف سے تیسری مرتبہ ویٹو کئے جانے کے بعد فرانس اور برطانیہ کے نمائندوں نے امریکہ کونفیہ طور پراس بات پر زبردست تقید کا نشانہ بنایا کہ و وایک ایکی قرار دادمنظور کروانے کی کوشش میں مصروف ہے جے سوویت یونیمن کا ویٹو کرنا تقینی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ و وایک تین زکاتی فارموالا چیش کریں گے جوتمام فریقوں کے لئے تابل قبول ہوگا۔ یہ فارمولا ان تین ذکات پرششل تھا۔

(1) چارهانه کارروائیوں کافوری خاتمہ۔

(2) نوجوں میں لڑائی کا خاتمہ۔

(3) اور انصاف ريني سياى تصفيه-

یہ بات صاف فل برتھی کہ یہ تینوں مما لک سقوط ذھا کہ کے منتظر تھے تا کہ وہ پاکستان پر
سیای تصفیہ مسلط کر کے بھارت اور سوویت یو نین کے مقاصد کو پورا کر دیں۔ بھارت کی جانب
سے شرقی پاکستان میں موجود افواج کو بتھیار ڈالنے پر آ مادہ کرنے کے حوالے سے آنے والی
خبروں میں برطانیا ور فرانس کے نمائندوں نے ایک قرار داد کا مسودہ تیار کیا جس میں کہا گیا تھا۔
مرکز وی مغربی پاکستان میں فوری جنگ بندی عمل میں لائی جائے اس میں شمیر کی
سنٹرول لائن بھی شامل ہے جباس افواج 1965ء والی یوزیشن میں والی آجا کیں گی۔

(b) شرقی پاکتان میں پاک بھارت فوجی کمانڈروں کے درمیان جنگ بندی کے لئے فوری ات چیت۔

c) ان تمام اختلافات کے تعقیہ کے لئے جامع غدا کرات جن کے باعث میہ بران پیدا ہواای تکتے میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ سیاس تصفیہ شرقی پاکستان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔

(d) يقر ارداد دونوں ملكوں كواس بات كا پابند بناتى تھى كدو داس سلسله ميں سيرينرى جزل كى طرف سے كئے جانے والے اقد امات كو تبول كريں گئے۔

سفارتی کوششیں بے کارہو گئیں

اس دوران جب ہم اس قرار داد کے مودے کو حتی شکل دینے کی کوشٹوں میں مصروف تھے شرقی پاکستان میں پاک فون کے کماغدر جزل نیازی کی جنگ بندی کے لئے بیارتی چیف آف اسٹاف سے رابطے کی خبر اقوام تحدہ پنچی ۔ شرقی پاکستان میں ہماری کمل عشری تا کای کا اثر بحث مباحث میں مصروف سیکورٹی کوئیل کے ادکان ریجی بزا۔

اس موقع پرامر کی دفدنے بمیں بتایا کہ وہوویت یونین کوساد وجنگ بندی پر آباد و کرنے سے قاصر ہیں۔اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہم سیکورٹی کونس سے کوئی الی قرار داد مظر نہیں کرواسکتے جس میں:

(a) یا کتان کے علاقالی استحکام کی ضانت موجود ہو۔

(b) اوراے بھارت بھی تشکیم کر لے۔

سلامتى كونسل مين بھٹو كى تقرير

بے نتیج طویل بحث مباہے کو ملک کے حزت و و قار کے منافی جانے ہوئے بحنوا سنتیج پر بہنچ کے ذھا کہ میں ہماری قوئی ذات ورسوائی اقوام متھ وہ میں بھی نہیں دہرائی جائی چاہئے۔ ہم سے سکورٹی کونسل کے ہمگائی اجلاس کی درخواست کی جم سے خطاب کرتے ہوئے بھنونے کہا: "میں جارحیت کو برخق قرار دینے اورائے ملک کے ایک جھے کو ذات آمیز شکست سے دو جارکرنے کی کارروائی میں حصابیں اول گا۔"

میٹوا پی آقر ریکمل کرنے کے بعد سیکورٹی کوٹس چیبرے بابرنگل گئے۔ بھٹو کے اس دلیرانہ مظاہرے کو دعمن مما لک کے پرلیں نے بھی نبایت اجھے الفاظ میں سراہا۔ تمام چیوٹے مما لک کے دفو و نے بھی اس کی ہے انتہا تعریف کی۔ پچیوعرب مما لک ک نمائندوں نے نفیہ طور پراس ہات کا بھی اظہار کیا کہ بعثو نے وہ کر دکھایا ہے جو 1967 میں بالکل ایسی ہی فوجی تکست کے وقت عرب نہ کر سکتے ہے۔

ساى تصفيه يراصرار

بعنو کے واک آؤٹ کے اگر ات واضی طور پرمحسوں کئے گیے جب سیکورٹی کوئس کے اگر اجباں میں ایک رکن نے بعثو کے اس مل کوان الفاظ میں حق بجانب قرار دیا کر''؟ بر سیکورٹی کوئس کے محمل جمود پر احتجان کرنے میں حق بجانب سے ''۔ اور یہ تجویز کیا کہ معاملہ وہ بار وجزل اسیلی میں لے جایا جائے۔ تیزی سے خراب بوتی بموٹی میون ما کے تناظر میں بہت ی قراد دادوں کے مسووے تیار کئے گئے۔ پہلی قراد داد پولینڈ نے' دوسری برطانیہ اور فرانس بہت ی قیمری شام نے اور چوتھی سوویت یونین نے تجویز کی۔ ان تمام قراد دادوں میں کی نہ کی صد کئے سیای تصفئے پر بی دورویا گیا تھا۔

ان تمام قرارداوں میں سب سے زیاد واہم پر طانیہ اور فرانس کی جانب سے پیش کی ۔ جانے والی قرار داد (S/10455) تھی اس قرار داد کے مطابق:

1- پائدارقیام امن کے لئے مغربی عاذ پر کمل اور فوری جنگ بندی کمل میں اا کرتمام جارحانہ کارروائیاں ختم کردی جائیں اور اس کی اس وقت تک پابندی کی جائے جب تک ای طرح کی فائر بندی شرقی محاذ پر مجن کمل میں میں آجاتی۔

2- مشرقی پاکتان کے عوام کی خوابشات کے مطابق ان کے متحب کرد و نمائندوں کے ذریعے ایک الیافوری اور جامع سابی تعفیم لم میں لایا جائے جواقوام متحد و کے چارٹر اور اصواد سے میں مطابق ہو۔

اس دوران جب ہم اس قرار داد کے سود ہے کواپے بھی میں تبدیل کر دانے کے لئے مگ و دو کر دہے تھے اور سود ہے کی تحریر پر بحث مباحثہ جاری تھا یہاں پیفر پیٹی کے شرقی پاکستان میں پاک فوج کے کما تھرنے فائر بندی کی درخواست کی ہے۔ بعد از اس برطانوی سفار تکاروں نے بمیں بتایا کہ دوقر ارداد کے سود ہے میں فوجوں کے انخلاء کا اصول شائل کرانے سے قاصر

اب ہم نے ایک ایک قرار داد منظور کرانے کے لئے کوشش شروع کر دی جس میں

نوری بنگ بندی کے ساتھ جنیوا کنوشن کی پاسداری کا اصول موجود ہو کیونکداس وقت محسوس کیا جا رہا ہے گئے اس تبدیل شدہ صورتحال میں سیائی تصفیے کے حوالے ہے کسی نی شق کی شولیت فار نیاز امکان نئی البند اسوویت ویٹو کے اندیشے کے چیش نظر سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل ارکان نئی قرار دادچیش نیکر سیکے جس میں 16 متمبر تک دونوں حصوں میں فائر بندی اور بعداز اس فوجوں کی رہیں اور متعوضے علاقوں کی وابسی کا اصول موجود ہو۔

رمبر کو ذوالفقار علی بیمنو کو صدر یخی کا تارموصول ہوا جس میں برطانیہ اور فرانس کی المراد دے مسودے ہے اتفاق کا اظہار کیا گیا تھا۔ تار میں کہا گیا تھا کہ اگر اس سودے میں تبدیلی کمکن ہوتو میداور بھی بہتر ہوگا: تا ہم اگر بیتر ارداد منظور نہ ہوتو پھر گھن جنگ بندی کے لئے کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے کہ اس پیغام کے مطابق عمل کیا جاتا بیخر پیچنی کہ ذھا کہ ہے جسے ارڈا لنے کی دستاد بز پر دستخط کر دیئے گئے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے اپنی تجادیز دو مرد ں پر آرد کے دور سے اجلاس میں بھارت کے دزیر خارد نے و میان بڑھر کے دیں۔ اس دن کونسل کے دوسر سے اجلاس میں بھارت کے دزیر خارد نے و دیمیان بڑھرکے میں کیکھر فد جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔

سوویت یونین نے بھارتی اعلان جنگ بندی کا بچھ کر فیٹ اپنے کھاتے میں ذالے کے لئے ایک فی قرارداد (S/10458) پیش کردی جس میں سٹرتی پاکتان میں جارمانہ الدامات کے خاتے کا فیر مقدم کرتے ہوئے دمبر 1970ء کے اتقابات میں کامیاب بونے والے سٹرتی پاکتان کے نمائندوں کو کی رکاوٹ کے بغیرا فقیارات کی مثللی پرزوردیا گیا تھا۔ اس تجویز کا مقصد پاکتان پرد باؤڈ النا تھا کہ وہ بھی بھارتی القدام کا شبت جواب دے۔ اس قرار داد میں جموں وکثیر میں 1965ء کی سیز فائر الائن سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنے کی ائیل داد میں جموں وکثیر میں 1965ء کی سیز فائر الائن سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنے کی ائیل

ستوط دُھا کہ کے بعد آ نا فانا تبدیل ہوجانے والی صورتمال کے باعث تمام پیجنی مقول دُھا کہ کے بعد آ نا فانا تبدیل ہوجانے والی صورتمال کے باعث تمام پیجنی قرار داد یا آتی ہے۔ یہ بات انجانی ضروری تھی کہ اس قرار داد کو مؤ ڑ طریقے ہے روکا جائے۔ بلڈا ہم نے امریکہ ہے درخواست کی کہ اس قرار داد کے مسود ہے کو استعمال میں لایا جائے جو سیکورٹی کونس کے غیر مستقل ارکان نے تیار کی تھی اور بعد از ان سوویت و یئو کے خطرے کے بیش نظر پیش نہیں کی ۔ امریکہ نے تماری درخواست کا شبت جواب دیا اور قرار داد (S. 10459-Rev1) ہیں گی ۔ جابان

735

1

بھی ای قرارداد کا شریک ترک تھاای قرارداد کے اہم نکات درج ذیل میں۔ 1- تمام کاذوں پر فوری فائر بندی کی تختی سے پابندی کی جائے جب تک کرتی م مقوضہ علاقوں نے جوں کی داہی عمل میں نہیں آ جاتی۔

معبوف علوں سے دربوں ویہ مصلحہ کے جانوں کے تحفظ اور 1949ء کے جنیوا کونش کی ۔ 2۔ تمام متعلقہ فریق انسانی جانوں کے تحفظ اور 1949ء کے جنیوا کونش کی پاسداری کے لئے تمام تکنا اقدامات کریں۔ اورا پے تمام ترافقیارات اوروسائل کواستعمال میں ارزخی اور پیار جنگی قید یوں اور شہریوں کے تمل تحفظ کوئٹنی بنا کین۔

حالانکداس تر ارداد میں سودیت یو نین کی خواہش کے مطابق فائر بندی کی نگرانی سے متعلق کوئی شق شامل نیتھی اس کے باو جوداس نے اس قرار داد کی مخالفت کی -اب سودیت یو نین کوئی مشتری نیا کستان پر بھارت کوئی مشتری با کستان پر بھارت قابض جو چکا تھا۔ یو نکس سے چہا تھا کہ اس میں جزل آسلی کی قرار داد نمبر 2793 (xxvi) یا یو این ای کی آر ارداد نمبر 293 کوئی حوالہ آئے۔ مزید برآن و دیبھی نہیں جا بتا تھا کہ اس موقع پر کوئی الیک قرار داد دعور ہوائے جس کا محرک امریکہ جو۔

چوتھاحصہ

صدر کی نے بھارتی وزیراعظم کے اعلان فائر بندی کے جواب میں جعد کے روز 1430 جی ایم ٹی پر اپنی تمام افواج کو بھی فائر بندی کا تھم دے دیا۔ اعلان جنگ بندی میں یہ کہا ممیا تھا کہ اگر بھارت جنگ بندی کے گرین وچ ٹائم کے اعلان میں مخلص ہے تو اے چا ہے کہ وہ اس اعلان کو اقوام متحدہ کے ذریعے با قاعدہ بنائے۔ تاہم سیکورٹی کوٹس میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھارت نے اقوام تحدہ کے ذریعے اے با قاعدہ بنانے میں کوئی ولچیسی ظاہر نہیں کی۔

صدر بینی کے ایک بنگامی پیغام پر بحنوصد رنگسن سے ملنے واشکنس بہنچے اور ان سے ل کروائیس یا کستان مطرح بجے۔

جنگ رک جانے کے باعث دومروں کی نظروں میں اس معالمے کی ہنگا کی نوعیت فتم رو بچی تھی: تاہم ہمیں فائر بندی کو ہا قاعد وشکل دینے مقبوضہ علاقوں سے فوجوں کی واپسی اور

جوں شمیر میں فائر بندی اائن کی بحالی پر منی کی قر ارداد کی منظوری کی کوششیں جاری رکھناتھی۔ جاری پیکوشش 17 ے 21 دسمبر تک جاری رہی۔ بیکار نامسو مالیہ کے نمائندے نے انجام دیا جس نے تمام فریقوں سے گفت وشند کے بعد ایسے مسودے کی تیاری میں کامیا بی حاصل کر لی جو سودیت یو نمین کے دیٹو سے تحقوظ رہا۔ محارت کا اصرار تھا کہ اس مسودے میں:

(a) جز ل آمبل کی قرارداد 2793 کاکوئی ذکرنیں ہونا چا ہے (b) جوں شمیری میز فائرالئن کاکوئی زکرنیں ہونا چا ہے

(ع) اورشرقی اور مغربی کاذبگ نے جون کی والیسی کا تذکر والک ہی اصول کے تھے نہیں کیا جانا چا ہے۔ ہم نے ہمارتی مطالبات کی کالفت کی اور گفت وشید کے بعد ایک قرار داد (S/10465) کا صودہ تیار کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قرار داد میں یہ تیوں نکات موجود تھے تاہم ہا ہمی طور پر قائل قبول سودہ تھیل دینے کے لئے بعض نکات پر بجمود کرتا ہیں اس بات پر بھی انقاق ہوا کہ قرار داد اور کہ نکات کی تخری کے بارے می کی ابہام سے نہی کے لئے قرار داد کے تکرک ردتا ویز کے مثن کی تخری کے کرے تا کی کہ کی تھوس کتے ہے دہ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں۔ اس قرار داد اور اس کی تخریحات نے قائر بندی کو با قائدہ شکل دے دی کا اور یہ اصول طے یا گیا کہ فوجیں اپنی پر انی پوزیشنوں پر والیس جلی جا کیں گئے۔

قرارداد (\$110465) 21 د مبر كويكور في كونس كے حتى اجلاس مين منظور كركا كن\_قرارداد كے حق ميں 13 دوث آئے كالف ميں كوئى دوث نہ تھا جيكہ وويت يونين اور پولينڈ نے رائے شارى ميں حصر نہيں ليا۔ قرارداد كى تشريحات كو پڑھنے كى ذ مددارى صوباليہ نے المار

قر ارداد منظور ہوجانے کے بعد ہم نے بدواضح کردیا کریا کی المناک حقیقت تھی کہ سیکورٹی کونسل اس معالی المناک حقیقت تھی کہ سیکورٹی کونسل اس معالی المحافظ میں ناکام دی سیکورٹی کونسل اس مجانے میں ناکارڈ پر لائے کہ وہ کون سے امور ہیں جواس قرار داد کے بارے میں ہماری حکومت کے رویے کو تعین کریں گے جس کی تشریحات موالد کے نمائندے نے کی ماری حکومت کے رویے کو تعین کریں گے جس کی تشریحات موالد کے نمائندے نے کی

معارت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک متعلقہ فریقوں کے ساتھ ل بینے کرنہ مرف فوجوں کے انتہاں کو بھی باہمی مرف فوجوں کے انخلاء کے معاملہ کو سلجھانے کے لئے تیارے بلکہ دوسرے مسائل کو بھی باہمی

، ت بیت مے حل کرنا جا بتا ہے۔ انہوں نے میر مجی کہا کہ اس سلطے میں بٹکد دیش اوراصول کی حکومت کو نظرا نداز نہیں یا جاسکانے پاکستانی نمائندے اس موقع پر مجارتی ساخلت کا مناسب الفاظ میں جواب دیا۔

خون بی ہولی بند کرانے کی اپیل

سیکورٹی کونسل کی کا ۔ وائی ختم ہو ۔ کے بعد بھٹونے سیکورٹی کونسل کے رکن مما آ کے سربراہان مملکت اور حکومت ہے ایکل کی کہ و وسٹرتی پا کستان میں کمتی باتی کے ہاتھوں غیر بڑالیوں کے قل عام کو بند کرانے کے لئے اپنا اثر ورسوخ استعمال کریں۔ اس اییل کے ساتھ ہم نے سکر بڑی جز ل پر زور دیا کہ و وقر ارداد (71) 307 کے پیرا گراف 5 کے تحت اپنا ایک خصر میں نمائند و چیجیں ہم نے تمام رکن مما ایک پر زورویا کہ واس خون کی ہو لی کو بند کرانے کے لئے فوری اقد امات کریں۔ ان مما لک نے صلاح دی کہ جب تک سیکر یٹری جز ل کا خصوصی نائد دوانی رپورٹ چیٹر نہیں کرویتا اس وقت تک سیکورٹی کونسل کا اجااس طلب کرنا کسی طور بھی فائد وسٹو تبین ہوگا۔

26 د ممبرکو ہم نے سکر یڑی جزل کو تو یری طور پر حکومت کی طرف سے سیکورٹی کونسل کی قراد داد 130 (71) قبول کرنے کے فیصلے ہے آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کرقر اد داد اقوام متحدہ کے جارٹر کے چینر vii کے تحت منظور کی گئی تھی۔ اس بیغام میں بینجی واضح کیا گیا کہ برمضر میں بائیداد امن کا تیام صرف ای صورت میں ممکن ہے جب بھارت شر

جمارت نے 10 جنوری کوئیر بیٹری جزل کوایک بیفام (صودہ 5/10501) بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ جمارت نے 10 جنوری کوئیر بیٹری جزل کوایک بیفام (صودہ 5/10501) بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ جمارت پاکستان کے میں کھنے تیار ہےاور جس قد رجلد ممکن ہو جی جوں کووالیس بالے لینے پر رضامند ہے۔ شرقی پاکستان سے فوج کے انتخاد میں بھارت نے میں موقف اختیار کیا کہاس بات کا فیصلہ جمارت اور بھی دفتی کی محکومتی ہا جس کا خت میں گاہ ورانخال وای وقت محل میں آئے جو اور محکومتیں اے مناسب جمعیں گی۔ اس بیغام کے آخر میں 1949ء کے جنیوا کی جب دونوں محکومتیں اے مناسب جمعیں گی۔ اس بیغام کے آخر میں 1949ء کے جنیوا کیا خادہ کی کھنے دونوں محکومتیں اس اندانی مسائل کے میں کے لئے اقوام متحدہ وسے محمل تعاون کا اعادہ

س کیا تھا۔ اوپر بیان کے جانے والے واقعات کی روٹنی میں تین سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا

جواب دیا جانا جائے۔ (a) کیا میمکن تھا کہ بید مسئلداس وقت نومبر 1971ء میں میکورٹی کونسل میں اٹھایا جانا جب بھارت نے مشرقی پاکستان میں مملی جار حیت کا آغاز کیا تھا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو بھیدیکا

ہوتا؟ (b) اگر مشرقی کمان کچھ دیراور میدان میں ڈٹی رہتی اور بتھیارند ڈالتی جیسا کہ اس نے 16 دمبر 1971 ، کوکیا تو کیا ایک آبر ومندانہ جنگ بندی اورا فواج کی واپسی کا امکان تھا؟ (c) کیا سوویت یونین کولینڈ اورائیگلوفرنج قرار دادوں کومنظور کر کے اسے حق میں

. ت يَنَ عاصل سَمَةِ جا بَحَة تقيهِ ـ الرابيا تمانوان قرار دادول كومنظور كيون نبيل كيا كيا؟ . تائج عاصل سَمَةِ جا بَحَة تقيهِ ـ الرابيا تمانوان قرار دادول كومنظور كيون نبيل كيا كيا؟

کو دیا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لئے ضروری ہے کہ ان تھائی کا جمالی تذکرہ کردیا پہلے جن کے باعث بتدریج مشرتی پاکتان کے بحران نے بین الاقوای حیثیت حاصل کرلی۔ ہارج کے مہینے سے جولائی 1971ء تک حکومت پاکتان کاموقف تھا کہ شرقی پاکتان کا بحران، ممل طور پر پاکتان کا داخلی معالمہ ہے اس لئے اقوام متحدہ اس میں کی تم کی مداخلت کی مجاز

ہیں۔

سکورٹی کونسل کے ارکان کی اکثریت اور اقوام تھے و کے جزل سکریٹری بھی ظاہر کل طور پرای موقف کے حالی سے ۔ تاہم پھی بہتوں میں لینی 25 مارج کے بعد سکریٹری جزل انسانی بنیا دوں پر شرقی پاکستان کے حالات پر تثویش ظاہر کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ می 1971ء میں اکنا کمہ اینڈ سوشل کونسل (ای می اوالیں اومی) کے نویارک میں ہونے والے 50 ویں سیشن کے موقع پر بھارت نے شرقی پاکستان کے مسلے کواٹھانے کی مجر پورکوشش کی اور موقف سیشن کے موقع پر بھارت نے شرقی پاکستان کے مسلے کواٹھانے کی مجر پورکوشش کی اور موقف انتحارکیا کہ شرقی پاکستان میں بڑے بیانے پر انسانی حقوق کی ظاف ورزیاں کی جارتی ہیں اکین اجلاس میں موجود پاکستانی نمائندہ شظیم کو کی اس معالمے میں کوئی فیصلہ کرنے یا اعلامیہ جاری کرنے ہے دو کے رکھنے میں کام یاب رہا۔

لیکن 23 بون 1971ء کو اقوام متحدہ کے بائی کشنر برائے مہاجرین برض صدر الدین آ غا خان نے اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس کے دوران کہا کی شرقی پاکستان سے بہت 739

بری تعداد می لوگ ملک چیوز کے ہیں۔ انہوں نے مہاجرین کے مسلے کو تبیم اور فیر ممولی تو یہ مولی تو یہ مولی تو یہ مولی تو یہ کہا کہ مشرقی پاکستان کے مسلے کا سیاک تصغیری مہاجرین کی دفعہ اور ایک کا حال قرار و یہ ہوئے کہا کہ مشرق پاکستان کے برکان کے سیاک تصغیری ضرورت پر مشرق پاکستان کے برکان کے سیاک تصغیری ضرورت پر مشرق پاکستان کے برکان کے سیاک تصغیری ضرورت پر مشرق باکستان کے برکان کے سیاک تصغیری ضرورت پر مشرق باکستان کے برکان کے سیاک تصفیری ضرورت پر مشرق باکستان کے برکان کے سیاک تصفیری ضرورت پر مشرق باکستان کے برکان کے سیاک تصفیری کی مام موقف کی شکل اختیار کر گئی۔ زورویا تھاور آگر بھی بات اقوام شحدہ کے حکتوں کے عام موقف کی شکل اختیار کر گئی۔

رور الله المحتلف المح

یست اس پر حکومت پاکستان نے تجویز دی کہ سیکورٹی کونسل کی ایک کمیٹی کوامن کو اہمی خطرات کو المحق خطرات کو المحق خطرات کو المحق خطرات کو اللہ کے خطرات کو اللہ کے خطرات کو اللہ کا المجار کیا ۔ سوریت یونین نے قواب درکر دیا ؛ تاہم دوسر سے مستقل ارکان نے بھی اس تجویز کوشک کی نظر ہے دیموں سے دوسرت یونین کے اس تا لفاند دو ہے کا محرک اس کی بھارت کے لئے ممل حمایت کا اصول تھا۔ اس نے روایتی انداز بیس سیکورٹی کونسل کے براس اقد ام کارخ موث دیا جود ودیئو کے بغیر کرسکا تھا۔

1971 کور 1971 و کومدر کی خان نے امریکہ کے صدر تکسن کوایک ذاتی پینا م بیجا جس میں پاکستان اور بھارت میں جگ جیسی صورتحال کی طرف توجہ مبذ ول کرائی گئی تھی۔ پیغام میں امریکہ ہے اس شکل وقت میں مثرتی پاکستان کے بحران کے حل کے لئے سکورٹی کوشل کا اجلاس بلانے میں مد داور راہنمائی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ کی خان نے امریکی صدرت یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس متصد کے لئے میں الاقوا می سطح پرویگر اقد امات کوزیادہ متاسب خیال کرتے ہیں تو یا کتان ان سے بھی اتفاق کرے گا۔

یہ بیقام 6 اکتونہ 1971 م کو پاکستان کے ایم یشنل سیکر بیزی خارجہ مسرطوی نے جو اس وقت اسریکہ کے دورے پر تھے مدر کھن کے قوی سلائتی کے مشیر ذاکٹر کسٹر کے حوالے کیا۔ 740

ر استری کر مسرعلوی اور پاکستانی سفیر ہلائی کو بتایا کہ وہ فوری طور پر سے بیفام مدر تکسن کو اکثر سنگر اور بعداز ال سفیر ہلائی کواپنے خیالات ہے آگاہ کردیں گے۔انہوں نے کہا کہ وہ بہنچا تھیں تھے۔ بہنچا تھیں محالے کوانتہائی احتیاط اور ہدردی کی نظرے دیکھیں تھے۔

كونسل كااجلاس بالنے سے كريز

انبوں نے مزید کہا کہ سکورٹی کوئی میں بحث مباحثہ سے جہاں سوویت ہوئین کے

ہاں ویؤکا ہتھیار ہوگا رائے عامہ کے بحر ک اٹھنے کا امکان ہوگا جس مے صورتحال مزید خراب

ہوگتی ہے۔ ڈاکٹر کسٹر نے کہا کہ وہ اس معالمے پرچینی رہنماؤں سے گفت وشند کریں گے اور

ریسیں گے کہ اس پران کا کیا موقف ہے۔

6 اکوبرے 21 نومبر کے درمیان جب شرقی پاکتان پر بھادتی فوتی لیغاد جادی میں پاکتان پر بھادتی فوتی لیغاد جادی میں پاکتان کی جانب ہے سیکورٹی کونسل کا اجاس طلب کرنے کی کوئی یا قاعد ودرخواست بیس کی گئی عالا کہ صدر کی گئی نے اقوام شخدہ کے سیکرٹری جزل اوتھان سے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پاکتان معا ملے کوسلی سیکرٹری جزل ہے معا لمے میں ذاتی دلجی لینے کی درخواست بھی کی عالا تکہ بینا میں بین کر بیزل سے معا ملے میں ذاتی دلجی لینے کی درخواست بھی کی عالا تکہ بینا میں کہا تھا کہ ایس کی جانس کی ہوائے اقدام میں بین کر سیکرٹری جزل ایس مقصد کے لئے چارٹر کے آدئیل نہیں کہ سیکرٹری جزل ایس مقصد کے لئے چارٹر کے آدئیل نہیں کھا کہ کہا تھا کہ کی مناسب اقدام کرنے کی ذمہ داری سیکورٹی گؤنس کے پاس مقصد کے دور لیے محدودتحال کے پاس میں میں گئی گئی کوئی ہوائی 1971ء کی یا دداشت کے ذریعے محدودتحال کے پاس ایس کا میکرڈ یا تھا۔ او تھان نے 26 نومبر 1971ء کی یا دداشت کے ذریعے محدد کے گئی کوئی بات سے کا میکرڈ یا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چارٹر کے تدوہ جس صدیک جاسے تے تھے جا بیکے ہیں۔

پائتان کا طرف مرحد پر اقوام متحد و کے فوجی بم معرین کی تعینا تی کی درخواست کی گئی تمی تا مرحدی ظاف درزیوں کی رپورٹ اقوام متحد و تک پہنچ سکے۔

مرسدی میں ہے۔ 3 دمبر 1971 موسم کی جاذ پر جمزیوں کے آغاز پر جزل کی نے ایک و فعہ پھر سکریزی جزل کو پیغام بھیجا جس میں امید طاہر کی گئی گئے گئے ناالاقوائی براور کی اس صورتحال کا نوٹس لے گی اور اقوام تھے و کے چارز کے اصولوں کی پاسواری کرے گئے جو سائل کے حل میں طاقت کے استعمال پ یابندی عائد کرتا ہے اور اقوام کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی صانت فراہم کرتا ہے۔

ورحقیقت بیات بالکل واضح ہے کے صدر کی نے پاک بھارت بڑان کے دوران کے دوران کی جارت بڑان کے دوران کی بھی مرسطے پرسکورٹی گوٹس کا اجلاس بلانے کی با قاعد و درخواست نہیں کی۔ آخر وقت تک انہوں نے بھی متاسب سمجھا کہ سکرٹری جز ل اور دکن مما لک خود اپنے طور پر اجلاس بلائمیں جبکہ ان می سے کوئی بھی اجلاس بلانے میں دلچہی نہیں رکھتا تھا۔ سیکورٹی کوٹسل کے ارکان کا خیال تھا کہ اجلاس بلانے کی درخواست کرنے کی ذرواری پاکستان یا بھارت پر عائد بوتی تھی۔
کہ اجلاس بلانے کی درخواست کرنے کی ذرواری پاکستان یا بھارت پر عائد بوتی تھی۔

اقوام متحدہ علی پاکتانی سغیرا عاشای کے خیال عیں مشرقی پاکتان پر بھارتی سلے۔.. فوراً بعد پاکتان کی جارتی سلے۔.. فوراً بعد پاکتان کی جانب ہے سکورٹی کونس کا اجاب بائے کی درخواست کرنے عمل کا کی کے بعد از ان سیکورٹی کونس کی جانب ہے جو ان سے حل کی کوشٹوں پر انتہائی گہرے اثر است مرتب ہوئے۔ مشرقی پاکتان نے مشرقی پاکتان نے کہتان نے اسان نے ایسان نے ایسان نے ایساد یہ موجہ سیست کھورٹی جوا کی جارحیت کا شکار ہوئے والے ملک کودی جاتی ہے ارتب کا شکار ہوئے والے ملک کا نہیں ہوتا جس نے بھارتی کر ائم اوراس کی اختیار کی کرکھا جوا کیے جارحیت کا شکار ہونے والے ملک کا نہیں ہوتا جس نے بھارتی کرائم اوراس کی فوٹی کاردوائی کی شعرت کے بارے عمل ماہ اوروں کونا قابل یعین بنادیا تھا۔

آ عاشاق کے بیال سے بیات بھی واضح ہوتی ہے کہ پاکستان سکورٹی کوئس کا اجلال بلانے کی درخوات کرنے میں اس کے بچکیا ہٹ کا مظاہر دکر رہا تھا کہ و دسکورٹی کوئسل کی جانب سے منتلے کے میاکی آھنے سے قرار جا بتا تھا کیونکہ اس صورت میں اسے عوالی لیگ کے ماتھ سالمہ طے کرنا پڑتا۔

پاکستان کی اس بیچاہث ہے دوست ممالک نے بھی بیتاثر لیا کہ یا تو پاکستان حکومت حمائن کا مامنائیس کر، ماہتی یا تھر پاکستان فوجی استبارے اس قدر طاقتور ہے کہ اے مغربی محاذ خصوصاً جموں وشمیر میں فیصلہ کن فوجی برتری حاصل کر لینے کا کامل یقین ہے اور و جنیں 742

یا بتا کہ سیکورٹی کونس کے کمی اقد ام یا فیصلے کے باعث اس کی فو بی کارروائیوں اور قوت مگل پر سیک کسی میں بایدی لگ جائے۔ بہر حال سے بات اخبائی اہم ہے کہ شرقی پاکتان پر بھارتی حملہ واحد مثال ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک نے دوسرے کی سرز بین پر حملہ کیا ہوگین اس بارجت کا شکار ہونے والا سے معالمہ فوری طور پر سیکورٹی کوئسل جمن ندالا یا ہو۔ 3 دبمبر 1971ء کو مغربی پاکتان کے محاذ پر جنگ کے آغاز پر بھی پاکتان نے سیکورٹی کوئسل کا اجاس باانے کی روزواست جیس کی حالانکہ وواس سے مجھروز پہلے ایک قرار داد کا صودہ بھی تیار کر دیکا تھا۔ 4 دبمبر روزواست جور کی کوئسل کا اجاس کا اجاس کا اجاس کا اجاس کے اس کی درخواست کر رہا ہے خواہ پاکتان اس سے انقاق کرے یا تھا۔ 2

ا نے فادر مواست روہ بسب و اپنی میصن آ غاشاہ کا بی خابی خیال نہیں کہ پاکستان کوشر تی پاکستان پر بھارتی عملہ وقع بی سیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کروٹی چا ہے تھی۔

سوری و ساہ بیں ریاست کا دیا ہے۔ انہوں کے ہار کی اور لی 1971ء سے واشکن میں محاتی قطب الدین عزیز (گواہ نمبر 36) اپریل 1971ء سے واشکن میں پاکستانی سفار تخانے میں تعینات تھے۔ انہوں نے بتایا کدامر کی نومبر 1971ء سے ہاک بات ہے آگاء تھے کہ بھارت مشرقی پاکستان پر برا فوجی تھا کہ رنے کا ارادہ وکھتا ہے اوروہ اس بات پر آبادہ تھے کہ امریکہ اس معالمے پر سیکورٹی کوئیل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی حمایت کرے گا۔ وظب الدین عزیز کے مطابق امریکہ کو اللّ بات کا یقین ہوگیا تھا کہ قیام امن کی امریکہ کو اللّ بات کا یقین ہوگیا تھا کہ قیام امن کی امریکہ کی کوششوں کو بھارتی وزیراعظم اعدرا گاندہ کی کامیاب نہیں ہونے ویں گی۔

جب اس معالم بریکرفری خارجہ ملطان محر خان (گواہ نمبر 143) سے وال کیا گیا انہوں نے بتایا کا ۲۴ ۲۴ نوبر 190ء سے پہلے کے وحد شی امریکہ کو ہماری نیم وفراست سے پہلے کے وحد شی امریکہ کو ہماری نیم وفراست نے تو تع برگز نہ تھی کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جا کی افرار کرلیا کہ اس نے اپنے تو تی کما غروں کو باکتان پر مملے کر دیا اور بھارت نے خودای بات کا افرار کرلیا کہ اس نے اپنے تو تی کما غروں کو وی کہ تو تو تی کما خود پر بیکورٹی کونسل مورتحال پوری طرح سے تبدیل ہو چکی تھی۔ اس موقع پر امریکہ نے کملے طور پر بیکورٹی کونسل کا اطہاس بلانے کی ضرورت کا اظہار کر دیا تھا گئی صدر کی کا 1975ء سے اس کے تق کی میں جز ل کی کی گئی ہے۔ میں بھر اس کے کئی کی درخواست کرنے میں جز ل کی کئی گئی ہے۔ میں بھر اس کے گئی کی درخواست کرنے میں جز ل کی کئی گئی ہے۔ میں بھر اس کی وجوان کا پر یقین تھا کہ پاک فوج معر بی بحاد کی درخواست کرنے میں جز ل کی گئی ہے۔ میں بھر اس کی وجوان کا پر یقین تھا کہ پاک فوج معر بی بحاد کی درخواست کرنے میں جز ل کے گئی ہے۔ میں کہ بھر اس کا کہ باک فوج معر بی بھر ابی کا درخواست کرنے میں جز ل کے گئی کے جس کی وجوان کا پر یقین تھا کہ پاک فوج معر بی بھر ابی کا درخواست کرنے میں جز ل کے گئی گئی ہے۔ میں میں کونس کی دورخواست کرنے میں میں کہ میں کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے حکم کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کئی کھر کی کھر اس کی کھر کی کھر کی کھر کے گئی گئی کہ کی دورخواست کرنے کی دورخواست کرنے کی دورخواست کرنے کی دی کھر کی کھر کی کھر کے گئی کھر کی کھر کی دورخواست کرنے کی دورخواست کرنے کھر کے گئی کھر کے گئی کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کے گئی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے

## یجیٰ خان نے کیوں گریز کیا

ہم نے صدر کی ہے ہو چھا کہ و وان حالات اور و جو ہات کی و ضاحت کریں جنہوں نے انہیں 21 توم ر 1971 م کو بھارتی صلے کے بعد سیکورٹی کوئیل میں معاملہ اٹھانے ہے دو کے رکھا۔ ان کے جواب سے یہ پت چلا ہے کہ وہ تمام وقت اکتوبر 1971 میں پاکتائی پوزیش کے جوابے ہے جہ و اکثر کسٹر نے صدر کی کی طرف سے صدر تکسن کو بھیج جانے والے پیغام کے حوالے سے ایڈیشنل سیکرٹری خادجہ کو بتایا کہ اس وقت سیکورٹی کوئیل میں جانا فاکد و مند نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ صدر کی کا جواب 21 نوم پر 1971 م کو پیدا ہونے والی خواب 21 نوم پر 1971 م کو پیدا ہونے والی کو اس میں حالمہ شاٹھانے کی وجہ تر ارتبیں دیا جا سال ہے اس میں حالمہ شاٹھانے کی وجہ تر ارتبیں دیا جا سال ہے اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملی کر سیکو و نے کو کسل کے متعاصد کی تمایت پر تیار نہیں دیا جا تھا ہے دو اس کے متعاصد کی تمایت پر تیار نہ کوئیل کے متعالمہ کی تمایت پر تیار نہ کوئیل کے متعالمہ کی تمایت پر تیار نہ کوئیل کے متعالمہ کی تمایت بی جز ل کوئیل کے متعالمہ کر دی گئی کی دو قواست کی جاتی رہی کے فوری جوابات بہتے ہو ہے کی دو تواست کی جاتی رہی کے فوری جوابات بہتے ہے ہے جاتے والے جز ل کیکن کی فوری جوابات بہتے ہے ہے کہ میں میں ہوئیل کی دو تواست کی جاتی رہی کے فوری جوابات بہتے ہی کوئی دو آتی کوشش کرنے سے قاصر جن میں میں بیات واضی کردی گئی کی کہ دو تھاں اس معالمے میں کوئی ذاتی کوشش کرنے سے قاصر جن

ان تمام طالات كا جائزہ لينے ہے يہ بات بالكل داضى ہوجاتى ہے كہ 21 نوبر 1971 مۇشرقى پاكستان پر بھارتى جارجيت كے بعد سيكورٹى كونسل كا اجلاس نہ باانے كى تمام فرمددارى جزل كي پرعاكم ہوتى ہے۔ آغاشاى كى يہ بات بالكل درست ہے كمشرتى باكستان پر جارجيت واحد واقعہ ہے جب جارجيت كا شكار ہونے والے ملك نے سيكورٹى كونس كا اجلاس بالنے كى در خواست كرنا مناسب نہ مجھا ہو۔

یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جزل کی خان کی چکچاہٹ کی بنیادی طور پر دو وجو ہات ں۔

(a) دوای بات ہے گریزاں تھے کہ ایا ی تعنیہ کی صورت میں انہیں گئے مجیب الرحمٰن سمیت صوبے کے دیگر نتخب نمائندوں کے ساتھ معالمہ طے کرنا پڑے گا۔ 744

(b) دوسری وجدان کاوہ بے بنیاد اعاد تھا کدان کی فوج مغربی محاذ پر اس طرح کی فوری برتری حاصل کرنے میں کا حیاب ہوجائے گی جس کی بنیاد پر پاکستان فائر بندی کے بعد روے بازی میں برتر حیثیت حاصل کر لےگا۔

جزل یکی کی پچکاہ کی مجلی وجہ کوان کی کوتا وائد کئی ہی قرار دیا جاسکتا ہے اورائی باتوں سے لئے تو مسلم می کوکسی صورت قربان میں کیا جاسکتا۔ جبال تک دوسری وجہ کاتعلق ہے تو وہ اس صورت میں اہمیت کی حال ہوتی جب نو تی برتری حاصل کرنے کے لئے مکمل منصوبہ بندئی اور عزم کے ساتھ مناسب اقد امات کئے گئے ہوتے۔ ہم نے محسوں کیا ہے کہ فو بی کار دوائی کے دوران ہماری اعلیٰ عسکری کمان میں او پر بیان کی گئی خوبیوں کا فقد ان ویکھنے میں آیا۔ ہمارے دوران ہماری اعلیٰ عسکری کمان میں او پر بیان کی گئی خوبیوں کا فقد ان ویکھنے میں آیا۔ ہمارے دیال میں سے محاملہ 21 فومبر 1971 کو ہمارتی صلے کے فوران بعد نے مرف کی کونسل میں اور بیان کی گئی جارت کے ارتکاب کے باعث بین الاقوامی برادری کی ہمدر دیاں پاکستان کے ساتھ تھیں۔

اب ہم اسوال کی طرف آتے ہیں کہ آیا شرقی پاکستان میں 16 دیمبر 1971ء

ہے کچے دیر بعد تک لڑائی جاری رکھنے ہے مشرقی پاکستان میں آ پرومندانہ فائر بندی کا مقصد
ماصل کیا جاسکتا تھا۔اس کے لئے ضہروری ہے کہ اقوام تقدہ میں سفارتی سرگرمیوں کوؤھا کہ میں
فوجی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے۔ ایسا کرنے ہے اس سوال کا جواب بھی فراہم
ہوجائے گا کہ روس پولینڈ اور انگلینڈ فرنچ قرار داووں کی منظوری ہمارے لئے کس صد تک قائی
قدالتی

مشرقی پاکتان میں سیائی تصفیا دربالخصوص مجیب الرحمٰن سے معالمے مطے کرنے سے گریز نے جزل کی کودبخی طور پرمفلوج کردیا تھا جس کے باعث وہ آخر وقت تک نہ تو کوئی فیصلہ کر سکے اور نہ صورتحال اور حقائق کا اوراک کر سکے۔

مشرقی پاکتان کی جنگی صورت حال

4 \_ 10 د مبرتك اقوام تحدوي بونے والا بحث مباحث ال تاثر ك زيراثر تماك یاک فوج بعارتی ملے کے خلاف عزم وحوصلے کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہےاور بخت مزاحمت کررہی ے اور شرقی باکتان میں بھارت کی فوجی کارروائی کواپنے مقاصد کے حصول کے لئے طویل ع مد در کار ہوگا۔ لنذا 7 دمبر 1971 ، کو جزل اسبلی کے اجلاس میں ہونے والی وونک کے نائے ہےمثال تھے اور بین الاقوا می برادری کے احساسات کی عکا می کرتے تھے صالا مکداس موقع راصل فوجی صورتحال بہت حد تک مختلف تھی جس کا یباں اجمالی طور پر ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ مغربی محاذیر جنگ شروع موت بی مشرقی محاذیر بھارتی فوجی سرگرمیوں خاص طوریر بھارتی ففائي كحلول من غيرمعمولي اضافيهو كيا-4,3 اور 5 دمبركي دات ذها كدائير فيلذ اورشير م دوسرے محکانوں کونشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فوج " کومیلا" کے سواسٹرتی پاکستان کے تمام کاذوں پر پیش قدی کرری تھی۔ کومیلا اس وقت تک ایک مضبوط قلعے کی طرح بھارتی فوج کے رائے میں رکاوٹ بنا ہوا تھالیکن دشمن کومیلا کو ثال اور جنوب کی طرف ہے ایک طرف جیوڑ کر نکل گیا۔" جیور" جس بر 20/21 نوم ركوب سے مملے عملہ مواز بروست دباؤ كا شكار تھا۔ بمارتی ذرائع کے مطابق جیور رِنوم رکے آخر می قبنہ ہوا جکہ عاری شرقی کمان 5 دمبر تک پید دوی کرتی ری کر جسودا بھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ کمیشن کواس بات میں زیاد دو دیگی تی کہ 7 د مبر ك بعد پدا بون والى جنگى صورتحال كاتجريد كيا جائ كيوكداس وقت مشرقى ياكتان ك كورز ا ايم مالك نے اپنے تمن مايوں كن بيفامات من سے پہلا اس دن جيجا تھا۔ ب شك ابم ترين گواه كى عدم موجود كى حقائق تك يَنجِين عن برى دشوارى كا باعث ب تا بم المراع المن المراج بدا أون والي صورت حال كالينتشرة عمل بيارتي بحريه شرقي پاکتان کا ممل بحری اک بندی کر چی تی مصوب کے مغربی حصے میں جیسور اور بنیا پول بردشن کا تبنہ ہو چکا تھااور چنمن فرید بوراور کھانا کی طرف چین قدی کرر ہاتھا۔ دعمن کے ایک ڈویز ن کے منے کارخ ویٹائ بور کی طرف تھا جکے رنگ بوراور بوگرہ کے درمیان دشمن دور تک ا مرتکس آیا تھا

اور یہاں چیش قدی جاری تھی۔ اس مطے نے رنگ پور کے محاذ پر موجود ہاری فون کو دوسرے

ہوں ہے کا نے دیا تھالبذا اس پور سے محاذ پر ہماری حالت پیٹی کہ ایک بریگیڈ نے رنگ پور کے

ہون کے لئے قلعہ بندی کر رکمی تھی یہاں بھی ہمارا ایک بریگیڈ تھا۔ ہماری بیقا حد بندی بھی او پہان کے حصلے کے باعث بلی چیر کئے کی سست ہمارت کی ذر حمی تھی ہمیں تھے سیکٹر میں بھی ہماری پوزیشن اچھی ندتھی اور یہاں پر پاک فون سرحد ہے ہمی تھے اور ہمال پور کی طرف پہا بور کی مرف ہے ہماری پوزیشن اچھی ندتھی اور یہال پر پاک فون سرحد ہے ہمی تھے اور ہمال پور کی طرف پہا بور کی مرف اور ایک ایڈ ہاک پریگیڈ پر مشتل تھی ۔ مؤخر الذکر پریگیڈ سول آ مڈ فورسز پر مشتمل تھا۔ یہ بھی سلبٹ کے شال جنوب اور مشرق کی جانب ہے دہمن کے شال جنوب اور مشرق کی جانب ہے دہمن کے شال جنوب اور مشرق کی جانب ہے دہمن کے شال میں کو میا اور سلبٹ کو ملانے والی نبایت اہم ریلو سے ایائی کو دو مرن پہلے دہمن نے اکھنور کے علاقے میں کاٹ ویا تھا اور اس علاقے میں دفاع پر مامور پریگیڈ پر بامور پریگیڈ پر بامور

پچ ہر میں ۔ 7 دسمبرکواس پر یکیڈ نے سرحد پر اپنی پوزیشنیں خالی کر دی تھیں اور فیٹاس نہر تک بسپا ہوگیا تھالیکن کومیاا میں دخمن سے برسر پیکار ہمارا ہر یکیڈ ڈٹا ہوا تھا کومیاا کے جنوب میں دخمن نے زلجی سز کوں کا جال بجھا دیا تھا اور میکھوں ہور ہاتھا کر اس علاقے میں مامور ہمارا ہر یکیڈزیا دو دیر تک دخمن کے دباؤ کے سامنے بیس ظہر سکے گا۔ دخمن کا پورا ایک ڈویڑن تر می پورہ سے جاتم پور دریا ہے سیکسنا کی طرف بڑھ دریا تھا۔

اس مر مطے پرشرتی پاکستان کے گورز کی طرف مے مدریجی کویہ پیغام بھیجا گیا۔ نلیش مگنل نمبر:اے۔ 6905 برائے ہیڈ کوارٹرزی ایم ایل اے'' بیانتہائی ضروری ہے کہ شرتی پاکستان کی سیج صورتحال آپ کے علم میں ال کی جائے۔

''میں نے جزل نیازی ہے بات چیت کی ہے جنہوں نے جمعے بتایا ہے کہ ہماری افواج دشن کی غیر معمولی عددی برتری' ناکافی نفری اور عشری وسائل اور فضائیہ کی مد دعاصل نہ ہونے کے باوجود بہادری ہے لارسی بیں۔ باقی ہماری بچپل پوزیشنوں پر تملیاً ورہوتے ہیں فوجی ساز وسامان اور جانی نقصان بہت زیادہ ہے جے پورا بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مشرقی اور مغربی محاذیر ہماری افواج محکست ھا بچک

يں۔

ہم دعا گو ہیں کی مدر کی کے اس پیام کا جواب اینے فلیش عمل نمبر اے ۔ 1925,455 -07 بے:

يهال حالات قابويس بيل\_

کیٹن اس بات کی جانب توجہ مبذول کراتا چاہتا ہے مالانک مرف گورز مالک کے بیام سے بی جزل کئی کے ذہن میں اس سلط میں کوئی شک وشر باتی تہیں رہنا چاہئے تھا کہ اگر چہ مشر تی پاکستان میں پاک فوج ممل کلست سے دوچار نہیں ہوئی تھا تاہم اس کا حوصلوف رہا تھا۔
اگر یکی خان اس مرحلے پہلی مشرقی پاکستان کومٹر کی پاکستان کے کاذ پر جنگی کامیا بی حاصل کر کے بچا لینز کے اپنے منصوب میں یقین رکھتے تھے تو آئیں اپنا جنگی مامر پالان دوبہ تل انا چاہئے تھا۔اگر وہ واب بھی اپنے منصوب کی کامیا بی کے لئے طرشدہ موزوں جنگی حالات کی اتاث کے جنون میں جاتا تھے جیسا کہ اس رورے میں کئی جگہوں پر محموس کیا گیا' دوسٹر ن

درائے سیسنا کے مغرب میں واقع پوری پی امارے ہاتھ سے نکل چکی ہے داک نا قابل عانی نقصان ہے۔ جیسور پر پہلے ہی دشمن کا قضہ ہو چکا ہے جس سے یا کتان کے مای لوگوں کے حوصلے پہت ہوجائیں مے سول انظامیہ مفلوج ہو چکی تے کونکه مواصلات کی غیرموجودگی میں وہ کچھنیں کرسکتی مخوراک اور دیگر ضروری اشاہ کی قلت ہور ہی ہے اور چٹا گا تگ ہے بورے صوبے میں کی جگہ تر سل ممکن نیں حی کہ 7 دن بعد ذھا کہ میں بھی کھانے کو پچے نیس ہوگا۔ ایندھن اور تیل کے بغير بورا كاروبارحيات شهب موكرره جائے گا جن علاقوں كو ياك فوج نے خالى كرديا ے و ال اس و امان کی صورتحال انجائی درگوں ہے۔ یا کتان کے حامی بزاروں لوگ یاغیوں کے ماتھوں انتہائی سفاکی ہے تارہے ہیں۔ لاکھوں غیر بڑگالی اور پاکتان کے عامی موت کا تظار کر رہے ہیں۔اس وقت زبانی ہدر دی حق کہ مادی مداخلت ہے بھی کوئی بہتری نبیں آسکتی۔اگر جارا کوئی دوست ہماری مدو کے لئے تیار ہے تو و واگلے 48 گھنٹوں میں پینچ حانی جا ہے اگر مد د کی کوئی تو تع نہیں تو میں یور نے خلوص کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کرات کر س تا کہ ایک مبذب اور يرامن تبديلي آئے۔ الكول جائيں ضائع ہونے سے في جائيں اور نا قابل بان مصائب سے بیاجا تھے۔ جب بھی صاف نظر آ رہا ہے تو کیااس قدر قربانی دیے کا کوئی جواز ہے اگرامداد کی رہی ہے تو ہمازیں کے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔''

او پر بیان کی گئ فوتی صورتحال کے حوالے سے گورٹر مالک کا بیغام شاید ضرورت سے کچھنے یا دہ مایوں کن تھا۔ کہا تھا ہے۔

پیرا۔2 ساحلی دائرلیس سروس کر لجو ساور آبی راستوں کے ذرائع مواصلات

مشرتی محاذ پروشمن جاند پور پر قابض مو چا ہاور یہاں موجود طیار چشن کو

اورسل ورسائل بھارتی فضائے کی شدید بمباری اور باغیوں کی کارروائیوں کے

اعث عمل طور برجاه مو يك بي جس عدر سل ورسائل كا بورا نظام شعب مويكا

ے۔ دفا کی حلول کے باعث ماری 25 ناٹ کی رفارے طلے والی کن بولس

ماریال کے علاقے میں بھرگئی ہیں۔ ہماراجانی نقصان بہت زیادہ ہے جس ی فیرست تیار کی جاری ب- جاری 60 فیصد بحری قوت مملا ما کاره مو بچل ب

مارتی بیلی کاپٹروں کے ذریعے فوج اتار نے کی این صلاحت کو یوری طرح استعال

کررے ہں اوراب تک سلہث بلی اور برہمن باڑیہ میں فوج اتاری جا بھی ہے۔

اکتان میں سرعت سے جراتی ہوئی صورت حال کے حوالے سے اپنے منصوبے کے لئے پ موز دں وقت کے انتخاب کی صلاحیت سے محروم ہور ہے تھے تو سب سے ضرور کی بات میٹی کر اقوام تقدويم الي بخت مونف بإنظر ثاني كي جاتي-

بیرهال ای دن جزل اسبل نے غیر معمولی اکثریت سے پاکستان کے حق میں دوٹ ر اجوایک بے مثال کامیانی تمی اوریہ بات قائل فہم ہے کہ قدرتی طور پراس دن پاکستان کے

ميكن 8 اور 10 ديمبر كے درميان مشرقى اورمغرلى دونول حصول ميل پيدا ہونے والى صورتمال انتبائي مخلف تعي \_ 8 اور 9 دمير يوم من فوجي صورتمال مين مزيدا بتري آئي \_

جيدوريكثر كے وقاع ير مامور جارا ذويةن فريد يوراور كحلناكى جانب وغمن كے مط کے سامنے نامیر سکااور پسیا ہونا شروع ہوگیا۔ یہ بھی پتہ جلا کہ کھلٹااور منگلا میں موجود ہماری بحریہ كوتهم ديا كياكدوه چنا كاتك اور تارائن تنخ كى طرف يطيح جاكين- ثالى بنكال ميس بوكره مي بهاری فوجی قلعه بندی پروخن کا دیاؤ کیز حتاجار با تحاد تحن تیزی سے دریا ہے تیسا کی طرف بڑھ ریا تھا۔ ٹال شرقی میں دغمن نے سلبٹ کے قریب بیلی کاپٹروں کے ذریعے ایک بڑالین اتار دی تھی۔ یہ بمن باڑ پیکٹر میں وہ فورس جس نے بھیراب کوجانے والے دائے کو تھو ذکر رکھا تھا لیا ہوکر اشو تنج اور دریائے میکسنا پر بھیراب بل تک بینج گئے۔ای اثنامی تری پورہ کی سرحد برلکشم ك مقام ركمر بوئ مار ب وت كوميا كم يثن سي آلط اور جائد يوركوآن وال رائے کودشمن کے لئے کھلا جھوڑ دیا۔

كماغرران چيف ياكتان غوى كومشرقى ياكتان من ياك بحريه كے فليك آفيسر كما غرنگ أ فيسر كى طرف سے بھيجا جانے والا ايك مكنل جو 9 وتمبر كوشر تى ياكتان كے معيارى اقت كے مطابق شام كے چين كر چيس من يرم وصول ہوا خاص اجميت كا حال ہے۔اس مكنل می شرقی کمان کے ہینے کوارٹر میں پائی جانے والی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ پیغام کامتن اس

ے۔ برخستی سے ہاری بری فوج کا دفائل مصار تو قع سے پہلے ہی ٹوٹ دیکا ہے۔

سپریم کماغرون اورصدریا کستان کا مورال بهت بلند هوگا- نامزد نا ئب وزیراعظم کواقوام متحد و روانه کردیا گیا۔ کم ویش ساری و نیا یا کستان کی حمایت کررہی تھی۔ البذا7 دممبراییا دن نہیں ہوسکتا

تما جس دن محیٰ خان اینے رویے میں تبدیلی کے بارے میں سوچتے۔

پرا۔5 مشرقی کمان صوبے کے مخلف حصول سے پیا ہوتی ہوئی فرج کو ز حاكد كے دفاع كے لئے منظم كرنے كى كوشش كررى ہے۔ ذ حاك كوآخرى قلعہ بندی کے طور پرمنظم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جوای صورت میں کامیاب ہوگی اگر حالات نے اس کی احازت دی۔

وال عنكال لياكيا --

پرا۔ 6 ہارے نیم سلح ڈویژن جنہیں توب خانے اور ٹینکوں کی بھی مد دحاصل نیں ماری محدود فضائی قوت جس کے پاس محض ایک ائیرفیلڈ ہے اور بحربہ جے بنگای حالت می میسر وسائل سے کھڑا کیا گیا ہے ال کروشن کی زیروست ملخار کا ع مودو صلے کے ساتھ مقالے کررہے ہیں لیکن انسانی پر داشت کی بھی ایک مد بوتی ہے جودت گزرنے کے ساتھ ساتھ کزور پڑتی چلی جاتی ہے۔اینے ذاتی تجزیئے کے مطابق اگر مثبت زاو پہ نظرے دیکھا جائے تو جس نتا سے گولہ ہارو دخرج ہو ر ہاہے جس کی ترمیل انتہائی محدود ہے سامان رسد کے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ادھر بارت کی AMPHIBIOUS FORCES (یان کے داتے سے تھی یہ تملرآ در ہونے والی فوج) تیزی ہے ڈھا کہ برمر کوز کر دی ہیں آئیس بھارتی فضائیہ اور باغیوں کی ممل مدوحاصل ب-ان حالات می جاری دلیراندجدوجهدایك بفت ے زیادہ دخمن کے سامنے نیفیم سکے گیا۔ 751

یے بات قابل غور ہے کہ وقت و رمبر کی شام کو جا ند پور میں دریائے میکسنا پر بھنے چکا تی جوز جا کہ کے انتہا کی قریب ہے۔

گورنر ما لک کوفیصله کااختیار

ای دن (مینی و بمبرکو) گورزشر تی پاکستان نے صدر پاکستان کو اپنا دو سراا بم پیغام بھیجا جس میں پکو تجادیز کے بارے میں ان کی اجازت ما گی گئی تھی جن کے بارے میں فیصلہ سے مدر کی طرف ہے جواب کی روثنی میں تی کیا جاسکتا تھا۔ جوالی پیغام میں صدر نے کہا۔
"میں آپ کو اپنی جانب ہے ان تجادیز پر فیصلے کا اختیار دیتا ہوں۔ ہماری ایک دوسرے ہے کمل دوری کے باعث شرقی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار میں آپ کی فبم وفراست پر چھوڑ تا ہوں۔ میں براس فیصلے کی تو یتی کر دوں گا جوآپ کریں گئی ہے کہ کی گا آپ نے میں آپ کی فبری کو بی کا نے بیام میں قاص طور پر پاک فوج کا خیصلہ اور القد امات کرنے میں آپ نیام میں خاص طور پر ذکر کیا ہے آپ برطرح کا فیصلہ اور القد امات کرنے میں آزاد میں۔ آپ اس مقصد کے لئے تمام میا ہی ذرائع استعمال میں لاتے ہوئے بڑی کے ساتھ معالمہ کریں۔"

ہمیں یباں توقف کر کے جزل کی کے پیام کے مضمرات کا تجزیہ کرنا چاہنے جیسا کہ ہمیں پند چلنا ہے کہ شرقی پاکتان میں جو صلے بہت ہوجانے کی حقیقت کو سلیم کرلیا گیا اور زندگیاں بچانے کے لئے کسی بھی ختم کے اقدامات اور فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا گیا گیا یباں یہ بات انتہائی قابل خور ہے کہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ "آ ہر ومندانہ تصفیدا ک صورت میں ممکن ہے اگر آپ مزید ایک ہفتہ جنگ جاری رکھیں تا کہ اس عرصہ میں میں اپنے ماشر بیان پڑ مکدر آ مرکوں "۔

پینام میں 'سیای ذرائع'' کاذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ' دخمن کے ساتھ' کے الفاظ معنی خیز میں ۔ یہ بات انتہائی دلچے پھی ہے اور اہم بھی اس حقیقت سے بیا حساس ہوتا ہے کہ جزل کی 'شخ مجیب ارحمٰن سے سیای تعفیہ کے کس قدر مخالف تھے۔ کی کی شخصیت میں موجود جنی اختار حالات کی نزاکت کے حوالے سے انتہائی مایوس کن صور تحال کی عکای کرتا ہے۔ اس بات کا جس طرح بھی تجزیہ کیا جائے مقامی سطح پر بھارت کے ساتھ سیای معاملہ طے کرنے گیا

ات بے کل تھی ۔ شرقی پاکستان کی آزادی پرخی بھارتی مطالبات میں کوئی شک وشرمیس تھا۔
یکورٹی کونسل میں روس نے وہ قرار دادیں دو بار دویؤکیس جن میں منتخب نمائندوں کے ساتھ
یکی آصفے کونظرائداز کیا گیا تھا۔ یہ بات پوری طرح سے قابل قبم ہے کہ اگر گورز نے اس پینام
یہ مطاب لیا کہ وہ جنگ کو بند کرنے کے لئے اپنی قہم وفراست کے مطابق کوئی بھی اقدام
سے یہ مطاب لیا کہ وہ ودرست تھے۔
سر نے میں آزاد ہیں تو وہ درست تھے۔

اب ہمیں 10 دمبرکو پیدا ہونے والی صورتمال پرنظر ذالنی جا ہے ہی و ودن تھاجب نیو یا ہے ہی و ودن تھاجب نیو یارک میں ایک انتہائی غیر متو تع پیغام موصول ہوا ہے میم جز لر راؤ فر مان ملی سے منسوب کیا ہا ہے۔ یہ پیغام نیو یارک میں تیج پانی ہے موصول ہوا اور سہ پر تک بیا تو ام تحد و میں ہمتا ہو کا مضوع بن چکا تھا اور سیکورٹی کونسل کے صدر اور اقوام تحد و کے سیکرٹری جز ل کے پاس پہلے ی میضوع بن چکا تھا۔ یہ پیغام پاکستان کے سب سے اہم سفار تکار ذوالفقار علی بیشوک کے شدید و چکیکے کا مات بنا جوای شام نیویارک پنچے تھے۔

جزل یکی فان نے اس پیام کوید بیان دے کرددکردیا کہ پاکستان صرف فائر بندگی کے لئے بات چیت پر داضی ہے۔ اس میں سیاسی تعنیے کا کوئی ذکر تبیل۔

مشرتی پاکتان میں 10 دمبرکوہونے والا اہم واقعہ بیتھا کہ بھارت نے ڈھا کہ۔۔ سرف 25 میل دور نرسنگھدی کے مقام پر بیلی کاپٹر کے ذریعے فوج اتار دی جس نے اس طاقے میں مامورایٹ پاکتان سول آرٹہ فورسزکی ایک کمپنی کو پکڑلیا۔ای ون جزل ما تک شانے بہلی دفعہ ایک اعلان کے ذریعے شرقی پاکتان میں پاکتانی فوج ہے ہتھیار ڈالنے کے لئے کہا۔

ماسريلان كاخاتمه

مغربی پاکستان میں پاک فوج کی دواہم فارمیشنز 33 ذویژن اور 7 آرڈ ہریگیڈ گروپ جو ہماری سرکزی حملہ آور فوج کا حصہ تھا' کو 2 کورے الگ کر کے شکر گڑھاور راجستمان کے محاذ وں پر میسینے کا تھم دیا گیا جہاں ہماری پوزیشن بہت خراب ہو چکی تھی۔ من علم حصفہ کی اکستان کی بطرف سے جوالی مسلم میں اہم ترین کر داراد اکر کے فرال

اس طرح مغربی پاکتان کی طرف ہے جوائی صلے میں اہم ترین کردارادا کرئے والی 2- کورکی قوت اور صلاحیت میں زیروست کی واقع ہوگی اوراس مطلح کی کامیا بی کے امکانات بھی معدوم ہوگئے۔

وممرکوایک اوراہم واقد ہوا۔ بھارت نے ذھا کہ کے تال مغرب میں 40 کیل کے فاصلے پر ایک پورا بیرا ہرگیڈ ڈھا کہ کے فاصلے پر ایک بورا بیرا ہرگیڈ ڈھا کہ کے فاصلے پر ایک برگیڈ ڈھا کہ کے واضح وط بنانے کے لئے مین تکھ سے ذھا کہ کی جانب بسیا ہور ہاتھ ایر برگیڈ سیدھا بھارت کے بیرا پر گیڈ میں جا کھسارتا ہاگیا ہے کہ بعدازاں 12 اور 13 دمبرکواس پر گیڈ کے تقریبا کو سوافر اور جوان ڈھا کیتن گئے ۔

ا نبائی نازک قرار دیا گیا تھا اور درخواست کی گئتی کہ کی طرح کی بیرونی مداخلت کو 14 دمبر عمل بیرحال میں عملی شکل افتقاد کر لینی جا ہے ۔ بیر بیروں نے 12 اور 13 دمبرز علیدی کے ملاقے میں بیلی کا پٹروں کے ذریعے نوٹ ایار کر پوزیشنیں مستحام کرنا شروع کردی تھیں۔

طفلا نهروتيه

14 رجم کو وارس کے جوب کی استان نے مشرقی کمان کے تار کے جواب میں کہا کہ اور اس بات کاقو کی اور کے جواب میں کہا کہ اور اس بات کاقو کی اور کا جواب میں کا بریدی کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اب صرف چنو تحفول کی بات ہے اقوام متحدہ کی قرار داد و متحور بور تحفول کی بات ہے اقوام متحدہ کی قرار داد و متحور بور نے بی کی خان نے گور زادر مشرقی کمان کے بعد اس دو نہزل کی خان نے گور زادر مشرقی کمان کے کمان کے بعد اس مور نے بی بی کہا گیا تھا کہ آپ ایسے موسط کی بی بی بیاں انسان کے لئے مزید مزاحت میکن بی بیس ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بند کرنے اور فوجوں کی زندگیاں بچانے کے لئے تمام تر اقد امات کے جاکم سے ان کو گوں کو بھی بیانے کے لئے تمام تر اقد امات کے جاکم سے ان کو گوں کو بھی بیانے کی کوشش کی جائے جو مفر بی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا جو پاکستان کے حالی ہیں۔ دوبر سے لفظوں میں انہوں نے فائر بندی کے لئے خدا کرات کی اجازت دے دی۔ اس سے فائر بندی کے لئے خدا کرات کی اجازت دے دی۔ اس سے اجازت دے در ہے ہیں سیاسی تصفیے کے لئے نہیں (اس کا حوالہ جنرل کی کے کیشن کے دوبر و اجازت دے دے ہیں۔ بیان میں موجود ہے ک

مشرقی کمان بیاطلاعات دے دبی تھی کدوشن نگاکل نرینگودی اور جا بر ہسیت کی اطراف سے ذھا کہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے صلوں میں مزید تیزی آگئ ہے ادراس کے ایک صلے نے جیداد بورکا ایمونیشن ذیواز ادباہے۔

فوجی صورتحال اور پیلامات کے تباد لے پرخی اس طویل تجزیے کا مقصدیہ ہے کہ اس حقیقت کو واضح کیا جائے کہ تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر جب صورتحال ہرروز اور ہر کھنے تبدیل ہوری تھی ہماری جنگی حکہ شعملی کا ہمارے بیای فیصلوں سفارتی سرگرمیوں اور اقوام تحدہ میں جاری سرگرمیوں ہے ہم آ جنگ ہونا انتہائی ضروری تھا۔ اپنے سے بو چھے گئے ان دوسوالوں

کا جواب عاصل کرنے کے لئے ہمیں بید کھنا ہے کہ آیا جزل کی نے اس انتہائی پر آشوب دور میں حق تن کامچے ادراک کرتے ہوئے ایک ہم آ جگی کامظاہرہ کیایا نیمن۔

آیاب در کیمتے میں کدائ وقت اقوام متعدہ میں کیا ہور ہا تھا۔ 11 دیمبر کو ہمؤن نے امریکی اور ہا تھا۔ 11 دیمبر کو ہمؤن نے امریکی افل سفار تکادوں اور چین کے تا ب وزیر خارجہ سے بات چیت کی تا کدا ہے موقف کے حوالے کے استان میں اماری فو بی گونسل میں لے جائے کے مشتر کہ حکت صاف نظر آری کئے مشتر کہ حکت صاف نظر آری مختر کہ حکت محل طبی کی جائے کیونکہ مشرقی پاکستان میں ہماری فو بی فلکست صاف نظر آری میں اس بات پر انقاق ہوگیا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ای دن منعقد ہواور جز ل آسمبلی کی قرار درویا ہے سا جاتا قرار داد کا مسودہ بیش کیا جائے جس میں فوری جنگ بندی اور فو جوں کی واپسی پرزور دیا گیا ہو۔ یہا تھونے کی بات ہمارے زیمور نہتی ۔ امریک گیا ہو۔ یہا تھونے کی بات ہمارے زیمور نہتی ۔ امریک کی بی در خواست پر سیکورٹی کونسل کا اجلاس اور 12 دمبر کی سیمرکو بجر ہوا۔

اقوام متحدہ میں ہمارے سفیرآ غاشای کے مطابق'' سیکورٹی کونسل کی 12 دئمبر ک کارردائی میں بید بات داختے ہوگئی کہ پاکستانی صدر کی سیاسی تصفیے اوراختیارات کی منتقل کے بغیر فَائرَ بندی کی امید محارتی وفعد کی نظر میں بالکل غیر حقیقت پینداند تھی اوراس کی بنیاد پر ڈھا کہ ک لڑائی میں مجارتی فوج کی فتح کا یقین اور سوویت یو نیمن کا بیٹوزم تھا کہ وہ ہراس حل کی مخالفت کرے گاجس میں مجارت کی فوجی فتح کے فوائد شامل نہوں۔

یا بی ہم آ بھی کے نقدان کی ایک خال یہ بھی ہے کہ 12112 دمبر کو بیکورٹی کونسل کے اجلاس میں صورتحال کی طرح بھی امید افزائیس تھی۔ قبل ازیں سوویت یونین دو دفعہ قراد دادوں کو دینو کرچا تھا۔ اس کے باوجود چیف آف اشاف نے اوپر بیان کئے گئے شرفی کمان کو اپنے مثل میں کہا تھا کہ '' بھگ بندی کشن چنر تھنٹوں کی بات ہے'' اگر اس مثل کولاتی بور فوق کا مودال پر حانے کا ایک حربہ قراد دیا جائے تو اگر چید فوج کے لئے ایک طرح کی حملہ افزائی کا تاثر رکھتا ہے لیکن لا ائی میں مصورف بیانی کے نقطہ نظرے ایسے پینا بات کے باعث لانے کوئتر میں کی دو تھی ہوتی ہے۔

سیکورٹی کونس نے 13 دمبر کی سر بہرا بنے اجلاس نمبر 1613 میں بحث مبادثہ جاری دکھا (جو کرمنر بی پاکستان کے وقت کے مطابق 14 دمبر کی ابتدا کا وقت تھا) اس وقت تک سیکورٹی کونسل بھارت کے اس وقوے پر یقین کر لینے کی طرف ماکل ہو چکی تھی کہ سقوط

; ھاكىكى وقت بھى متوقع ہے۔ ہمارے وفد كايك ركن نے ايك بھارتى نمائندے كورويت نمائندے ہے يہ كہتے ساكہ اجلاس كى كاررواكى 17/18 دمبر تك روك دى جائے كيونكداس رن بك ذھاك ير قبضہ ہوجانا يقينى ہے۔

دن بار کیا کی قرارداد ف قرارداد (S/10446Ref.1) می معول تبدیل کر کے تارکیا اسریک کی قرارداد (S/10446Ref.1) می معول تبدیل کر کے تارکیا کی تاری کی تاریخ کی کر تو و استری کی کر تاریخ کی تاریخ کی کر تو و استری کی کر تاریخ کی کر تاریخ کی تا

جزل یکی خان نے 7 دمبر کے بعد صورتحال پراٹر انداز ہونے والے قام موال کے با بھی تعلق کونہ مجھ کر اگر مشرقی پاکستان میں لڑائی جاری رکھنے کے مزم کو براہ واست متاثر نہیں کیا تو دو حالات کی مظینی سے مرف نظر کرنے محمر تکب منرود ہوئے ہیں۔

یہ بات 7 دمبر کو گورز شرقی پاکتان کو بھیج جانے والے ان کے پیغام اے۔ 4555 اور 14 دمبر کو بھیج جانے والے پیغام G-0013 سے ظاہر ہوتی ہے جن کا ذکر جرا 72 اور 79 میں موجود ہے۔

مغربی کاذیرہ واپنا مشربان کورد بلل شلا سکان کا اہم ترین ممل آ دونو ت میں ۔
ایک ڈویزن اور ایک آ رمر ذیریگیڈرا جستھان کچھاور شکرگڑھ کے دفاع کے لئے بھیج دیا گیا تھا جس
سے اس فارمیشن کی قوت ضرب ختم ہو چک تھی شکرگڑھ میں ہم جنگ مادر ہے تھے یہاں پر دیز دوفورس کوجمو مک دینے کے باوجود بھی طالات سنطنے کی قوتع کم تھی محد دونو عیت کے بڑے مسلحا جو نوب کا طرف سے ایک آ رمر ڈ اور ایک افغزی ڈویژن کی حد سے کیا جاتا تھا انتظاری رہا جزل کے بیات طرف سے ایک آرمر ڈ اور ایک افغزی ڈویژن کی حد سے کیا جاتا تھا انتظاری رہا جزل کے اس

757

### ئزت بچانے کے مواقع

اصل بران محی خان کی خان کی جانب ہے سائ تعنیے ہے مسلسل انکار کے نتیجے عمل پیدا بوا۔ ہم پہلے اس بات کا اعماد کر پیجا ہوا۔ ہم پہلے اس بات کا اعماد کر پیجا ہیں کہ جزل سیکی کو بہت باخبر ہوجانے کے بعد آخری گات میں بھی اپنے اسٹر پلان کے کارگر ہونے کا بیٹین تھا اورو وائے آگر کرنے ہے نیکیار ہے تھے۔ 7،8 اور 9 و بھر کو ان کے دو بیٹ میں بنیاد کی تبدیلی آنے کی تو تع حقیقت پیندا نرجیس کیونکہ اس وقت تک ان کی اصل محل آ ورقوت ان کے پاس محفوظ تھی لیکن 10 و مبر کوتو انہوں نے خود اس فورس کوتو زویا تھا اوراس کا تیسرا حصد نکال کر دوسرے کاذوں پر بانٹ دیا گیا تھا۔ اس کیشن کے سائے جزل کی برات کے دوس میں اپنی غیر حقیقت پسندا ندروش کو درست قرار دینے میں کا کام رہے۔

اب ہم ان مواقع کا جائزہ لیتے ہیں جو 10 و تمبر کے بعد پاکتان کو اپی عزت بچانے کے لئے ملے تھے کہ وہ تھل اور بھارتی فوق کے گئے تھے ارڈالنے کے بجائے اقوام تھ وہ کے تھے اور خالے اور بھارتی فوق کے گئے تھے ارڈالنے کے بجائے اقوام تھ وہ کے تھے بدگ بند کرویتا۔ ہم اس بات کا فرق واضح کرنا چا جے ہیں کہ ہماری دنیا کی نامور فوق آب تارخ میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے 90000 فوجی فیچکوں ٹو پول اسلخہ پارٹی کے جہازوں اور ہوائی جہازوں کے ساتھ قیدی بنا گئے ہے دومری صورت میں وہ الی فوق کے طور پریادی جاتی ہو جگ میں اس وقت سے تمام شکلات کے یاد جودائی آری جب اقوام تھ وہ نے غیر سمعول ووٹوں کے ذریعے ان کسی مقعد کوتلے کم کرتے ہوئے دخل اندازی کی اور جنگ بندی کرادی اس صورتحال میں ساتی اور جنگ بندی کرادی اس حورتحال میں ساتی اور جنگ بندی کرادی اس حورتحال میں ساتی اور جنگ بندی کرادی اس حورتحال میں اس اور جنگ بندی کرادی اس حورتحال میں ساتی اور جنگ بندی کرادی اس کرتے ہوئے سیاتی تھنے کے لئے 70 ملین لوگوں کی خواہش کے آگر سرتنا ہم

ای طرح کا پہلا موقع 13 دمبری دو پیرکوآیا جب ہم اقوام تحد ہ کی جانب اپنارہ یہ تبدیل کر کے اس وقت سالی تصفیے کے لئے راضی موجاتے جب روس نے تیسری بار دینو

ہندہ ال کیا تھا۔ فرانس اور برطانیہ نے جنگ رو کئے کے لئے ایک نی تر ارداد تیار کرنے کی خواہش نیا ہر کہ تھی جس میں فوجوں کی والبحی اور انسان میٹنی سیاسی تصفیے کی بھین دبانی شائل تھی۔ ان ک خیال میں بیر قر ارداد تمام اراکین کے لئے قابل قبول ہوتی روس اور بھارت سمیت کین اقوام حقد وجس ہمارے مندوب کودی جانے والی ہمایات میں کوئی تبدیلی جہاں تک ہمارے ، نرائدوں کا تعلق ہے انہیں سیاسی کی کی تجویز کی بھی مخالف کرنا تھی۔

ای دوران اطالوی نمائندے نے ایک نی قرار داد چش کرکے جمرت میں ذال دیا تھا جس میں جنگ کوفوری طور پررو کئے کوکہا گیا اور فوجوں کی واپسی اور سیای طل کی تجویز بھی تھی ہم نے اطالویوں نے درخواست کی کہ وہ اسے چش نہ کریں کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے ہوایات کا انتظار عرکر جب اطالویوں نے بیقر ار داد چش کر دی تو ہم نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔

دوسرابراموقع 15 دمبرکو 7 بج شام الما تعال پاکستان کے وقت تع 4 بج) جب بنی قرار داد ی چش کی گئی تمیں جن میں شام کی قر ارداد (\$10456) برطانیہ اور فرانس کن قرار داد (\$10456) برطانیہ اور فرانس کی قرار داد (\$10455) برطانیہ اور فرانس کی قرار داد (\$10455) اور پولینڈ کی (\$10457) شال تھیں۔ ان تمام قرار دادوں میں اور شام کی قرار دادوں میں اور شام کی قرار دادوں میں اور شام کی قرار دادوں میں بوئی ہا تھی ہندی کے بعد فوجوں کی واپسی کا بھی ناکمی شام فرانس اور برطانیہ نے اقوام شحدہ میں ہمار۔۔، میں جنگ بندی کے بعد فوجوں کی واپسی کا بھی ذکر تھا۔ برطانیہ نے اقوام شحدہ میں ہمار داداد میں بوسکی البت جنگ بندی اور مینیوا کوشن کی پابندی بردور دیا جاسکتا میں وہوں کی واپسی کا ذکر میں ہوسکی البت جنگ بندی اور مینیوا کوشن کی پابندی بردور دیا جاسکتا ہے۔ اگر چربم سیاسی تعفیے برد ضامند نہیں سے مگر جار ہے۔ تھیار ڈالنے سے ہمارا معالمہ فراب ہو

اس موال کا دوسرا حصہ اب بھی جواب طلب ہے کہ کیا ہم 16 و تمبر کو بتھیار ڈالئے کے بجائے کچھ اور انتظار کر گئے تھے پہلے ہم'' کچھ اور وقت' کی تشریح کریں گے۔ ہم فونی مورتال کا تو پہلے جائز ہی لیے چی جی جوزیا وہ امید افزانیس تھی لیکن یہ بات فورطلب ہے کہ ذصا کہ گیرین کے مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں آیا میں اوالیس آرئی کی اجازت کے ذریعے ممل میں آیا تھی اوالیس آرئی کی اجازت کے ذریعے آئی تھی کمل میں آیا تھا جو 15 تاریخ کورات کھیا کہ وہ تا کی شراکا تھول کر بحق ہے جن کا مطلب جھار

زالنا تعابه اس وقت صورتمال نبایت علین تمی تمر ذها که کے قریب بھارتی فوخ کی نفری مرف در بریکی نمتی -

ایک بریگید نیل کا پڑوں کے ذریعے نام دی میں جو 25 میل کے فاصلے پر تما 10 میں ہو 25 میل کے فاصلے پر تما 10 میں ہو 15 میں کو اور اس کے ذریعے 11 دمبر کو تکاکل میں اترا تھا جو ذھا کہ ہے۔ بر ہو اور کی کا پٹر یا پیرا شوٹ سے اتر نے 40,35 میل کا پٹر یا پیرا شوٹ سے اتر نے والے فی کم تورو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بلکہ جھیار ہوتے ہیں جن سے فائز نگ کی جائتی ہوتے مرف ہے۔ ان کی پاس فینک بھی نہیں ہوتے صرف ہے۔ ان کی پاس فینک بھی نہیں ہوتے مرف ہیں ہوتی ہیں ان کے پاس فینک بھی نہیں ہوتے مرف ہیں ہوتی ہیں یازیادہ سے زیادہ ( cwt) مقال مورک ہوتے ہیں۔ اس کے ٹرانپورٹ سے بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ٹرانپورٹ کے بعد فوری طور پر مین کی دوستوں پر انحصار کر دے تھے۔ یہ بات بھی دلچپ ہے کہ اتر نے کے بعد فوری طور پر ان کی ذھا کہ کی طرف ہوتا ہے کہ بحارتی کی بائذ انہوں نے ذھا کہ کی طرف پر ھنے کہ کوئی جلدی تیں۔ انکوں نے ذھا کہ کی طرف پر ھنے کہ کوئی جلدی تیں کہ کہ جائی نتصان کے بعد و وہ بی تیجہ حاصل کرتے جوانہوں نے نفسیا تی دباؤ

یہ بات بھی تعلیم شدہ ہے کہ اگریہ دونوں پریکیڈ ڈھا کہ کی طرف بیش قد می تروع کر دیے تو موڈ گاڈیوں اور ترکوں کا سوال ہی بید آئیں ہوتا۔ آئیں تو تع تھی کہ فیصلہ کن دفاع اور خوز برلزائی کا سامتا کر تاہوگا۔ البنداد ونہایت اصیاط کے ساتھ آگے برحتے جس کی بناء پر ڈھا کہ اور شرقی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوئے میں مزید دقت در کاربوتا 'و واپی بیش قد می کو دوسرے بیش قد می کرنے والے دستوں ہے مرابع کا کم تھی جیسور کھانا بوگر ایا اور کی مشرقی علاقے سان برے دریاؤں کی ڈھا کہ سے میں نہیں کا کم تھی جیسور کھانا بوگر ایا اور کی مشرقی علاقے سان بڑے دریاؤں کی ڈھا کہ سے میں نہیں کا جنہیں اگر با احقالہ می بودرکیا جاتا تھاں تا تو اس میں کانی وقت لگ جاتا۔

اب ہم بحارتی افواج کے ساتھ ڈھاکہ میں ہونے والے مقابلے کے بارے میں موسے ہے۔ اب میں اب ہم بحارتی افواج کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تھی ایک بیرونی دفائی حسارتھا اور ایک اندوونی حسارتھا۔ صرف 900 افراد جو دونا کھمل بٹالینوں کے بتے دشمن کے ایک بیرا میں ایک اندووں کے بتے دشمن کے ایک بیرا میں مقابلے کے بعد ڈھاکہ مینچ تے اس بات سے اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ باتی فوٹ میں ایک بزاد ائیر مین اور کچھ ندی کا محلہ شال تھالیکن سے

بی فوجی تھے اور انہیں جی طور پرازے کے لئے تیار رہنا جا سے تھاؤ ھا کہ میں موجود ہاری فوجوں کی سیج تعداد کا تعین کرنامشکل مے لیکن ہماراا عماز ومندرجہ ذیل ہے۔

اس عملے کے ساتھ ان کے بتھیارہ کی بول گے اوران کے پاس تجو نے بتھیاروں اورا یہ نیشن کی کی بھی نہیں ہوگی کیونکہ ڈھا کہ بی سرمامان مہیا کرنے کا مرکز تھالیوں بھاری اسلحہ اورا یہ نیشن کی کی بھی نہیں ہے اس بھاری اسلحہ میں 137 یم ایم کی (سٹکل بیرل) اپنی ایئر کوران کی بھی اورانہوں نے بھارتی ایئر فورس ایئر کراف کئیں تھیں جو متھا کی اے اے رجنٹ کے پاس تھیں اورانہوں نے بھارتی ایئر فورس کے خطاف و ھاکہ کے دفاع میں اہم کرداراوا کیا تھا۔ شروع میں 36 گزتھیں جن میں سے بچھے خواب ہوگئیں یہ تیز فائر کرنے والی گزتھیں جن کی دیج محمول کر تک تھی۔ یہ وشنوں کی گڑیوں اور ٹینکوں کو براہ راست نشانہ بنانے کے لئے استعمال کی جاتی تھیں ایل اے اے راجنٹ کا دور اہتھیار 14.5 ایم ایم کی کے ایمونیشن گن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں ان دونوں تم کے اسلحے کے لئے ایمونیشن کی کئیں تھی۔

اس موقع پر ذ ها که آر ذینس ذیویس ریز رویس کچھ نیک اور مارٹرموجود ننے اوراگر یہ قابل استعال حالت میں ہوتے تو آئیس بھی استعال کیا جاسکیا تھالیکن یہ ٹابت نہیں ہوسکا کہ یہ واقعی موجود نتے اور رئیس استعال کیا حاسکیا تھا۔

اسٹالن گراؤ' کی کہانی سننے کے بعد جے فوجی طلقوں میں اکثر وہرایا جاتا ہے جم 761

### نتارتج

بری طاقق اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائز و لینے کے بعد ہم محسوں کرتے ہیں کہ اب ہم اس لائق ہیں کہ ان دوسوالات کا جواب دے عکس جو پاکستان کے اوگوں کے ذہن میں ہماری بیرونی یالیسی کے سلسے میں پیدا ہوئے ہیں۔

(a) کیا پاکستان کے بکڑے کرنے کے لئے کوئی فیرمکی سازش تیار کی گئی تھی اور کیا یچیٰ خاں کی حکومت بھی اس سازش کا حصر تھی۔

(b) اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو بھر کیا دنیا کے مکوں کے ساتھ ہارے تعاقات اور معاہدے جزل کی خان کے اس امتاد کوئی بجانب قرار دے سکتے ہیں جس کی میاد برانبوں نے شرقی اور مغربی پاکتان کواس بریادی کی جنگ میں مجھو تک دیا۔

ہارے سامنے بیشل عوای پارٹی کے رہنما خان عبدالولی خان کونس سلم لیگ کے رہنما سر دارشوکت حیات خان جیسے سیاسی رہنما کر واردود وانجسٹ کے ایڈیٹر الطاف حس قریش جیسے سے افیوں نے بیان دیا کہ فیلڈ مارشل ابوب خان کا زوال کی خان کے باتھ میں افتد ارکی ختلی اور آخر میں ان کی پالیسی کی وجہ ہے پاکستان کے نکڑے ہوتا ابعض پر طاقتوں کی ازار کا حصہ تھا۔

ستانیانداندازے کئے گئے تجربے میں یہ نیجہ نکالا جاسکا ہے لین ایک عدائی زیول کی حیثیت سے ایسے بیتیجے پر چنچنے کے لئے ہم تیار نہیں ہو گئے۔ ہمارے سامنے موجود بہت زیادہ شہادتوں کے جائزے کے بعد جو مقیقت انجر کر سویتے ہیں کہ بھارت کے دو ہر یکیڈی ذھا کہ کی طرف پیش قد کی کا مقابلہ بیرونی دھارے فارتر کے کیا جاسکا تھا اور بھارتیوں کو عارضی طور پر روکا جاسکا تھا۔ شہروں کافتح کرنا مشکل ہوں ہو گر کر کے بیا جاسکا تھا۔ شہروں کافتح کرنا مشکل ہوں ہو گئی اوراس پر بیتیے ہے بھی تمال بوسکا تھا ہم جھتے ہیں کہ بھارت کے بیدو و بر گینڈ ذھا کہ کے بیرونی دھاریس دوسرے دن تک بوسک تھا بھتے ہی کافی خر جا کر ووائی بوسک تھی پھر جا کر ووائی دھار ہی دوسار میں مرکد ہوتا تو مزید 24 گھنے کی تاخیر تو ہوئی تھی بھر جا کر ووائی دھار ہی دوائی ہوتے اورای طرح اندو فی دھار میں معرکد ہوتا تو مزید 24 گھنے کی تاخیر بوباتی اس طرح کل 48 گھنے کی تاخیر ہوتی اوراراد و تھم ہوتا تو اس تاخیر کود گنایا تین گنا بھی کی بید جاتی تھا۔

#### صرف 48 گھنٹے در کارتھے

اینے سروے کے دوران بمیں معلوم ہوا کہ اس وقت نیویارک میں ایک سے زیادہ قرار دادیں تیار تھیں جن کے ذریعے ہم اپنی عزت بچا سکتے تھے جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے اور زحا کہ کے ہمارے بہادر فوجی بیتا ٹروے سکتے تھے جیسا کہ جزل نیازی نے کہا تھا'' دیٹمن ہماری ااشوں ہے گزرکری ڈھا کہ میں داخل ہو سکتا ہے۔''

جمیں بقین ہے کہ اگر 72 گھنوں کی نہ سی صرف ہاری فوج کی طرف ہے 48 منوں گی تا تجربھی کردی جاتی تو جمیں موقع لی جاتا کہ ہم اس ذات ناک شکست ہے اقوام سے دی ایک آرادواد جس سے دی ایک آرادواد جس سے دی ایک آرادواد جس سے دی ایک ایک تارواد جس کے منظور ہوئے کا بہت زیادہ امکان تھا کہ تکہ دوس تین بارویٹواستعمال کر چکا تھا اوراب اس کی بنل اندازی کا امکان نہیں تھا بھر طیکہ سیاس حال کے لئے رضا مندی ظاہر کردی جاتی ۔ اس کے حادہ دوس کے یاس ایک اور قرارداد تھی جواں شکست سے تو بہتر ہوتی ہے۔

افسوس بيند جواور بياريخ كاليك بهت بزا" اكر" بن كرره كيا ہے۔

. .

763

مائے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بندو رہنما 1947ء ہے بی پاکستان کے تصور کے خلاف تے۔

بعارتی رہنما پاکستان بول کرنے پر صرف اس وقت رضا مندہوئے جب بیدواضح ہوگیا کہ برطانیہ

ابل ہند کو اقد ارشقل کرے گاتو ایک حالت میں تقسیم ناگزیر ہے جن مسائل کی وجہ سے برٹ فیر

بعارت اور پاکستان میں تقسیم ہوائیس مساوات اور انساف کے خوش گوار طریقے ہے مل کیا

باسک تھا بشرطیکہ بھارتی رہنما فیاضی وسیح انظری اور پاکستان کو تسلیم کرنے کا مظاہرہ کرتے ۔

پاکستان کے قیام کورو کئے میں تا کام ہونے کے بعد بھارتی رہنماؤں نے ہرممکن طریقے سے

پاکستان کو کورورکرنے کی کوشش کی تا کہ ووایشیا میں بااشرکت غیرے برتری حاصل کرنے کے

نواب کو حقیقت بنا عیس۔ 1965ء میں بھارت نے پاکستان کو ایک فیصلہ کن شکست دیے کا
منصوبہ بنایا تا کہ وو و میشر کے لئے اپنی برتری قائم کر کے اور پاکستان کو اپنا طفیلی ملک بنادے۔

#### بھارت نے صرف ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا

بھارت نے پاکستان کے دوتوں باز ووک کو جدا کرنے کواپٹی منزل بنالیا تھا جے ایے ہی حالات میں حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ہمارے اندرونی اختلا فات اور عوا می لیگ کی طرف ہے خور مختاری اور بعد میں آزادی کے پرتشد دمطالبات نے بھارت کوایک سنہری موقع فراہم کر دیا۔

اس پس منظر میں پاکتان نے اپنی سلامتی اور آزادی کو برقر ارر کھنے کے لیے کی بین الاقوا می انتظامات کئے۔ ہم نے ویکھا ہے کہ کس طرح اپنے تحفظ کی ضافت کے لئے پہلے ہمیں اقوام تحدو میں جاتا پڑا مجر ہم اسریکہ کی گود میں بینے گئے اور ہم مختلف دفائل معاہدوں میں شائل ہوگئے۔ ہماری ضروریات اسریکہ کی کمیونسٹ جین کو حدود کے اندر رکھنے کی مغربی پالیسی سے مطابقت رکھنے گئیں۔ 1962 میں اسریکی پالیسی میں تبدیلی آگئی اور اس نے پاکستان کے مطابقت رکھنے گئیں۔ 1962 میں اسریکی پالیسی میں تبدیلی آگئی اور اس نے پاکستان کے احتجاب کی اور جود مجارت کو اسلود یتا شروع کر دیا۔ یہ عالمی ضروریات کا متجبہ تھا اور اس کی وجہ داری طرف سے کی کوتائی کؤیس مظہر ایا جاسکا۔

جین اور روی جارے فظیم پڑوی ہیں۔ ان کے ساتھ معمول کے تعاقات کی ہاری خواہش کا اس کے ساتھ معمول کے تعاقات کی ہاری خواہش کا اس کے خواہش کا اس کے خواہش کا اس کے خواہش کا اس کے خواہش کی مطابقت رکھتی تھیں کین میصورتحال زیادہ فرصہ تک جاری نہیں رہ کی کیونکہ جین اور روس کے درمیان انتقادات کے ایمان پندا ہوگیا تھا۔ چین کے ساتھ ہاری بیدا ہو گئے تھا ور چین اور اس کے کے درمیان مفاہمت کا امکان پندا ہوگیا تھا۔ چین کے ساتھ ہاری

منظی روش کوروس شک کی نظم سے دیکھنے لگا اور جمارت کی طرف اس کا جمکاؤ مرید بڑھ کیا تاکہ رو اپنے جمی چین کے اٹر کا تدارک کر سکے۔ جمارت کو روس کی الداد 19 اگست 1971 ، کے معاجب کے ذریعے موج پر پہنچ کی تھی اور الیا معلوم ہوتا تھا کہ روس نے اپنیا کے تحفظ کے لئے جوانظام کیا سے بیای کا حصہ ہاور اس کا مقصد پاکستان کو منانا نہیں ہے۔

جی ارت کی دشمنی سے دانف ہونے اور ایک پر طاقت کے ساتھ اس کا تعلق و کیے لینے

یور پا ستان کو جا ہے تھا کہ وہ ایک ایک صورت حال سے اجتماب کر ہے جس سے بھارت کو

پا ستان کے خلاف ایک ایک جنگ لانے کا موقع لل جائے جس می وہ روس کا دیا ہوا اپنے

استہال کر سکے۔ جب ایک بار بھارت اور پا کستان اپنی باجمی دشمنی کی وجہ سے اور شرقی پا کستان

رواقعات کے پیدا کر دو حالات کی وجہ سے خوز پر جنگ میں الجھ گئے تو روس بھارت معام ہے۔

سرچے بھارت کودی گئی المد اوکو کس طرح مین اااتو اس بھارت قرآ راد یا جا سکتا ہے۔

سرچے بھارت کودی گئی المد اوکو کس طرح مین اااتو اس بھارت قرآ راد یا جا سکتا ہے۔

ید دلیل دی جا کتن ہے کہ دول ایک پر پا در اور بھارت کا اتحادی ہونے ہے تعلق اسے اسے پاکتان کے اعدو فی معالمے میں دخل اندازی ہے باز رکھ سکنا تھا اور ایک چمیہ نے پر جی پر تملہ کرنے ہو دوک سکنا تھا اور ایک چمیہ نے بہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہو تکتی ہے کہ اے یقین تھا کہ پاکتان کی فوجی تھومت مشرقی پاکتان کے بہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین تھا کہ پاکتان کی فوجی تحکومت مشرقی پاکتان کے بیان کوشل کرنے کے مشورے پر توجہ نہیں دے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے دوست مشرقی پاکتان کی جیے چین امر یک ایران ترکی اور انگلتان بھی سب ہی کی فان کوشور وو دے رہے تھے کہ مشرقی پاکتان کے نتیجہ نمائندوں کے ساتھ مسئلہ طے کر لیں لیکن ایسا کرتے کے بجائے صدر ایک ایسا کی طرف سے قبول کے بیانے کی کوئی امیر نہیں تھی طرف کے قبول کے بیانے کی کوئی امیر نہیں تھی ۔ طالات یہ تھے اور شرقی پاکتان میں جی تی میں برابر اضافہ بور با افراد کے مسئلے نے شدت اختیار کر کی اور جاو کن باسات تیز کی سے بیدا ہونے گئے۔ مشرقی پاکتان میں کچئی خان کی نظر کی اور جاو کن باسات تیز کی سے بیدا ہونے گئے۔ مشرقی پاکتان میں کچئی خان کی نظر کی اور خیل کو سے بیدا ہونے گئے۔ مشرقی پاکتان میں کچئی خان کی نظر کی اور خیل کی باسات تیز کی سے بیدا ہونے گئے۔ مشرقی پاکتان میں کچئی خان کی نظر کی اور خیل کی باسکا۔ باسکا اور چین الاقوالی سازش تھی نظر اعداز نیس کیا باسکا۔

جہاں تک دوسر سے سوال کا تعلق ہے بھارت اور پاکستان کے حالات برابرخراب بوتے رہے اور بھارت نے روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہد وکرلیا تھا۔ جزل کچی خان جین یا امریکہ سے بھارت کے مملے کی صورت میں فوجی یہ د کا دعد وحاصل نہ کر تھے۔

765

# (ر پورٹ كے بيرا9 سے 11 كك كوٹا كغ نيس كيا كيا)\_

### سای حل کی دہشت

جباں تک اقوام متحدہ کے کردار کا سوال ہوتہ ہم اس نتیج پر پنیج ہیں اگر چدیدادارہ پاستان کو روس کے وینوکی وجہ سے دو گزوں میں بننے سے نہیں روک سکا لیکن اگر بید مسئلہ مغربی پاکستان سے ممل جنگ چھٹرنے کے بجائے 21 نومبر 1971ء کو بھارت کے مملے کے بعد فوری طور پر سلامتی کونس میں لے جایا جا تا تو بچھ مختلف ہوتا۔ سلامتی کونسل میں بید مسئلہ ند لے جانے کی وجہ یہ تی کہ سیجی خان کو خوف تھا اس مرحلے پر بن کی طاقتیں مشرتی پاکستان کے مسئلے کو سابی طور پر طاکر نے پر زوردیں گی اور مغربی پاکستان میں کامیا بی حاصل کرنیکے بارے عمل ان کی تو تع بھی غلاقتی اس طرح

# فوجی پہلو

#### تعارف

1- پاک بھارت جنگ کا فوتی پہلو ناری اکوائری کا سب سے اہم اور ٹنا یہ سب نے باری اکوائری کا سب سے اہم اور ٹنا یہ سب نے زیادہ چیدہ پہلو ہے کئی تینوں سروسز کے ہیڈکوارٹرز کے تعاون کی جیست اور مختق رینگس کے کما غروف اور افسران کے تعاون سے بھی جو کی نہ کی صورت میں جنگ کی منصو بہندی سے تعلق رکھتے تھے ہمارا کام آسمان ہوگیا۔ سملح افواج کے بہت سے دینائرڈ افسران کی شہادؤں سے بھی ہمیں فائدہ پہنچااس کے علاوہ تینوں سروسز سے تعلق رکھتے والے بہت سے لوگوں نے ہمی ہمان ان سرے بانات دیئے۔

2- اس کا اا زمی بقیہ سے نظا کر شہادتوں کا بہت برا ذخیر و بھی ہوگیا جس میں ذبانی شہادتیں بھی تھیں اور تحریری بھی ۔ زبانی شہادتوں کا بخت اور درست کرنے کے لئے تھیکی اور پیشر درانہ صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ کیمشن کے فوجی شعیون تھان شہادتوں کو جانچ اور تا دراور شیخ سر سرز کے ان نمائندوں کو جو کیمشن کے ماتھ متعیون تھان شہادتوں کو جانچ اور ان کا تجربیہ کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی تا کہ آئیں فوجی معیار کے مطابق بنایا جا تھے۔ بمیں خوات تھی واکس ایڈ مرل ریٹا کرؤ افتی اس بھی واکس ایڈ میں کا دور کی فوری کے مطالب میں واکس ایڈ میرل ریٹا کرؤ افتی اور میرفور کے مطالب میں اور ائیس ریورٹ کی دومری جلد میں نمائندوں کی تیار کی جلد میں اور ائیس ریورٹ کی دومری جلد میں استفادہ کیا۔ اسان اسٹل یز کے طور پر شال کیا گیا ہے۔ ہم نے اس معلومات سے حسب منشاہ استفادہ کیا۔ اسان اسٹل یز کے طور پر شال کیا گیا ہے۔ ہم نے اس معلومات سے حسب منشاہ استفادہ کیا۔ کے بعد اپنی درائے تا تم کی جواس ریورٹ میں دی گئی ہے۔ ۔

3-امارا ذیال ہے کہ اس شکست کو جی پہلوکو بھنے کے لئے مندردیہ فیل مطاملات ک

جائز ولینے کی ضرورت ہے۔

ے ں رویا ہے۔ (1) تو می دفاع کے بارے میں فوجی تصور جو حکومت اور سریم کما نڈر کی طرف مختلف اوقات میں دی جانے والی ہدایات کی روشنی میں قائم ہوتا ہے۔

ہری ہے ہے۔ (۱۱) ان بدایات اور تصورات کو عملی جامہ پہتائے کے لئے دفاعی منصوبوں کا بنایا

. (۱۱۱) مشرقی پاکتان میں 25 ماری 1971ء سے فوتی آپریش کے بعد سے روما ہونے والے واقعات کے متیج میں بھارتی خطرے کا انداز ولگانا۔

(IV) اس خطرے کے مقابلے کے لئے سلح افواج کی تیاری کی کیفیت۔

(V) 21 نومر 1971 مومشرتی پاکتان میں بھارتی ملے سے پہلے کے وا تعاب اور فوجی صورتحال براس کے اثرات۔

21(VI) نومبرے 3 دمبر 1971ء کے درمیان شرقی پاکستان میں بیش آنے والے واقعات کی تفصیل -

(VII) د مبرے 17 دمبر 1971 وتک کمل جنگ۔

(a) شرقی یا کتان میں جنگ۔

(b)مغربي ياكتان مي آ دي آ پيڻن -

(c)مغربی پاکتان میں نضائی جنگ۔

(d) برک جنگ۔

(e) دشمن ك فضا لى حملوں كے خلاف د فاع۔

(vii) مشرقی پاکتان میں پاکتان آرمی کے بتھیار ڈالنے سے متعلقہ عالات و

واقعات كالنقيدي جائزه

(ix)مغربی پاکتان میں جنگ بندی

(x)اعلى مطح برجنگ كے متعلق بدايات

(4) ہم باشیائی اس بحث کوائی سفارشات، جو کچھ ہم نے عاصل کیا اور سائے قلم بند کر کیمیں مے۔

(5) اگر چديد مالمد بيلي عاس الرود كراب اول يس بيان كيا جاچكات

768

اس کے باو جوداس کا یہاں دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری کوششوں کے باو جودہم لیفٹینٹ در اس ۔ اے۔ کے۔ نیازی اور مشرقی کمانٹر کے دوسرے سینیر افسران کی شہادت حاصل نہ بر کے۔ اس صورت حال کے مطابق ہم نے سروسز ہیڈ کوارٹر اور مشرقی کمانٹر کے افسران جو جھے رق کمانٹر کی کامٹر اس جو سے بھی اور کی اور میواد کی مدد ہے۔ شرقی پاکستان کی کہائی کواز سرنو تھیل دینے کی چش کی جانے والی شہادتوں اور مواد کی مدد ہے۔ شرقی پاکستان کی کہائی کواز سرنو تھیل دینے کی کوشش کی ۔ بہر حال ہے بات واضح ہے کہال مرحلہ پرمشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے اور اس کی شخصیار ڈالے اور اس ہے۔ متعلقہ دوسرے معاملات کے حوالے ہے ہمارے مشاہدات اور نمائی کا مارضی نوجیت کے بھینے ہے۔ مارے میں اور ان کی شہادت اگروہ بلی تو تر میم میں باکتری ہے۔

6-اس كے بعد بيرانمبر 8 ش كي بنيادى مغروضات كا تذكر و بود قا كى نتط نظر

مول لئے بغیروشن کوزیادہ سے زیادہ نتصان پنیانے کی کوشش کریں گی۔

### قوى د فاع كاعسكرى تصور

1- جنگ عمل یا کتان کے دفاع ہے متعلق حکمت عملی کے تصور کی بنیادی دستاور کی منصل بدایات نبر 4 فیلڈ مارشل محدایوب خان نے 9 اگست 1967 کو پاکستان کی سلے افواج کے بریم کماغرد کی حثیت ہے دی۔

2-اس بدایت کے بیرانمبر 2 میں بیرق می مقصد" قو می سلائتی بتحفظ اور پاکستان کی آزادی اورلوگوں کی خوش حالی بتایا گیا ہے تا کہ حارا ملک قوموں کی براوری میں باعزت مقام عاصل كريحكة اى مقصد كے تناظر على اور بغير كى عذر كے تشمير كے لوگوں كى حق خوداراديت دلانے کی کوششیں حاری رکھی حائیں گی۔

3-اى وحاويز كايرا أراف"اى"اس بات كى وضاحت كرتا بركر باكتان كى سلاحی کوسب سے زیادہ خطرہ بھارت سے ہادر یہ کہ یا کتان کو بھارت کی طرف سے کلی طور را يك لاحدود اورسل حارحيت كاخطروب بس كالتجير مدول ير كوله بارى يس اضافه يا يمل ت تاركرد ومنعور كرمطابق مملى كصورت من فكركار

4- يرا گراف غمر 14س اعاز عل جارتي ملاحيت كونمايال كرتا ب كر" بحارت بيك وقت مشرقي بإكتان اورمغربي بإكتان كے خلاف جار جانے في آپر يشزكرنے كي صلاحت ر کمتا ہے۔ اس طرح کی جادجت کے حوالے سے بھارت خطکی اور بری دونوں محاذ وں برآ پریشنز کی محدود صلاحیت رکھتاہ۔

5-انغانتان اور بین کی صورت حال کا ذکر کرنے کے بعد اس برایت کے يراكراف فمر7 من كما كياب كرسل افواج كاشن درج ذيل موكا:

جگ كثروع مونى براجيى عن مناسب حالات بيدا مون يا موقع لح توسلخ انواج آپیٹن کے ذریعے دعمٰن کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی جبکہ سغرنی بازو میں دخمن کی فوجوں کورو کئے اور ان کا خطر وختم کرنے کی کوشش کریں گی ۔ شرتی بازو عى دغمن كى فوجول كوتحدود كرنے اوران كے تملوں كو بے اثر كرنے كے ساتھ ساتھ نقصان كا خطرد

ے دنظرر کے جانے جائیں (اوروویہ ہیں)۔ (الف) مميں فوري طور برمسلسل اور سب سے بدا خطرہ بھارت سے ہے۔ انفانتان كى سلح افوات كالحجم اور سائز انفانول كاعلاقا كى دمونى بهرهال ايك شبت خطروب ارتی اور دوسرے ذرائع ے اس خطرے کے اڑکو کم سے کم کرنے کی برمکن کوش کرتی ا ياب ـ اس ليم مغربي باكتان عن وفاع كى بانك دونون كاذون يرآ يرفيز كا قتاما كرتي ے کین اس بلانگ میں بھارت کے ظاف کاذبرزیادہ ورور دیا جاتا جا ہے۔

( \_ ) ہمس جمارت کی طرف سے جارحیت کے خطرے کی تو تع رکھنی جا ہے۔ اندیا بجر موكاكر بمين اس كى سات دن قل اطلاع بونى جائد جك كى يحى وقت مغربي ياكتان ر ملے کے بعد شروع ہو تق ہے جیا کہ گزشتہ مرتبہ ہواتھا۔ یہ می ہوسکا ہے کہ پہلے شرقی باکتان پر تمله کیا جائے لیکن بہر حال دونوں صورتوں کا مامنا کرنے کے لئے تیار رہنا جائے کونکہ بھر پور جنگ چیز عتی ہے۔

(ج) جنگ کے دوران ہمیں باہرے زیاد والداد کی تو تع نہیں رکھنی جاہے لین کچھ ممالك گزشتهم تنه كے بيكس مارى مدوكر كتے ہیں۔

( د ) بھارت کے خلاف جنگ انتہائی شدید ہوگی اور یہ بزی شدت کے ساتھ لڑی باے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کریے جگ مختمر ہوگی کوئلہ مارے فوتی و فائر محدود ہیں اس لے ماری کامیانی کے لئے لازی ہے کہ ہم اس جنگ کو مدور مصیص اختام کک پہنیا کیں۔

(ح) جنگ کے دوران شرقی ادر مغرلی یا کتان کے درمیان عام ذرائع سے رابطے منقطع ہوجا کیں گے۔

(أ) جلك بإ يمترتى باكتان ي على كون فيتروع بورترورى والل البات كا تنامًا كرت بن كر فيل كن جك مربى باكتان عم الى جائ كا-(ترديرى: (Strategic

-7 ای بدایت کے پراگراف نبر وی مزید کہا گیا ہے کہ"معوب بدی می ا ایسے عارضی آ پریشن بھی شامل ہوں مے بھے دشن کے علاقے میں غیرفوجی علاقے پر بمباری کرنا 771

اور تجارتی جہازوں کونشانہ بنانا تینوں افواج کے سروسز بھیڈ کوارٹرز اس طرح کے آپریشنز شروع کرنے ہے تیل حکومت سے منظوری حاصل کریں گے کیونکہ اس طرح کے آپریشنز سے جوالی سے کا خطرو ہوسکتا ہے اوران کے سیاسی اثر ات بھی سرتب ہو کتے تیں۔

۔ اس کے بعد اس ہدایت میں تینوں سلح افوان کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ ہارے موجود ومقعمد کے حوالے سے جنگ میں ان فرائض کی تیمیل کی تو تع رکھنی چاہئے جو بیروی در کے بغیر تمین ماہ تک لڑی جا سکے اور اس طرح بیرا گراف نمبر 18 میں درج ذیل ہاتمیں شال

''باہر ہے ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی کی عدم موجودگی کی صورت کو منظر رکھتے ہوئے لاجنگ یانگ میں کم از کم تمن ماہ کے لئے جنگ کا سامان جن رکھنا شامل ہونا جا ہے''

9- یہ بات منظرد ہے کداس ہدایت کا بنیادی تزدیری مقصدیہ ہے کہ شرقی پاکستان کے دفاع کی ذمدداری مغربی پاکستان ربعا کد موقی ہے اوراگر جنگ مشرقی پاکستان سے شروع بوتر بھی فیصلہ کن جنگ مغربی پاکستان میں لاک جائے گی۔

ال بدایت می ال بارے می کوئی نائم فریم نیس دیا گیا ہے کہ شرقی پاکستان پر بھارتی مطے کی صورت میں مغربی پاکستان اس مطے کا جواب کب دے اس لیے اس معاطے ک مندو بیندی کرنے کا فیصلہ تینوں سرومز پر چھوڑ دیا گیا جو پر بھم کما نار کی جا ایت پر عمل کرتی ہیں اور سریم کما نار کے ماتحت کام کرتی ہیں لین جایت میں اس حوالے سے شک و شبہ کی کوئی مخوائن نیس کہ جا ہے جگ مغربی پاکستان پر صلے کی صورت می شروع ہو یا مشرقی پاکستان پر مطے کی صورت میں شروع ہو یا مشرقی پاکستان پر مسلے کے بعد ہو۔ دونوں صورت میں پاکستان کے لیے ممل جنگ ہوگی۔ اس لیے اس بندایت کے مسل جنگ ہوگی۔ اس لیے اس بندایت کے میں پاکستان کو جغرافیا کی بادات کی جارحیت کے متاب کے بار حیت کے متاب کے بار حیت کے متاب کے بائی دور مربوط آپریشن کوئل میں الیاجائے۔

27-10 جوال کی 1971 مولائی 1971 موجوائٹ کیرٹریٹ کے سریراو نے جنگ کے متعلق ہدایت کے ختے نمبر 4 پرنظر ہائی ہے تعلق تیوں سروسز کے ہیڈ کوارٹرز سے تجاویز مائیس تجاویز مائیس تجاویز مائیس کے متحت کی کہ 1961 وی جب یہ جاری ہوئی تھی تو اس کے بعد سے پاکستان کے مترک اور جغرافیائی سیاس حالات میں کانی تبدیلیاں آ چکی تھیں جواس ہدایت پرنظر ہائی کے متقاضی تعمد موجود اللہ 1971 موجود کے متعقد ہونے والی 1971 موجود کی متعقد ہونے والی 1971

ری جوائی چفس کیٹی کے اجلال کے فیملوں کے مطابق عمل میں الماجائے۔ 11- یہ بات مارے سائے آئی ہے کہ 18 اگت 1971 موجزل بیڈ کوارزز نے مدایت کے بیرانبر 6ادر 7 پرنظر ٹانی کی تجویز چش کی۔

ہے۔ یہ اگراف نمبر 6 کا تعلق چین کے کردارے ہے۔ ی ایج کیومس کرتا تھا کہ چین کے دوستانہ کردارک جھل ہمایت میں نظر آئی بائے ہے۔ پیرا کراف نمبر 7 جیسا کہ پہلے بیان کیا جادیا ہے کا تعلق سلے اور ان محمک ہمایت میں نظر آئی ہاکتان آری کا محاجت کے چش نظر میر محسوں کرتا تھا کہ شرقی پاکستان میں فوجی دستوں میں اصافے اور کی صلاحیت کے چش نظر میر محسوں کرتا تھا کہ شرقی پاکستان میں فوجی دستوں میں اصافے اور کے ریشن کی کامیاب بحیل کے بعد پاکستانی فوج کوشرتی پاکستان میں جارحاند آپیشن کا منصوبہ مونیا جاتا ہے۔

(12) آخر مل بى ان كى كونى تجريز بيش كى كە" بمارت اور موديت يونىن كى درسان بوخ والى باتى سال كى كى كى كەت بالدات بولىن كى درسان بوخ والى باتى سال كى كى كىجوت كى افرات كادفىر فادىدى مشاورت سے جائز و لى جا در اگر خرورى تقوركى جائے قاس جائز كو بدايت مى شال كى جانا جا بىت ـ

ے۔ اس لئے نیوی نے سفارش کی کہ بدایت کے پیراگراف نمبر 9 میں آپریشن شرو گ کرنے بے بل حکومت سے منظوری لینے کی جوشرط ہے اس میں ترمیم کی جانی با ہے اور بھارت 773

کتبارتی جبازوں کو ذہونے (پاکتان نیوی کے منعوبوں کے حوالے سے میہ بات اہم ہے) کے موقع سے فائد وافعانے کے لئے حکومت کی منطوری ضروری ٹیمیں ہوئی چاہئے اور وٹمن کے بڑی جبازوں پر منط کے حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکتان نیوی کے کما نڈرانچیف کو اپنی صوابر پر کے مطابق فیصلا کے کا افتیار دے۔

(14) ہوایت کے بیراگراف نمبر 13 کے حوالے سے نبول بیڈ کوارٹر نے یہ تجویز دی کہ پاکستان نبوی کے پرانے آلات اور محارتی نبوی کے جدید ترین آلات کے درمیان فاصل بہت ذیادہ برحتا جار ہا ہے اس لئے بیراگراف نمبر 13 کے حوالے سے یہ بات مدنظر رکمی جانی چاہئے کہ محارت کی جغرافیائی صورتحال اوراس کی جاسوی کے آلات اور فضائے کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نبوی اس قابل نہیں ہوگی کہ دونوں بازوؤں کے درمیان کی حتم کی ہلائی بعال رکھے سکے اس کئے انتہائی خروری اشیاء کی ترسل بھی ممکن نہ ہوگی۔

(15) لیکن تاری جوائف چیقس کمیٹی نے ان تجادیز پر بھی خور کرنے کی ضرورت محوس نسکی - جس کا تیجہ بید نظا کہ ہدایت کا تکت تبر 4 بغیر تر یم کے ہدایت میں موجود رہا ۔ یہاں تک کے قبر 1971 ومیں جگ چھڑگئی سوال بیہ ہے آیا اس ہدایت پر نظر ٹانی کی کافی ضرورت موجود تھی اور اس پر نظر ٹانی کے مفروضے کی بنیاد کیا تھی اور اگر واقعی ایسا تھا تو اس میں تاکای کی معودت میں شرقی اور مغربی پاکستان پر جگ کا کیا اثر پڑتا۔

(16) تی ای کی نے کونے 18 اگرت 1971 موجین ترایم کے لئے کہاجن کا اوپر دواری دی ایک ہا جن کا اوپر دواری دیا گیا ہے ان کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کوفوج نے اس ہوایت کے اہم بنیادی مفرودت محموں کی اور نظر بنی کی ضرودت محموں ندی ہے تھا تھا کہ دو خرتی باکستان میں عمر کی ضرودت محموں کی اور جو ہوایت کے بیما گراف نمبر 7 میں دون ہے وہ خرتی باکستان میں عمر کی صورتحال کے حوالے کے خوالے سے دوریت یونی معاہدے کا تعلق ہے اس حوالے سے بات واقعی تیمان کن ہے کہ اس وقت کے چیف آف جزل ساف (لفندن جزل گل حسن) بات واقعی تیمان کن ہے کہ اس وقت کے چیف آف جزل ساف (لفندن جزل گل حسن) نے بعارت اور مودیت یونین کے بامین اس معاہدے کے بیتے میں طاقت کے عدم تو ازن کے مشری مضمرات بچھنے کی بیمان کا مسئلے وفر خادجہ کے حوالے کردیا۔ تی ایکھ کیو پر یہ بات واشح ہوئی کو بیا ہے بات کے دیا ہے بات کے دیا ہے بیمان کی بنا پر بھادت واشح ہوئی کشیدگی کی بنا پر بھادت و دیت یونین معاہد وخصوصی ایمیت کا مال تھا۔

۔ جنگی ہدایت نامہ'' 1967 ویں جاری کیا گیا تھا جس کے بعد ماری 1971 و میں مشرقی پاکستان کے سیاک جران اور وہاں کئے گئے نوجی اقدام کے بیتے میں نہایت اہم حد بلیاں رونما ہوئی تعمیل جن کے چش نظر جنگی محمت کملی پرنظر فانی مروری ہو چکل تی۔

مبدین از ) جیسا کہ جڑل ہیڈ کوارٹرز نے جوائٹ چیٹس سیکرٹریٹ کے نام اپنے ایک قط میں تکھاتھا کہ بھارت موویت یو ٹین کے ساتھ فوتی معاہدے عمل شامل ہو چکا ہے جس کے نتیج میں بھارت کوائی سلم افواج کے لئے جدید ترین اسلمح اور تھیاروں کی فراہمی شروع ہوجائے گی اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان طاقت کا تو از ن جگڑجائے گا۔

(ii) مشرقی پاکتان می کے جانے والے طویل فوجی ایکشن کے جیجے میں مقامی آبادی کمل طور پر حکومت سے الگ تھلگ ہو چکی تھی جس کی بتار پاکتان آری کو ندمرف بیرونی جارجت کا خطر والوق تھا بلکہ شہری آبادی کی جانب نے شورش انگیزی اور سیوتا ڑکے ساتھ ساتھ مسلح افواج میں موجود شرقی پاکتانی المکار اور عملے کا دکان سے بھی مشتقل خطرہ تھا۔

(iii) کارت نے تھلم کھلا چالیں ہے بچاس بزار چھاپہ مادوں کوتر بیت دینا شروع کر دی تھی تا کہ ان کے ذریعے شرقی پاکستان میں مداخلت کی جاسکے۔

(۱۷) اکو پر اور نومبر 1971 و بک بھارت نے مشرقی پاکستان کی سر مدوں پر بارہ ڈویژن فوج تعینات کر دی تھی جس میں سات انفش کی اور ہاؤنٹین ڈویژن تمن سے چار فیک رشنس اور بینیتس بارڈرسیکورٹی فورس بٹالینوں کے علاوہ بھارتی بحربیاور فضائیے کی بجر پور طریقے ہے تعیناتی بھی شامل تھی۔

(۷) اس مر طع پر بھارت کے ظاہری مقاصدیہ تھے کے شرقی پاکستان کے لیک جھے رقینہ کر کے اے بنگار دلیش کانام دے دیا جائے اور

(۷۱) پاکتان آری شرقی پاکتان کی بھارت ہے لئے والی سرحد پر چھوٹی چھوٹی گئر ہولی کا کا سرحد پر چھوٹی چھوٹی کئر ہول کی شکل میں بھیلی ہوئی تھی ہارت سے اس مالات اور واقعات کی طوجود کی میں اس نظر ہے ہی کہ مشرقی پاکتان سے کیا جا سکتا ہے وقا کی پاکسیوں کی تشکیل کے ذے وار افراد کی جانب سے بخیدگی کے ساتھ از سر توخورو فکر کی ضرورت تھی۔ دونوں مکلوں کے درمیان جنگی تیاریوں اور سلمجانو اورج کی صلاحیتوں کے ماہین برحتی ہوئی عدم مساوات کے چیش نظر ہے و کھنا ضروری ہو چکا تھا کہ کی 1971ء میں بھی پاکتان اس پوزیشن میں تھا کہ مغربی پاکتان سے

بروت جارحانہ ملے کے ذریعے مشرقی پاکتان کی صورت حال کو فیصلہ کن طور پرمتاثر کر کئے؛ ان عوال کے فوجی مضمرات اوراثرات کے ممبرے جائز ہے اور قعین میں ناکا کی کے باعث آری کی بائی کماغ نے اپنی کامیابی کے تمام مواقع گواویئے اور وہ بھی ایک ایسے مرحطے پر جب پر بٹے فوشد و بوارین چکی تھی!

الیی صورت میں نہ صرف فوجی طاقت میں اضافہ ہوتا بلکہ ایر فورس کو بھی ایک اور فضائی اؤ ہے کے ساتھ ساتھ ایک اضافی اسکواؤ رن بھی فراہم ہوجاتا جس کے بنتیج میں ؤ حاکہ میں معنین واحد اسکواؤ رن کو چوہیں گھنوں کی دی گئی مہلت بڑھ جاتی اور وہ زیادہ عرصے تک وہاں تھر سکتا تھا۔ صورت حال بیتھی کہ کری ٹولہ کا ؤ حاکہ نے قریب بوائی او وہ بھی مفروری سازو سان اور سہولتوں ہے لیمن نہیں تھا کہ کو کہ بیلیقین کرلیا گیا تھا کہ شرقی پاکستان اب باتھ سے نگل سامان اور سہولتوں ہے لیمن نہیں تھا کہ کھی ہو جارہ گفتگو

ریں ہے۔ 20- بیانکہ جزل محیٰ خان اور ان کے بیٹر آری کماغرز اجزل عبدالحمید خان اور جزل گل حسن کی اخر اع تما جس کے مطابق شرقی پاکستان میں مزید افواج کی تعیناتی ہے وک

2-1 قریم پاک بحری کی جانب سے پیش کی کی تراہم بھی جوجنگی ہوایت نا ہے بیرا گراف 9 میں بیان کی کئی ہیں اور جن کے مطابق حکومت کی پیشگی اجازت اور منظوری کے بیرا گراف 9 میں بیان کی کئی ہیں اور جن کے مطابق حکومت کی پیشگی اجازت اور منظوری کے بیرا من جنگی ہوایت نا ہے میں تال کی جانی جانی جان برحمل جیس کیا جا سکا منظوری کے کما غرانی پیش کے بیش کی جانی جائی ہوائی جانی ہون کے کما غرانی پیش کی برور شہادت و سے جو ہمیں بتایا کہ بھارت کے تجازتی برکی جہازوں پر پاک بر حقیقت یہ ہے کہ اس کے حملوں کی سرکاری منظوری دی جن بیسی گئی جس کا بنیادی سبب و ذائت و فاع اور و زارت فارجہ کے مائین منروری را بطے کا فقد ان تھا۔ اگر جنگی ہوایت نا ہے کہ اس پیرا گراف میں شال نیوی کے مائین منروری را بطے کا فقد ان تھا۔ اگر جنگی ہوایت نا ہے کہ اس پیرا گراف میں شال نیوی جب نو کو اور فرا سے پیش کی جانے والی تر بھی ہوائی ہو جارے پاس پیرائی فیون نے کرنے کی کوئی وجنہیں ہے کہ پاک بحری کی آبدوزیں شرقی پاکتان کی سرحدوں پر بھارتی جارتی جانے کی کوئی وجنہیں اس کی اجازت میں تھیں کہ بحارت کے تجارتی بحری جہازوں پر مؤثر معلم کئے جانے جائے تھے تا بم آبیں اس کی اجازت ہی تھیں دی گئی۔

4)

## '' د فاعی منصوبوں کی تشکیل''

1- 1967ء کے '' جنگی ہدایت ناسے'' کے مطابق بین اُن اُوان کے تفکیل کردو رہا کی منصوبوں کی جانچ پڑتال شرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے علیمہ ویلیمہ و کی جائے گی جاہم موجود و باب بھی 'ہم اپنی توجہ خصوصی طور پر پاکستان آ رمی کے منصوبوں پر مرکوز رکھیں کے کردگہ حالیہ جابی بھی اس کا کردار خیادی نوعیت کا حال رہا ہے' بحریہ اور نشائی سے کہ وہ کا منصوبوں پرہم اس وقت گھنگو کریں گے جب دونوں صوبوں میں' بحری اور نشائی محرکوں کا جائز و

یں ہے۔ 2۔ مشرقی کمان کے دفائی منعوبوں پر فورکرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ 11 نوبر 1969 موکمانڈ رانچیف کی جانب سے جاری کئے جانے والے ہدایت نامے کی روے شرقی کمان کوسونیا گیامشن جواس وقت''3۔ کور'' کی میٹیت سے تھیل دی گئی تمیاری طور پریقا کوشرقی یا کتان کا دفائے کیا جائے اس میں دید کہا گیا تھا کہ:۔

(الف) کسی بھی قتم کی بیرونی امدادیا اضافی معاونت پر برگز تکینیس کیا جائے گا۔ (ب) کوئی بھی الیا بڑا جار حانہ تملینیس کیا جائے گا جو جنگ کودشن کے طاقے تک پمیلا دے سوائے محدود نوعیت کی جھڑ یوں اور چوٹے پانے پر جنگی میالوں کے۔

(ق) افواج کی دست برداری کی صورت می مضبوط دفا کی مقامات پر تبصفه برقرار رکنے کی غرض سے ایسے مشتی دفا می اقد امات اور تا خیری حربے اختیار کے جا کیں کر دشن علائے ، پرکی طور پر تبعید ند کر سکے۔

(د) برتم كے حالات من كوركواك زعر داور فعال قوت بونے كا ثبوت دينا ہوگا۔ سياسى اور فوجى دونوں نقط ہائے نظرے يہ بہت اہم ہے جس كے تتيج من شرقی پاكتان كى دصدت اور حكومت كو برقم كى صورت حال من برقر ادر كھا جاسكا ہے۔

(ه) ایسٹرن کماغر کے بیڈ کوارٹرز کویہ ذے داری دی جاتی ہے کہ وہ صوبالی حکومت بے برابرا اطباقائم رکھے گااس کے علاوہ پاکتانی جربیاور فقائیے مسلسل رابط رکھنا بھی ای کی ڈے داری ہوگی۔

3۔ شرقی پاکتان کے دفاع کا اصل منعوبہ جس پر 7 ماری 1971 ، کولیفٹیزیز جزل ایس ایم یعتوب کی جگر لیفٹینٹ جزل اُٹا خان کے آئے تک ممل ہوتار ہاتھا مرف ایک انفتری ذویژن کے سہارے چل رہاتھا ہے چودھویں ڈویژن کا تام دیا گیا تھا تھے ایس پائستان رائعلو اور مجاہدین کی مدو حاصل تھی۔

بہیں میجر جزل (ریٹائرؤ) خادم مسین راجہ نے جو چودھویں ڈویژن کے جزل آفیہ بنا نے بھی میجر جزل (ریٹائرؤ) خادم مسین راجہ نے جو چودھویں ڈویژن کے جزل آفیہ بنا نے کہ دو بھی جو بیا ہونے کی صورت میں انہیں دریاؤں کے کنارے کے ساتھ ساتھ منتقل کرنا تھا تا کہ ڈھا کہ شہر کے گردو تو اس میں اوروفاع کے لیے خاصاوستے علاقہ فراہم ہو سے تاہم اس امکان پر کوئی توجہ نیس درگ کی کو جوڑنے کی صورت میں سمندری راستے کے علاوہ پر ماکو برائے جوڑنے کی صورت میں سمندری راستے کے علاوہ پر ماکو ساتھ دالاور کا کہا کہ ساتھ کی استعال کیا جا سکتا ہے۔

4- جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لفشینٹ جزل الیں ایم یعتوب کی جگر لفشینت جزل بڑا خان نے کا غرا ایش ن کما غرکا چارئ سنجالا تھا جو بعد میں گورٹر اور زوّل مارش لار ایم ضریر مقرر کردیے گے تھے ان کے بعد لفشینٹ جزل اے اے کے تیازی کما غرا ایش ن کما غرم رہوئے جن کے دور میں 15 جوالی 1971 م کوجزل ہیڈ کوارٹر کی منظوری کے بعد ایس ن کما غرکے لیے نی آپر شنل ہوایات جاری کی گئیں۔

5-ان بدایات کے اہم نگات پراس رپورٹ کی جلد دوم کے حصہ سوم اور چہارم کے باب اول میں بری تنصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے تاہم فی الحال حارے لیے اتنائی کہنا کافی ہے کہ ایشرن کما غرکو ہر قیت پر اور ہرصورت میں ڈھا کہ کے دفاع کو سے تی بنانے کی اہم ذمہ داری سونی کی گئی تھی کیوں کہ ڈھا کہ شہر کوشرق پاکستان کے ساس اور فوجی مرکز کی حیثیت حاصل تھی بیرونی جارحیت کے علاوہ ایسٹرن کما غرکوشرش پہندوں اور باغیوں ہے بھی تمنا تھاوہ بھی ایسے حالات میں جب کے مواصلات کی صورت حال انتہائی خراب تھی ڈورائی تاکافی تھے اور ایسٹرن کما غرکو یہ جگ اپنے آ پ بادجودالیشرن کما غرکو یہ جگ اپنے آ پ بی جاری نفسائے کا حال بھی تبا تھا ان تمام حالات کے بادجودالیشرن کما غرکویہ جگ اپنے آ پ بی مادی فضائے کا حال بھی تبا تھا در براز فی تھی۔

6- جو ہدایات جاری کی گئیں ان میں دشمن کے عزائم کی تفصیل مکد طور پر اس طرح ا بیان کی گئی تھی:۔

780

(i) علا قائی عزائم: -اس صورت میں دغمن ان طاقوں پر قبند کرنے کی کوشش کر ہے ع جو دریائے جنا ' پید ما اور میکسنا کے مغربی حصے میں واقع ہیں۔ لینی راجشائی اور کھانا کے سول ن ریزن یا و ھاکدڈ ویژن کے مجمعے حصے: -

کے۔ اس بات کا بھی بینگی قیاس کرلیا گیا تھا کہ جنگ چیر جانے کی صورت میں جارے صرف مغربی باکتان میں اس کا کرواز کم جارے صرف مغربی باکتان کی مصورت میں وہاتو صرف مثر تی پاکتان پر حملے کہ کا کو دار دن کی نوعیت کا ہوگا دوسری صورت میں وہ یا تو صرف مثر تی پاکتان پر حملہ کر سکتا ہے تو اوال کے ساتھ ساتھ ہی اے مغربی حصے پر محاف ہی کیوں نہ کھولنا پڑے تا ہم اس وقت کے طالات کے بیش نظر ہے بات زیادہ قرین قیاس تھی کہ حملہ صرف مثر تی پاکتان پر بی کیا جائے گا جب کر مغربی اکتان میں وہ صرف دفائی پوزیش ہی اختیار کرے گا۔

(8) وتمن كى مكنة وت اورصلاحيق كالنداز واور تخيندا ك طرح لكا الياقان

(2) بملى كا پٹرز كے ذريع بورى ايك بٹالين كولے جانے كى صلاحت :-

(3) زین فوجی کارروائی کیدد کے لیے بیرار میلا کی تعیناتی:

(4) گیارہ اسکواؤرن بھارتی فضائے کی جانب ہے مشرقی کاذ پر استعال کے لیے: (ان میں سے ہراسکواڈرن دی اڑا کاطیاروں اورا کیے بم بار پر مشتل تھا)

9- وسم کی جانب سے حملہ کئے جانے کے حوالے سے متعدد پہلووں پر فورو خوش کیا گیا جس کے بتیجے میں بیرائے قائم کی گئی کہ وشن کی جانب سے کئے جانے والے تکنہ جارحانہ اور خطر ناک ملے کی کوششیں اولا ہوگر ہیکٹر میں کی جائتی ہیں جس کے بعد بوگر ونگر بازی خلاقے 181

رِ بَسَدَ کرتے ہوئے ٹانوی کوشش جیوراور مین عکھ پر قبضے کے لیے کی جائے گی!اس کے علاوہ جیراب بل داؤد کنڈی نا چاتھ بوراور دیگر علاقوں پر بھی دشن کے مکہ حملوں پر فور کیا گیا۔ 10۔اپنے مشن کی تحیل کے لیے کماغر رایسٹرن کماغرنے اپنی آپریشنل تھے۔ عملی اس اندازے مرتب کی تھی:۔

(الف) دریائے جمنااور پدیا کے مغربی علاقوں کے دفاع کی غرض سے بنیادی فوجی حکہ نے ملی اختیار کی جائے گی۔

(ب) الطليحاذوں پر پیش قدى كرتے ہوئے وفاع كونتينى بنایا جائے گا۔

(ج) جارحیت کا آغاز ہوتے ہی فوری طور پردشن کے خلاف جوالی تملیشروع کردیا جائے گااس مقصد کے لئے دوٹا سک فورمز کی تشکیل ضروری ہے ایک میمن شکھے جمال پورہائے کے لیے اور دوسری مولوی بازار کے لیے تاکہ ان کے سامنے داقع بھارتی علاقے پر قبند کیا جا تھے۔

( د ) ار یچا کے مقام پر ایسے مضبوط اور طاقت ور محشی فوجی دستوں کی تعیناتی جو ضرورت کے مطابق جارجا نہ اور دفا کی دونوں تسم کے کر دارا دا کر سکیں۔

(و) مواصلاتی رابطوں اور اہم تنصیبات کی تفاظت اور بجابروں (رضا کاروں) پولیس اور رضا کاروں کی جانب ہے اس عامہ کی صورت حال کی کڑی تکرانی۔

(و) ہر کی کم کوخوراک اسلے اور ساز وسامان کے انتبارے ایک ماہ کی مدت کے لیے خوکفیل بنانا۔

11-ایس آخری کھتے کے بارے میں فوجی ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے گداس کا تعلق فوجی اللہ کی سند داری کے اس کا تعلق فوجی کا میں مضبوط مور ہے ہے دست برداری کی صورت میں خوراک اوراسلح کے محفوظ ذخائر وافر مقدار میں موجود رہیں ان فوجی قلد بندیوں کی حفاظت آخری آخری آرگ دارا در نگری کی جانی تھی۔

12- ایسٹرن کماغ کے اس جنگی منصوبے کو جنر ل بیڈ کوارٹرز کی منظوری حاصل تھی عہم یہ د کیچکر خاصا تجب ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل نمایاں کمزوریاں اور نقائص پاکستان آ ری کے کماغران مجیف اورائن کے جنر ل اسٹاف کی نظرے کیوں پوشید ورہے:۔

(الف)مشرتی پاکتان می اعدونی شورش اور بعادت کورفع کرنے کی غرض سے

اؤاج کے استعمال کا بھیجہ بالآخر بیداگا کردہ مرصد دل پر چھوٹی چھوٹی گونی کار یوں ک شکل میں تر بتر ہور کے لابغا استعمال کا بھی کے اپنے مسلم کا تعین کیا جاتا جس پر افوان کو پہا ہونے کے بعد پہلے سے طبقہ دوفا گل اکنوں پردا کہ اا یا جاتے کین منصوبے میں الی کوئی بات بعد کے بعد پہلے سے طبقہ دوفا گل اکنوں پردا کہ اا یا جاتے کین منصوبے میں الی کوئی بات مال کہ بھی اس کا کوئی نشان دی کی نوبر 1971ء کے اوافر بکے بین فران سے جو چکا تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں ہمارے علاقے پری نظر رکھتا ہا واب بین کا بنیا دی مقصد صوب کے کسی ایک جھے میں بنگلہ دیش حکومت کا تیا م بیس بلکہ وہ پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے سے ایسے طال ت میں بیا شد ضرور کی تھا کہ وہ کور اور قبینات کیا جاتا : تا ہم اے بھی منصوبے میں شار نہیں کیا گیا۔

(ب) فو جی تلعہ بند یوں کی تعیر کے منعوبے کے ساتھ ساتھ بی یہی مفروری تھا کہ
ان قلعہ بند یوں کے عقب علی فر بردست حملے کی مطاحیت رکھے والے محفوظ فوجی دستوں کے
قیام کو بیتی بنایا جاتا تا کہ اگر دشمن ان قلعہ بند یوں کو و د کر آگے بڑھنے کی کوشش کر نے والوں کے ساتھ ساتھ
پکھاتے ہوئے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا جائے اس منعوبے کی تشکیل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ
اس کی منظوری و نے والوں نے بھی اس حقیقت کو کمل طور پر نظر انداز کردیا کہ طاقہ بند یوں کے
عقب میں مناسب عشق محفوظ و ستوں کی عدم موجودگی عمی ہمارے مغبوط مور ہے دشمن کے تبنے
علی میں آسکتے سے اور حقیقت عمی ہوا بھی بھی! اس مغرورت کا تقاضا تھا کہ شرقی پاکستان کے لیے
علی آسکتے سے اور حقیقت عمی ہوا بھی بھی! اس مغرورت کا تقاضا تھا کہ شرقی پاکستان کے لیے
اور 27 نوبر 1971 موجی اضافی بنالینوں کی روا تی کافی تا خیرے عمل عمی آئی تھی اور جوائی
اور 27 نوبر 1971 می کوشی اضافی بنالینوں کی روا تی کافی تاخیرے عمل عمی آئی تھی اور جوائی

(ج) اس منصوبے میں پاکتانی افواج ہیا ہونے کے امکان کے ساتھ مغربی پاکتانیوں کے انخلا پر بھی کوئی توجہ نیس دی گئ جوسندری یا زنی داستے کے در میع (سٹر تی پاکتان پردشن کے قبضے کصورت میں) بر ما تک تھے تھے!

یدارکانی منصوبہ بندی اس لیے اور بھی ضروری تھی کرتمام بنتر آری کما غرزاس مبلک نظریے پر کال یعین رکھتے تھے کہ بھارتی ملے کی صورت میں شرقی پاکستان کے بچنے کی قطعا کوکی امید بیس سے لبنداذات آمیز طریقے سے جھیارڈ النے سے تو کہیں بہتر تھا کہ پہائی اور انتخا

کے ایک مطے شد و منعوبے کے مطابق عقبی حفاظتی اقد امات کو تینی بناتے ہوئے مناسب سنارتی ابتظامات کر لیے جاتے اور افواج کا محفوظ انتلام میں آجاتا۔

3-13 تحقیقات کے دوران ہمیں ہے چلا کر سیاتی اور فو بی دونوں پہلوؤں سے زما کرشہرکا دفاع انتہائی اہم اور بنیادی نوعیت کا حال تھااور عالمی سطح پراس بات کو محسوس بھی کیا جار ہا تھا کہ ستوط دھا کہ کا مطلب ہوگا ستوط شرقی پاکتان اس کے باد جود جزل ہیڈ کوارٹرز اینرن کمانڈ کی جانب ہے اس سلطے میں تیار کیا جانے والا کوئی مفصل دفا کی مفصوبہ یا حکمت محلی ایسرن کمانڈ کی جانب ہے اس سلطے میں تیار کریا جانے والا کوئی مفصل دفا کی مفصوبہ یا حکمت محلی اس کمیشن کے روبرد چیش نبیں کر سکا۔ یہ سیح ہے کہ عام طور پر جزل ہیڈ کوارٹرز کا کور لیول سے نیچ کی فارمیشن کے تیار کردہ دفا کی مفصوبہ یک تفصیلات سے کوئی تعلق نبیں ہوتا تا ہم واضح اسبب اورد جو ہاہے کی بنا پرڈ حاکمہ کہ دفاع کو اولین ترجے دیے ہوئے جزل ہیڈ کوارٹرز کا فرض بنا تھا اورد جو ہاہے کی بنا پرڈ حاکمہ کر داور دارا دائیل کرسکتا تھا! چنا نچہ جزل ہیڈ کوارٹرز خاکمہ شھوب پر محملدر آ مد کے وقت وہ کوئی مؤثر کردار ادائیل کرسکتا تھا! چنا نچہ جزل ہیڈ کوارٹرز خاکمہ کرنے میں بری طرح ناکھ میں جوا۔

14-اب ہم اپنی توجہ منرلی پاکستان کے کاذ پر مرکوز کریں گے جیسا کہ ہم سابقہ باب
میں پہلے بنی بیان کر بچے ہیں کہ 1967ء کے ''جنگی ہدایت نائے' میں درن کی گئ دفاع حکمت
علی کے مطابق مشرقی پاکستان کا دفاع' منرلی پاکستان سے کیا جانا تھا' جس کا مطلب یہ تھا کہ
منزلی پاکستان کے جنگی محاذ پر کامیاب کاردوائی کے ذریعے بھارت کے فوجی اور سیاسی اہمیت
کے طاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مشرقی پاکستان پر دباؤکو کم کیا جائے تا کہ بھارت ندا کرات پر
د اسامند ہو سکھائی نظریئے کی روسے جنزل ہیڈ کوارٹرز نے تین مختلف اقسام کے مصوبے تیار
کئے تھے بینی (1) دفائی (2) جوالی تھاور (3) بجر پورہما جن کے تحت دوتم کی آ رمی فارمیش
بنائی جانی تھیں۔

(الف) ایک بولڈنگ فارمیشن جن کے ذمے بنیادی کام بیرتھا کہ وہ اپنے بخصوص ملاتوں کادفاع کرتے ہوئے محد دونوعیت کے جوابی حملے اورالقد امات کرے۔ (ب) ایسے مخفوظ نو بی دہتے جو بھارتی علاقوں پر بھر پورحملہ کریں۔ ان فارمیشوں اوران سے متعلق منصوبوں کا تعلق ان حالات اور واقعات سے تھا جو

مار 1971ء سے مشرقی پاکستان میں رونما ہور ہے تھے جنہوں نے اس امر کوئیٹی بنادیا تماک ابندائی بھارتی حملے شرقی پاکستان کے ظاف بی کئے جا کیں گے۔

ابندان ہو ۔۔۔

15 فرجی منصوبوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کداس وقت کے طالات کے پیش نظر مغربی از برحملہ کرنے بیل پاکستان کی جانب ہے ہوگی اورائیر فورس کی مدد یہ وقت کے طالات کے بیش نظر مغربی ہوائی اور الیم فورس کی مدد یہ وقت کے طالات کے بعد مغربی ہوائی اور الیم نظر کا نظانہ بنایا جائے گا جس کے بعد مغربی ہوائی اور الیم نظر مخربی کا نظانہ بنایا جائے گا جس کے بعد مغربی محدوں پر ابندا بیس دفاق حکمت عملی کی صوود میں رہتے ہوئے جاد جانہ حملے کئے جائیں گا مورد میں رہتے ہوئے جا جار جانہ حملے کہ جائے گا جس کے بعد مغربی کا کدو میں رکھنے کا وراس کے فوری بعد دفتری برائے بیا اجاد جانہ تھا کہ وری میں اس کھنے کی غرض نے ساتویں ووجو کے بیس رکھنے کی غرض نے ساتویں ووجو کے بیس رکھنے کی غرض نے ساتویں ووجو کے بیس کو جو بھام طور پر پشاور کو بات بنوں میں تحینات ربتا ہے ای عالم نے بیس رہنے دیا جائے اور بعد میں فوت کی جانب سے دشمن پر براے حملے کی غرض سے اس ووجو کے میں کہ باول میں کو جو اس کے نظر کر دیا جائے جس کے بعدا ہے اس وائل ہونے کی غرض سے منتقل کیا جار ہا ہے اس دفاقی چال سے شمیر کے خلاتے میں دو جلے کے وائل ہونے کی غرض سے ختقل کیا جار ہا ہے اس دفاقی چال سے شمیر کے خلاتے میں دو جلے کے وائل ہونے کی غرض سے ختال کیا جار ہا ہے اس دفاقی چال سے شمیر کے خلاتے میں دو جلے کے وائل ہونے کی غرض سے ختال کیا جار ہا ہے اس دفاقی چال سے شمیر کے خلاتے میں دو جلے کے جن کا نشانہ بو نچھ اور چھم ہو کے فوجی اعتبار سے حساس علاقے ہوں گر بو نچھ پر برادویں دو دیش کا ذور جن کاروز کی دور چی کا دور بادور چھمب پر شمیدویں ڈوریش کی عدد سے تمار کیا جائے گا۔

784

17- ماسر پان میں مزید کہا گیا تھا کہ فوجی صلے کے لیے حالات سازگاد کرنے کی فرض مے مردوی ہے کہ چند مخصوص علاقوں میں دشمن کی افوائ کو دھو کے میں دکھا جائے جس کا بنیادی مقصد وشن کوان کے چند مخصوص علاقوں میں دو جو کہا اوُل شالی شالی علاقوں میں موجود تھیں کئین جنوب میں کئے جانے والے مسلے کی شکل میں مؤثر مداخلت بھی کر سمتی میں اس مقصد کے لیے شکر گڑھ کے علاقے کا انتخاب کمیا گیا کیونکہ دشمن کی فوجول کا بھاری میں اس مقصد کے لیے شکر گڑھ کے علاقے کا انتخاب کمیا گیا کیونکہ دشمن کی فوجول کا بھاری اور کا بھاری ویر کے علاقے پر اشاد راس بات کے اشارے بھی ال رہے تھے کہ اس بورے علاقے پر وشن بری نظر رکھتا ہے۔

18- جارحیت کے منصوبے علی اہم ترین کرداردوکورکوادا کرنا تھااس مطے کے سلسلے میں جزل ہیڈکوارڈز کے ہدایت نامے کا خاص تکت یہ تھا کہ شرقی پاکستان پر بھارتی جلے کی صورت میں پاکستان افوائ فوری طور پر بھل کرتے ہوئے مغربی پاکستان کا گاذ کھول دیں گی اور ایک بردااور جارہ انتقاد کر بھتا کہ اور کہ بھتا ہے جو کی کوشش کریں گی اس حملے کا بنیا دی مقصد یہ تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کرا ہو جارہ کری کے ہیڈورکس پر مسلم مطاقت کے بیشر درکس پر مسلم مطاقت کے بیشر درکس کے بیڈورکس کے بیڈورکس کے میں دابطے نہراو جن بھان کے علاقوں پر قبضہ کرنا مقصود تھا دوس مرطے میں المطاف کا دوس مرطے میں المعان اور تیسر کے بیڈورکس کے علاقوں پر قبضہ کیا جانا تھا۔

19- اس منصوبے کی تیاری حتبر 1971ء کے دوران شروع ہوئی اور نوبرر 1971ء کے دوران شروع ہوئی اور نوبرر 1971ء میں اے کمل کیا گیا تمام آری کور کما شروا در پاک فضائیہ کے کما شروا نجیف کواس بورے منصوبے کی تنصیلات ہے گاہ کردیا گیا فضائیے کی مدد کے لیے ایم جنسی بنیا دوں پر اضافی ضروریات کے تحت اوکا ڈویس ہوائی اؤے کی تمیر کی گئی جو جنگ کے آغاز پر استعمال کے لیے بوری طرح تیارہ و پکا تھا۔

20-ال منصوب من ایک اہم عضر مغربی کاذ پر ایک مخصوص نائم فریم کے اندر فوتی ا آپیش کی کاردوائیں کو باہم مر اوطاور ہم آ بنگ رکھنا تھا نصرف باہمی طور پر بلکہ شرقی پاکستان میں بنگ چجر جانے کی صورت میں مجال کاردوائیوں کو مر بوطار کھا اس وقت کے صدر کی واضح پالیسی کے مطابق فری کا مرشر تی پاکستان واضح پالیسی کے مطابق فتی ) اگر مشرقی پاکستان پر بھارت کا مملہ ہوتو ایک صورت میں فوری طور پر مغربی پاکستان میں بھی جنگ کا آ فاز کردیا جائے تا ہم جنوں سلے افواق کے بیاتان سے جنگ کا آ فاز کردیا جائے تا ہم جنوں سلے افواق کے بیڈ کوارٹرز کواکم واضح ہدائیت ماے کے ذریعے مغربی پاکستان سے جنگ

شروع کرنے کے طریقوں اور انداز کے بارے میں پینٹی طور پر کوئی اطلاع نہیں دی گئتی جزل ہیئے کوارٹرزنے ایم ڈے بنیادوں پر آ رق ٹائم نیمل شکیل دیا 'ایم سے مرادوہ دن تھا جس دن حکومت مغربی محاذ کھولئے کا فیصلہ کرے گیا ٹائم نیمل کا خاکد درج ذیل ہے .....

(i)ایم فے فیلے کادن

(ii) ایم + 13 ایم + 44 ..... محفوظ فوجی دستول کا ده باقیما عرو حصر جوایئے مقام اجتماع سے دوراور د بال دا نظے کا منتظر ہے۔

نان) ایم+ 15ء + 6ؤی یاؤے .....مغربی محاذ کا کھلنا ..... پاکتان ایرووری کی جاب ہے موالی مطاورون کا ابتدائی آپریش شروع۔

(iv)ایم+ 8 /ایم+ 9 ... محفوظ فرجی دستوں کی جانب سے برا تعلیہ 21-مندرجہ بالا اوقات کے درمیان د تفوں کی تفصیل یوں ہے!

(الف) ائم ڈے اور ائم + 1 1 ائم + 4 کی درمیانی مدت کے دوران ریزرو فارمیشن اس مقام تک اپنی نقل وحرکت کمل کرلیس گی جہاں آئیس جمع ہوتا ہے: تاہم وقت کی بچیت کے پیش نظرا گر خدکور وفارمیشن اپنے مقام اجماع تک فیصلے کے دن سے پیٹٹر ہی داخل ہو جا کیں تو کم از کم دو تین دنوں کی بجت ممکن تھی۔

9 + 1 ایم + 3 اایم + 4 کی درمیانی مدت سے کر ایم + 8 اایم + 9 تک کی عرص کو محفوظ دیے درج ذیل مقاصد کے لیے استعال کریں گے۔

(i) دو سے تین دن احکامات کے اجرا و فائل چیکنگ اور آ گے ہو ہے کی غرض سے ریلوے کے انتظامات پرکگیں گے۔

(ii) دو دن پیش رفت اورا گلے گاذ پر مضبوط مورچوں کے علاقوں تک جانے میں صرف ہوں گے۔

(iii) ایک دن کی غیرمتوقع تبدیلی یادا تعے کے لیے دقف کیا جائےگا۔

(ق) ائم + 115 + 6 ے لے کرائم + 8 اائم + 9 کی درمیانی مت کے درمیانی مت کے درمیانی مت کے درمیانی مت کے درران لین بنگ شروع ہونے کے تین دن بعد ابتدائی فوجی آپریش کمل کرلیا جائے گا اس درران امید کی جاتی تھی کہ وشمن کی توجہ اور ذرائع کو گراہ کرتے ہوئے محفوظ فوجی دستے بڑی مرات رائی ہے تھی کرنے کے قابل ہو کیس گے۔

786

مغربي كاذكھو لنے بیں تاخیر

22۔ کیشن یہ دی کھر دیگر دیگر اگیا کہ اس ٹائم ٹیمل کا نو بی حطے کے اصل منعوب میں شال نہیں کیا گیا تھا اگر چہ یہ ایک بنیا دی ضرورت تھی جس کے اثر ات مشرقی پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات پر مرتب ہونا الذی سے جز ل ہیڈ کو ارٹرز کے منعوبہ سازوں نے نوم بر 1971ء ہے پہلے اس ٹائم شیار کو تیار نہیں کیا تھا کہ کو کہ بمیں معلوم ہوا کہ اس ٹائم فیمل کواں وقت کے چیف آف اسٹاف کی منظوری کے لیے بڑی تا فیر سے لین دس اور بار و نوم ر 1971ء وقت کے چیف آف اسٹاف کی منظوری کے لیے بڑی تا فیر سے لین کے خلاف بھر لور جارحیت کا آ ناز کے درمیان اس وقت بیش کیا گیا جب بھارت بشرتی پاکستان کے خلاف بھر لور جارحیت کا آ ناز کر کے گئا تھا۔ ساس کے باوجود اس ٹائم خیل میں بڑے حملے کے بارے میں بائی کمانڈ کے آخری منسلے کو جنگ کے درخ اور دشمن کے دو ہے ہے شروط کر دیا گیا تھا۔ یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ جز ل بیڈ کو ارٹرز کی سوخ کے مطابق مغربی محاذ کی جائے گؤائی صورت میں با متصد اور مؤثر بنایا جائے گئا تھا کہ وقتی پر بڑے کے مطابق مغربی محاذ کی جائے۔

23-مندرجہ بالا ٹائم فریم میں مشرقی پاکتان میں جنگ جھڑ جانے کی صورت میں مغربی کا کھولے کا کوئی ذکر موجو و نہیں ہے کیونکہ اس کا فیصلہ حکومت وقت پر جھوڑ دیا گیا تھا تاہم مشرقی پاکتان پر جھر کے جانے ہے چیشتر ہی یہ فیصلہ کرلیا گیا ہوتا ( ٹی دبلی ہے 10 نومبر 1971 میں میصول ہونے والی ایک انتماع جنس رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکتان پر سیملہ 20 نومبر 1971 میک میصول ہونے والی ایک انتماع جنس توقع تھا) تو 20 نومبر کے بعد کی بھی دن مخربی کا ذکھولا مومبر 1971 میک میں الفطر کے دن متوقع تھا) تو 20 نومبر کے بعد کی بھی دن مخربی کا ذکھولا جا سات تھا ایک بنیادی جنگی طاکت تھا ایک بنیادی جنگی منظر ہے کی حیثیت ہے 1971ء کا مامٹر پلان بڑا اخر آئی اور ہمت افزا تھا تاہم اس کی نمایاں فائی ہے کی حیثیت ہے 1971ء کا مامٹر پلان بڑا اخر آئی اور ہمت افزا تھا تاہم اس کی نمایاں فیار ہے کی حیثیت کے وقت کا کوئی تعین نمبی کیا گیا تھا تھا اس می صاف طور پر ان حالات اور دوو کا کوئی ذکر تھا جن بر پر کما نئر رائیف کو دیش کرنا چاہے ہے اس میں کا تیجہ یہ بری ہوا کہ ایسا شاندار فرقی منصوبہ میں الکہ حیالے میں ورت میں فورو خوش کرنا چاہتے تھا جس کا تیجہ یہ بری ہوا کہ ایسا شاندار فری کا ملاکہ حالیا کہ حالے میں مورکش ایک حیالے میں مورکش کی ان وصدر یا کتان کے اعلان کی دوے مامٹر پلان پر فور کوئی کی میں ہوگا طالا کہ حسلیم شدو جھے میں اور صدر یا کتان کے اعلان کی دوے مامٹر پلان پر فور ک

جائزہ کے رہے ہیں۔ 25- جنگی منصوبے کے ایک آخری پہلو پڑفور کرتے ہوئے یہ تھیقت ذہن میں دئی جائے کہ تینوں سلح افوائ کے درمیان مشتر کہ منصوب بندی کا شدید نقدان تھا اسوائے اس کے کہ فوجی سلے کی منصوبہ بندی کرتے وقت جز ل ہیڈکو ارٹرزنے پاک فضائیہ کے کا تدرانچیف کو بھی شریک کرایا تھا: تاہم نیول ہیڈ کہ ارٹرزے جنگی منصوبوں کی تشکیل کے سلسلے میں کوئی مشور ہیں

789

کے پہنچ گئی کہ پاکتان ایر فورس کے گا الم را نجیف نے کمیشن کے رو ہرو شکایت کی کہ انہیں را تھتان کے بیا گیا انہوں را تھتان کے بنا گیا انہوں کے جانے والے صلے ہے بھی ہروقت آگا ہیں کیا گیا انہوں نے بھی بتایا کہ جزل بیڈ کواورز نے جنوب بھی بڑے ملے کامنوفی کے ہارے میں بھی ان نے کہ میں میں ان کہ جزل بیڈ کواورز نے جنوب بھی بڑے ملے ایک بڑے جھے کو کھمل تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا ان مسلطات پر ہم اس وقت تقصیل خور کریں گے جب جنگ کی بلند رسط اور منصوبوں پڑ میل درآ مد کا موال ان میں کہ بھی ہوجودہ تناظر میں بھی کافی انہیت کے حال بی کو بھی کو بھی منصوبہ بندی کی پیشدہ مقامیوں اور کر ور یوں سے قبطی نظر ان سے بیات مربوط اور مشتر کے منصوبہ بندی کی باوجودہ ہم وفاع پاکتان کے حوالے سے بہتر زمان کے حاصل میں کہتر تاریخ حاصل کے بیتر تاریخ حاصل کے کئی ہے۔

26-ہارےاخذ کردونتائج کاخلاصدورج ذیل ہے:۔

(الف) ہم اس میتے پر پہنچ ہیں کہ پاکستان کے دفائی منصوبوں کی تفکیل میتوں سلے
انوان نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ تصلک ہوکر کی تھی جز ل بیکی خان نے کا بدند ک
دفائی کمیٹی اور جوائے پیغیش کمیٹی کا بھی کوئی فائد نہیں اٹھایا جن کے مشوروں سے ایک باہمی طور
دفائی کمیٹی اور جوائے پیغیش کمیٹی کا بھی کوئی فائد نہیں اٹھایا جن کے مشوروں سے ایک باہمی طور
پر بوط منصوبہ تفکیل دیا جاسکتا تھا تقریباً تمام ہی اہم فیصلے یا تو جز ل بیکی خان نے کئے یا پھر
جز ل ہیڈکو ارفرز نے اس سلطے میں جنگ کی بلند ترسطی یا مقصد کا تعین کرنے والی مشیری ہے بھی
تھا کوئی مشورونیس لیا جوامی متعمد کے لیے تفکیل دی گئی تھی بہر مینے اس معالمے میں واحد
اسٹنائی مثال ائیر مارشل دیم خان کی دی جا کتی ہے جو پاک فضائیہ کے کما غراز نجیف تنے جن
سے فوجی مطلح کی منصوبہ بندی کرتے وقت جز ل ہیڈ کوارٹرز نے ضروری مشاورت کی تھی اور جن
سے اکثر اوقات جزل کی خان بھی مملاح مشورہ کرتے رہے تھے۔

(i) اس میں ایے کس مرطے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا جس پر شرتی پاکتان کی مرحدوں سے فوج کو واپس بلاتے ہوئے سابقہ دفا کی پوزیشنوں پر لانا اور اس مقصد کے لیے 790

وانستہ طور پر چندعلاقوں سے دست بردار ہونا بھی شامل تھا تا کدان افواق کوؤ ھا کہ شہر کے دفاع کی غرض ہے طویل فاصلے تک دوبار واقعینات کردیا جاتا۔

ان فری قلعہ بندیوں کی تعیر کنظریے کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ اسبات کو بنتی بنایا جانا اشد خروری تھا کہ ان فلعہ بندیوں کے عقب عمل زیردست جمل کرنے کی صلاحیت رکنے بنایا جانا اشد خروری تھا کہ ان فلعہ بندیوں پر قبضی رکنے والے ایسے فلعہ بندیوں پر قبضی کی جانب سے قلعہ بندیوں پر قبضی کی جانب سے قلعہ بندیوں پر قبضی کی جنٹ کا بازنہ جی بلید و سیتے۔

(iii) آن منعوب عل پاکتانی افوان کی وست برداری ادر مغربی پاکتانی افوان کی وست برداری ادر مغربی پاکتانی الکاروں کے انتخاا کا ایساامکانی نششنیس بیش کیا گیا جس کی مدد مشرقی پاکتان پر بھارتی تینے کے بعد انبین زیمی استدری دائے کے بعد انبین دائد کیا جاسکا تھا۔

(د) مغربی پاکتان کے جنگی محاذ کے حوالے سے بنائے مکے ماسر پاان میں بھی ایک بہت بدی خاص نمایاں طور پر موجود تی کہ اس میں وضاحت کے ساتھ وہ وہ طالت بحراتی حملے کرتے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھانہ ہی اس میں وضاحت کے ساتھ وہ وہ طالت اورعوال بیان کئے گئے تھے جو دشمن پر بڑے فوتی صلے کی غرض سے کما غرائی نیف کے علم میں الائے جانے ضروری تھے جس کا تھیے میں ہوا کہ ایک فرد کے انفرادی تذیذ بدب اور بھیا ہٹ کی جب سے بیز بردست منصوبہ بالآخر بربادی سے بمکنار ہوگیا! طال تکدمنظور شدہ جنگی تحک ملی اور صد پاکتان کے عوالی خطاب کی رو سے اس ماسر پاک سان پر فوری طور پر ای دن سے میل درآ مد برنا ضروری تھا جس دن دشمن نے مشرقی پاکتان پر محلم کھلا جارجت کا ارتکاب کیا تھا۔

-82 b

3: مشرقی یا کتان میں فوجی کارروائی کی جدے وہاں کی بری آبادی الگ تملک م يكي تنى اور در حقيقت بهارت باغيول كي مدركرر باتما\_

### بھارتی حارحت کے خطرے کونظرا نداز کر دیا گیا

4: آ كى الس آكى في جون 1971 مض ايك اوروستاويز عن واضح طور ير بعارت سریاتھ جنگ کے امکان کی طرف توجہ میذ ول کروائی۔ بلکہ اس نے بھارتی ملے کا طریقہ اور ری بحری اور فضائی افواج کی تعداد اور اتسام کے متعلق بھی داشتے انداز ، پیش کیا۔ تاہم حمیہ ہے گ ات ے کماس رورٹ کے بعض حصول میں مصنفین نے کیوں بھارتی جارجت کے خطرے کو نظ انداز کیا۔مثال کےطور پرایک پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں۔

رونوں ممالک کے درمیان اس ہے پہلے بھی جنگ کا اتنازیادہ خطرونہیں تھالیکن مارتی حکومت ماکتان کے ساتھ جنگ کے مضمرات سے بھی آگاہ ہے اس لئے اس ( بھارت ) نے ابھی تک منبط و حمل کا مظاہر ہ کر کے مشر تی یا کتان پر جارحیت کو ٹالا

دوباره ایک دوسرے بیرا گراف می کہا گیا: اس بات کاامکان نبیس که بھارتی حکومت عالمی توجہ پاسای دباؤ کونظرا نداز کر کے یا کتان کے ساتھ جنگ میں لوث ہو۔ تاہم وستاویز میں فرردار کیا گیا کہ دونوں ممالک کی افواج سلے ہی فوجی کھاظ سے غیرمتوازن ہیں پاکستان کے ساتھ حدے زیادہ فوجی طاقت کا توازن جڑنے پر بھارت جنگ پراٹر سکتا ہے۔اس لیے ضروری کے ہیڈ کوارٹراس دستاویز کا جائز ولیں۔

5: ومتاوير على مجم متائج اخذكرنے كي إوجوديد بات ظاہر في كم كم ازكم بعال أ مداخلت کے خطرے کی طرف حکومتی توجہ مبذول کروادی گئی تھی۔

6: ستبر 1971 ميں آئي ايس آئي كر ذائر كيٹريٹ نے بعارتي فوجي اقدام ك متعلق یوں کہا کہ ' پاکستان اور اس کی فوج کے برے حصورتا وکرنے کے سیاس اور ائم کی خاطم جب بھی موقع ملا بھارت حملہ کرے گا

1: - برمغیری ساس تارخ اور آزادی تے لل کے تعلقات کود کیمتے ہوئے فوجی نقط نظر ہے ہمیں بھارت کوسلسل خطر وتصور کیا جانا جا ہے تھا۔اس بات کا بدمطلب تہیں کہ ماری فارد باليسي اور فوجي طرز عمل كى بنيادي صرف اس بات بررهي جاتم كه بحارت جارادش ے ۔ بلکہ ہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کولاحق خطرات کی تشخیص کرتے ہوئے بھارت کا ارے ساتھ معا ندانہ رویہ و بن میں دکھا جانا جا ہے تھا کیونکہ اس نے بھی بھی تقسیم برصغیر کوشلیم نبیں کرااوراہے جب بھی موقع ملاو واس بہانے ہم پر تملہ کرسکتا ہے۔

2:- در حقیقت 1971ء کے تمام ریکارڈ کے مطابق حکومت (بھارت کے) اس خطرے ہے آگا تھی۔ 19 می 1971 وکوقو می سلامتی کونسل نے" پاکستان کولاجق خطرات" كے نام ہے ایک دستاویز تیار کی اس میں مختصرا نداز میں پاکستان کولاحق تمام اندرونی اور بیرونی خطرات کا ذکر کیا گیا۔اس میں نشائد ہی گی گئی کہ با کستان کن نظریا تی بنیا دوں پرینااور ہم میں کس طرح نا اتفاقی بیدا ہوگئ ۔ اس نا اتفاقی کی بنیاد کی دید بھارت کی طرف سے چیز چیار تھی جس کا مقصد ہم میں علاقائی اور مقامی سوچ بیدا کرنا تھی بیرونی نظریات اور غیر مکی برویگنڈ و کے نو جوان سل کے ذہن پر اثر اور ذبان کا ناحل شدہ مسلہ کے باعث پیر بھانات ابھرے۔اس ملا قائی سوچ نے انہیں انتثار کی طرف دھکیل دیا۔

اى نظريكوما ف ركعة موع وساويز على باكتان ير بحارتى عطى كا فدشه ظامركيا گيا اوراس كى سينميادى د جو بات بتاكى كئيس:

1: - بمارت بكرديش كى مدوك بهاني بم ير على كا جواز ال كر عالى رائے عامر بھی ان کے خالف نبیں ہوگی۔

2: - شرتی پاکتان میں فوج کا ایک موقف ہوگا کہ وہ یا غیری کے خلاف کارروائی كرد بي إلى اور مار چ 1971 و يك شرقى ياكتان را تفلوكى زير تكراني كرنے والى الم مرحدى پوکیوں پرتعیناتی کا جوازین جائے گااس کے دجہ سے بھارتی جارجت کی کامیالی کا ضرف یا م

بھارے شرقی پاکتان میں ای مرضی کے طل کی تیادی کردہا ہے۔ کی 1971 ومیں ذروار بھارتی رہندا اس طرح کے بیانات دیے گئے تھے کہ شرقی پاکتان کی صورتحال نے بھارے کو مسلم پیستی فراہم کردیا ہے۔

معلی میں کے علاوہ بیرزی بحت اور مجد ریاض الدین احد نے بھی ایک عالی سیمیاری میں الدین احد نے بھی ایک عالی سیمیاری میں میں میں میں اس کے فاقع کا اندازہ الله کر راہ داست معلومات ماصل کرلی تحدید میں اخبار تو یہ اخبار تی خریری شائع کرلی شروع کردیں۔ اس بھارتی فری اندازی معنوم داشتی تھا۔

7: اس دوران کی 1971ء ہے بھارتی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شرتی پاکستان ہے ہمارتی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شرتی پاکستان (جے عرب بھارتی انتخاء کے بارے میں بیانات اور شرقی پاکستان (جے انہوں نے بھی دیش کہ باشر وی کردیا تھا) کے معالمے کے سیاس کی لی زور دیے گئے بتھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا طرز عمل ان کی مرحدوں پر مسائل پیدا کر دہا ہے۔ اس طرح بھارت واضح اعاز میں شرقی پاکستان کا ماذ میں شرقی پاکستان کا دونی مسئل ہوتا جس میں اقوام ستھ وی کے علاوہ کی اور کو بداخت کی اجازت نہ ہوتی ۔ اندونی مسئل ہوتا جس میں اقوام ستھ وی کے علاوہ کی اور کو بداخت کی اجازت نہ ہوتی ۔

8۔ جرائی کی بات ہے کہ 10 جن 1971ء میں ڈائر کیٹر للڑی انٹملی جس نے بیٹر بیٹر کیا کہ ''جوار جار انٹملی جس نے بیٹر بیٹر کیا کہ ''جوار جار اندا تھا اور کھر دو ہے اور حد دو علاقے پر تیضے کے لیے مرحد کے آبر جملے کر مکتا ہے''۔ باوجوداس کے پہلیم کیا گیا کہ شرق پاکستان میں مختصر نوٹس پر ایک محدد ملے کا چینی فظر و ہے۔ اس سلم میں زیادہ خطرے والے علاقوں جیسور' شالی بنگال ملب میں اور خطرے والے علاقوں جیسور' شالی بنگال ملب اور اخوارا کیٹر کا ذکر کر کے کچھاور ملب افرون کو بھارت کی مدد کا ذکر کر کے کچھاور مناز شات چین کی گئیں۔

9: -اس مفروف کے بعد حکومت کے ذہن میں مجارتی حملے کے متعلق کسی تمالا بنی نہیں ہونی چاہئے تھی -اس رپورٹ کا حکومت کے ذہن پر کیا اثر ہوااس کا ذکر کرتے ہوئے چیف آف جزل ساف لیفٹینٹ جزل گل حسن کا یہ نوٹ پڑھنے کے قابل ہے۔

10: من ذائر يكثر ملرى المما جنس ك خيالات عدوى طور برا نفاق كرتا بول كمن

794

بن کے 30 سے 40 برار جوانوں کو جربت دینے کے بعد بھارت انہیں موجود ہ کارروائی میں میرود ہ کارروائی میں میرود ہ کے خاطر مون سون کے بعد حرکت میں الانے گا۔ اس عرصہ میں بھارت اپنی مرحود وں سے تما م مہاج بن کو بنا لے گا۔ یہ کاروائی شرح و گائی ہو جگی ہو جگی ہے۔ ہی موران سون کے خان مبر آئی پاکستان میں ہماری افواج معروف بوں گئی آئی بائن کے مام کی افواج معروف بوں گئی آئی بائن کے مام کی افواج مرف کے اس کی مواد اللہ میں ہو والے کہ اس نے کمی جاروپ کی جانوں کے خان مبر آئی پاکستان میں ہماری افواج میں مواز شورش سے اس کے مشرقی جاروپ کی جاروپ کو والی خراب بود ہا تھا۔ میں نے یہ سب حرور آئی ہے کہ اس کے ماتھ کہا ہے کہ کہ کہ اس کے اداری اور اکتوبر کے آخر تک کا اور پر کے آخر کی کا دور ہوگا تاریخ کی ہے اس کے مشرقی بازو میں فوج کا دو تار کر در ہوگا تاریخ کی بھارت با کہا تھا۔ میں میں ہماری بھی نو بی گئاست سے مغربی بازو میں فوج کا دو تار کر در ہوگا تاریخ کی بھارت بی کہارت بی کر در اس کا ماری اس کے ماری ایس کی اس مو مک جانے ہر سے مشکل میں۔ ذائر کیٹر جز ل آئی ایس آئی اور دفتر خارجہ تال میں اس مد مک جانے ہر سون کی تابل ہیں۔ ذائر کیٹر جز ل آئی ایس آئی اور دفتر خارجہ تال میں اس مد مک جانے ہر سون کی تابل ہیں۔

11: بھارتی وستوں کی خل و حرکت اور مقائی جمر پوں کی متوا تر انتمی جن بورٹوں
کے باوجود اس بات پر بوی جرت ہے کہ جن ل کی اور جن ل جیہ حسیت پاک فوج کی اسلی
تیاوت کا کہنا تھا کہ محلم کھلا بھارتی حافلت کا کوئی خطرہ نہیں پایا گیا۔ بیہ جن ل بجی کے خوابوں کی
دیا جس رہنے کی ایک اور مثال ہے جو حقیقت ہے بہت وورخی۔ انتمی جنس کے علاوہ اس وقت
کے سکر ٹری فارجہ نے بمیں بتایا کہ اگر صدر نے بھارتی حدافلت کو فارخ ادامکان قراد دیا تو بیان
کی بھول تھی۔ وشن کی فوج کی طرف ہے اکتوبر 1971ء کے بعد ہے مشتر کہ حملے کے
کوارڈی نیٹن لیفشینٹ جنزل اروڈہ (بی اوی ان ی) مشرقی کما غری فرمیتی جس کے پاس 8
دو جن پر مشتل 3 کوروں کی نفری تھی۔ ان جس سے دو ڈویژ نوں اور ایک بھتر بندر جنٹ پر مشتل نمبر 3 کور جیسور کشتیا کہ کھانا دو ڈویژ نوں ایک آزاد پر گلیڈ اور دو کھتر بندر جنٹ پر مشتل نمبر 3 کور دیاج پور ڈیگیور بوگر ااور تین انفنز کی ڈویژ نوں اور دواضافی بر گلیڈ ز بر حشتل مشتل نمبر 3 کورد یاج پورڈیگیڈ اور ڈی کی انفنز کی ڈویژ نوں اور دواضافی بر گلیڈ ز برحشتل مشتل نمبر 3 کوردوش شائ جال پور میں گڑنا تھا کھکت میں ایک پیراشوٹ بر گلیڈ کوکانڈ ریز دی کے طور بر

Scanned with CamScanner

رکھا گیا۔ چین کے ساتھ سر صدوں پر تعینات کی آر نظری ہر میکیڈ زکو بھی شرقی پاکستان میں مدد۔ کے بدال گیا یہ تمام افواج ملاکر بی ایس ایف کی 35 بنالینیں وشن کے پاس تیس ۔ 11۔ معارتی فضائیہ کے مشرقی پاکستان میں 11 سکواذرنز تھے جن کی تفصیل یہ

> ب موتک ہنر فاکیٹر سکواؤرن 4 ب موتک ناٹ (gnat) فاکیٹر سکوارؤرن 3 پر موتک (گ۔21) فاکیٹر سکواؤرن 3 پر موتک (su7) فاکیٹر سکواؤرن 1 کل=11

12: دریائی اور سندری مدو کے لئے وغمن کے پاس وشاکا پیٹنم کا بحری او وقعا جہاں فاص طور پر آبدوزوں کا مرکز بنایا خلتے بنگال میں تعینات بھارتی بحری بیڑے میں ایک ،
آبدوز بنالین گروپ میں زمین پراتر نے والی فورس جے ٹیمکوں کے سکواڈران کی مد دمہیاتھ ۔ و
پڑول کراف بی الیں ایف کے 20 سے 25 پڑول کراف اور کچھٹر گیمیٹ اور تباہ کس جہاز بھی موجود تھے۔ (پڑول کراف سے مراد جنگی کشتیوں سے ہے جود کھے بھال کے لئے بھی استعمال موجود تیے بھوا کی ہے۔ استعمال سے ایک بھی استعمال میں ۔ وہی بھی استعمال کے لئے بھی استعمال میں ۔ ۔

13: ـ دومرى طرف بعارت مغربي بإكتان مين تشمير كه كاذ بر كنفرول لائن بر 15

کور کے تین ڈویڈن اور عام بر گیڈگروپ کے ذریعے ہتھمب اور اکھنورسمیت دفائی پوزیش برقر ارر کھ سکتا تھا۔ جو ل محصودا علاقے میں وواکی ڈویژن فوج کو کھر شالی ون ڈویڈن کم 15 زاد بحتر بند بر گیڈ نمبر 16 مشرق سے امدادی فوج اور ڈویژن نمبر 39 کے ذریعے شرگڑ مے پر تملاً کر سکتا تھا۔ جنگ سے بہلے اس کا ڈویژن نمبر 36 اور دو بکتر بند پر کھیڈ اضافی موجود تھے۔ اس سے علاو وامین آیا دامر تسر میں بکتر بند پر کھیڈ نمبر 17 اور دو سرابر کھیڈ نمبر 2 کورواسپور می گائے کو

رہ ۔ 14: ۔ لا ہور کی طرف بھارت دوؤو بڑن ٹوئی رکھ کردو پر گیڈر یزور کھ مکی تھا۔ 15: ۔ علاو وازیں جنو کی بھارت میں فاضلا علاقہ کے فیروز پورسلیما کی سیٹر پروو ایک ڈویڈن لاکر مقابلہ کر سکتا تھا جیکہ دو بکتر بند پر گیڈز ریز رو کھے جاسکتے تھے۔ مزید جنوب میں وہ راجگو تھ سے کچھے کے علاقہ میں 750 میل کی سرحد کا محراوں میں تربیت یافتہ دو ڈویڈنوں سے دفاع کر سکتا تھا۔ بیڈویڈن ہمارے دفاع میں کمزوری کودیکھتے ہوئے موقع پاکر جارحیت پربھی اتر سکتے تھے۔

797

مغربی محاذیروشن کی فضائی قوت 16: مغربی پاکتان کی سرحد پر کہیں بھی ظاء ملنے پر موقع سے فاکدہ اٹھانے کے لئے مکتبر فرنٹ پردشن کا پہلا بھتر بند ہر گلیڈ موجود تھا۔ جوراجستھان اسکرا چی یا ٹال کے مرکز کی طرف حرکت میں آسکا تھا۔

17 \_مغربي پاكتان كے عادرتي فضائيكى تعداديتى:

ب سوتك بمبار ( كينبرا) اسكوا ذرن ..... 3

سب سونک فائٹر (میستر )اسکواڈرن ..... 3

ب سوتك فأئثر (بشر )اسكوا دُرن .......... 3

سب سوتك فائش (ناث) اسكواز رن .....

سپرسونک فائٹرز (HF24)اسکواڈ رن.....2

ىپرسونك فائىرز (SU7)اسكوا دُرن .....6 سىرسونك فائىرز (گ 21)اسكوا دُرن .....6

28

18: - بحری فوج میں وشن کے پاس مغربی بیڑے میں (8) OSSA میزائل بردار کشتیاں و آبدوزیں دو کروزر اور 18 تباہ کن جہاز افریکیٹ تھے۔ اسے بیری ٹائم اینٹی سب میرین طیارہ بردار جہازی مدمجی حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے بھارت کرا پی کی نا کہ بند ں اور موقع لیے پر پاکستانی بحرید کو جاہ کرنے کی پوزیشن عمل آگیا تھا۔

19: بیسوال بھی فورطلب ہے کہ کیا صورت حال کو دیکھتے ہوئے ہمیں مشرقی پاکستان میں ابنی دفائل صلاحیت کو ہر صاناتیں جا ہے تھا؟ ہم نے کسی اور جگہ یہ بیان کیا ہے کہ شرقی پاکستان کے دفائل کی مغربی پاکستان پر ذمہ داری کے روای نظر فیل 1971ء کے حالات کو دیکھتے ہوئے بچورد و برل کیا جانا جا ہے تھا۔ خطرے کے باجود شرقی پاکستان کے دفائل کو شغرہ طیبانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔

اس وقت کے متعلقہ افراد نے عام طور پر جود ضاحت پیش کی ہے وہ بیہ ہے کہ شرقی پاکستان میں فوج کا اضافہ کر بھی دیا جاتا تو اس کے باوجود کوئی مادی فرق نبیس پڑتا تھا۔ یہ نظریہ خالعتا دفاع کے اس نقط نظر سے مطابقت رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ اگر یہ نقط نظر درست مانا جائے تو مشرقی پاکستان میں جنگ چھڑنے کے بعد فوری طور پرمفر بی محاذ کھول دیا جا ہے۔ تھا۔

مشرقی پاکستان کادفاع مضبوط نه بنانے کی وضاحت کی طرف واپس آتے ہوئے میں علم ہے کہ اس کے باد جود 26 اور 27 نومبر 1971 ، کوشر آپ پاکستان میں تین انفینزی بالینیں جیسی مکئیں جواس نظریہ کے برعس تھا۔

## جزل يجيٰ نے حقائق كونظراندازكيا

799

طاقت کا ایراز ولگ تے ہوئے ہم نے ان افواج کا خیال ہی نہ کیا جو 5 ڈویژ نول کے برابر تھی۔

ان میں ہے ایک یا دو ڈویژ ن کو وہاں ہے بنا کر جمارت مشرقی پاکستان میں تعینات کر سکا

قا۔ اس لئے یہ پٹی بنی مشکل نہ تھی کہ بھارت اپنی مداخلت کے لئے طالات و واقعات کا اس
طرح ، وقوع پذیر ہوتا پیند کرے گا جس میں نومبر کے دوران اس کی مداخلت کی فضا سازگار

بوجائے۔ ان تمام تھائی کو ویکھتے ہوئے ہماری حکومت کو معلوم ہوجانا چاہے تھا کہ بھارت 15

نومبر کے بعد مداخلت کرے گا جبدا نغلی جنی اداروں نے اس تجریے کو اعلیٰ دکام کے سامنے

پٹی بھی کیا اس طرح یہ خطرو مکمل طور پر عمیاں ہوگیا۔ لیکن جزل بچی اور جزل لئے مدے اس بات

پٹی بھی کیا اس طرح یہ خطرو مکمل طور پر عمیاں ہوگیا۔ لیکن جزل بچی اور جزل لئے میں کوای

پٹی بھی کیا اس طرح یہ خطرو مکمل طور پر عمیاں ہوگیا۔ لیکن جزل بچی اور جزل حمید کے اس بات

پٹی کے ساتھ خدا کرات نہ کرنے کی ضعہ پراڑے د بنے والے جزل بچی نے خطائی کونظر انداز

کیا اور مختا نجی ان خواہش پر پٹی خیالات میں گم دے کہ بھارتی مداخلت کا کوئی خطر ونہیں ہے۔

کیا اور مختا نجی ان خواہش پری خیالات میں گم دے کہ بھارتی مداخلت کا کوئی خطر ونہیں ہے۔

22: مدد حقائق کا سامنا کرنے ہے جی جارہ سے تھای طرح دو مری طرف انتہا پند عناصر بھی خوابوں کی دیا میں رور ہے تھے۔ ذوالفقار علی بخو کی قیادت میں دور ہین کے انتہا ئی مراحل پر پاکستان کو جنگ ہے گریز اور مسلے کے حل کے دوسرے تمام طریقے استعال کرنے کا مشور و دیا گیا لیکن اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ فضائیہ کے سربراہ ایکر ہارشل رحیم خان اور چیف آف جبڑل اسٹاف لیفٹینٹ جز ل گل حن اس مشورے کو قبول کرنے کے مکسر خان اور چیف آف جبڑل اسٹاف لیفٹینٹ جز ل گل حن اس مشورے کو قبول کرنے کے مکسر خانف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بمیں بھارت کے ساتھے حساب برابر کرنے کا اب موقع ملا ہے۔ گو و داس عمل میں شرقی پاکستان میں دوسرا کا ذکھو لئے کے مل جسس یز اصد مد بوا ہے جبیا کر بم پہلے کہ بھی جی مضرفی پاکستان میں دوسرا کا ذکھو لئے کے مل کو شرقی پاکستان بی دوسرا کا ذکھو لئے کے مل کو شرقی پاکستان برد باؤ کم کرنے یا اتنا ھاقت می صاصل کرنے کا جواز تھا جس کے بعد ہم بھارت کے ساتھ خدا کرات کی میز برسودے بازی کی یوزیش میں آ جاتے۔

اس موقع پر کی پاکتانی کے لئے مشرقی پاکتان کوسیای حقوق میں سے جائز حصہ نہ
دینے بلکہ علاقے کوی جادو بر بادکرنے کی بات ایک ظلم اور قیام پاکتان کے تمام اصولوں ار
نصب العمن کے بیکس تھی۔ اگر شرقی پاکتان کو جادو بر بادکرنائی تھا تو مغرب میں جنگ شروع
کرنے کا کیا جواز باتی روگیا تھا۔ اگر اس جواز کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہم کس طاقت کی
مذابر حماب بدا برکرنے کی بات کر دہے تھے۔ کو بھارت کے کچھ دیے مشرقی پاکتان اور پچھ

چین کی سرحد پر گلے ہوئے تھے کین اس کے باو جود مغربی پاکستان کے محاذبی نارااس سے مقابلہ نہ تھا۔ (وو تعداد میں بہت زیاد و تھا) ان حالات میں مشرقی پاکستان کو فارغ کرنے کی ناری کوشش بھی بے کارتھی۔ شرقی پاکستان کو ہاتھ سے جانے دینے کے خیال کے ساتھ ہم یہ بالک نہ سمبھ سے کہ ہم مغربی محاذبی بھارت کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں اور سکس بنیاد پر ہم اس سے بنگ لایں گے۔

### افرادى قوت كى منصوبە بندى كاكوئى تصورموجود نەتھا\_

مسلح افواج کی تیاری کے کوائف

1 مسلح افواج کی تیاری کا جائزہ لینے کا سوال سب سے پہلے افرادی قوت کی موز دنیت اور دوسرے ان کی تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 1971ء میں جارے مالات کے تناظر میں مارش لاء کوفیج کی پیشدور اندمہارت پراٹر ات کا بھی جائزہ لیتا ہوگا۔

2 ..... یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ سلم افوان یا قومی سطح پرافرادی قوت کی منصوبہ بندی کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مارچ 1971 ، میں جنگ کے خطرے کے باوجوداس موال کو جزل اسٹاف نے قابل فور نہ مجماحتی کر چیف آف جزل اسٹاف نے بھی اس اہم سوال میں دلچینی ظاہر نہ کا۔

3 ...... ہے تی ہے کہ ہم نے او پر جزل ہیڈ کوارٹر کو موردالڑا ہم خبرایا ہے اور وزارت دفاع اور وزارت خزاند کو زیر غور لانے میں ناکام رہے۔ان دونوں پر بھی اپنی آئی فی مداری پوری نہ کرنے کا الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ یا در کھنا چاہئے کہ فیلڈ مارش ایوب خان کے صدر بنے کے بعد وزارت دفاع کا کر دارمحض انتظامی نومیت کارو گیا۔ بہر حال کی پر الزام لگانے کی بات نظرانداز کرتے ہوئے اس بات پر زوردیا جارہ کے کہ اس مسئلے پر توجیس دگی گئی۔

4..... بارچ 1971ء میں بنگای صورت حال بیدا ہونے کے وقت شرقی پاکستان میں 53 ہزار ریز روافرادی قوت تھی حائکہ وہاں ایک اکھ 10 ہزاد کی ضرورت تھی۔ بہر حالیا مارچ 1971ء کے بعد 53 ہزار کی تعداد میں اضافہ نہ ہوا جب 3 دئمبر 1971ء میں جنگ شروع ہوئی تو وہاں پرانے فوجی ماز مین کے سواکوئی تربیت یافتہ افرادی قوت سوجود تھی۔ 5....مطلوبہ تعداد میں افرادی قوت مہیا کرنے کے لئے اازی سروس آرؤینش کی

اائ پر قانون سازی کی جانی تھی گوا پریل میں اس کی طرف قدم اٹھایا گیا لیکن 4 دسمبر 1971, عک بید آرڈینس ندلایا گیا۔ ہم اس جاء کن اور حد سے زیادہ تا خیر کی وجہ جانے سے قاصر ہیں۔

سی بیدارد سی سیار کے مصالح میں اپریل 1971ء میں مرحلہ وار مو بلائزیشن پالن یا ام مندی کا منصوبہ بناجس کے تحت فلیٹ ریز دوسٹس اور 40 سال کی عمر تک کے پنشٹروں کو واپس بالیا گیا۔ تا ہم شرقی پاکستان میں بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت ممرکی حدکو پہلے 48 اور پھر 50 برس کرویا گیا۔ بعد میں آئی ایس پی آرنے نیول ہیڈکو اوٹر کے ساتھ صلاح مشورے کے بغیر برس رکویا گیا۔ بعد عمری کے عمرکی حدا کیک بار پھر 55 برس کردی۔

ہے۔ پاک فضائی کا فری اس وقت 1850 افراد پر مشتل تی طالانکہ 22,282 کی ضرورت تی۔ شرقی پاکتان کے 4720 افراد ہے بھی کام نیمی لیا جا سکا تھا جس کے بعد افرادی قوت کی شرق گر کر 62% تک آگئے۔ پہلے 1961ء میں فارغ کئے جانے والے ائیر مینوں کو جاایا گیا۔ بعد میں اس تاریخ کر 1958ء تک الرکل 1806 ائیر مینوں کی خدیات دوبارہ حاصل کر کا گئیں اس کے علاوہ ذبیر میثن پر بیرونی مما لک میں آیا ہم ذر 1892 ئیر مینوں کو والی جایا گیا لیکن نے 6 کیمبریا اس کے بعد مینئے۔

8 ..... ایر فورس میں سوملین افراد کی بجر تی کے لیے دیورٹ حکومت سند ہو کہ بھیجی گئی یبال سے کی شکی طرح بیر مطلوبہ تعدادیوری ہوگئی۔ جبکہ پی آئی اے سے 83 میکنیشوں اور 110موٹر ڈانسپورٹ ڈرائیوروں کو بھی ایر فورس بھیجی دیا گیا۔

9 ۔۔۔۔ لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت بری فوق میں تھی اور اللہ جوشن جزل برائی کو تکا اور اللہ جوشن جزل برائی کو تکا برت ہے کہ تجر تی کے لئے آرڈینس کے نفاذ کا کیس اپریل 1971ء میں تیار ہوتا شرق کی جو زار رہ تا برائی اس کے مطابق ساتھ جو ترق ہی ایچ کی وجہ سے ہوئی۔ ہمیں جو کچھ شوت ال سکا ہے اس کے مطابق وزاوت وقاع کو اللہ جوشن جزل کی طرف نے 15 اپریل 1971ء کو جو ہدایت لی تی مورف واکٹروں کی کے بارے می تھی ۔ اس میں محدود مقصد کے لئے آرڈینس جاری و معرف واکٹروں کی کی کے بارے می تھی ۔ اس میں محدود مقصد کے لئے آرڈینس جاری کرنے کو کہا گیا تھا اس کے بعد سرکاری طریقہ کارشرو کی ہوااور بالآخریں کا جون کو منظور ہوا۔۔۔۔

### جنگ کے باد جودتا خیر

اس موقع پرائی جو لمین جزل پرائی نے کہا کہ یہ آر ؤینس ذاکٹروں کے ساتھ انجیئر وں معلق بھی ہونا چا ہے اسے مرتب کرکے 26 نو مبر کود دبارہ متھور کیا گیا۔ جیرت کی بات ہے کہا اس وقت تک شرقی چاکستان میں جنگ شروع ہو چکی تھی گئونا ئے جو لین جزل نے بیتھم دے دیا کہان کی برایت تک آرڈیننس کا نفاذ دوک لیا جائے۔ وزارت دفاع تا نجر کی ذمہ دار تھی یا نہ تھی گئوں یہ بات برائے ہے کہ ضرورت کے تحت تیز رفتار کی کے بالکل پر تکس کھی سے دوئی ہے نمایا گیا۔

11 ..... (الف) اس بہلے کہ ہم تربیت کے موضوع کی طرف واپس بنا کی فوق کی بیشہ وراندلیات پر مارش لاء کے اثر ات کا جائزہ لیما ضروری ہے۔ سابی پہلوکوا یک طرف رکھتے ہوئے مارش لاء کے نفاذ کے بعد مارچ 1969ء سے فوجوں کی مسلس ڈیو ٹیاں تکی ہوئی تھیں۔ یہ درست ہے کہ بیصرف ہری فوج کے لوگوں کی تھیں لیکن حتی تنائج میں سب سے زیادہ اہمیت بھی وہ ہی رکھتی ہے نوخ آپر کی چزکا اثر تمام دومر سے شعوں میں محموس ہوتا ہے۔ ہم نے حماب نگایا ہے کہ مارش لاء میں کل 1555 فوجی افروں کو مختلف ذمہ داریاں دک گئی تھیں ایکن اس کے علادہ باتھ تھیں جزل آفیسر کہا نڈکٹ ڈویڈ نوں اور پر مگیڈز کے تمام افری اس کے اس میں خال ہو تھی افروں کو تا ہے اس لئے اس کے اس حالات میں فوجی افروں کی چیٹر پورانہ صلاحیت متاثر ہونے اور ان کی اصل ذمہ داری سے قوب

سے تاری کی حالت اورمستعدی پیدا کرنے کے لئے مومی طریق کارے آگراف کیا جا سکتا تما سے تاری کی حالت اورمستعدی پیدا کرنے کے لئے مومی طریق کارے آگراف کیا جا سکتا تما لین اس سال بھی مبلے سے مطے شد وطریق کاری اختیار کیا گیا۔ ہم انظار کرتے رہے کہ را در این قتم موتا کداجما گی تربیت شروع کی جانگے۔ بیصاف طور برضروری تما کہ ہر کماغر

ر المراق کے کہاں کو جی افرادی اور اجما کی دونوں حوالوں سے مستعدی اور پیٹے درانے تربیت ماریخ

ے اس معیار کو عاصل کر بچکے میں جس کی انہیں زباندائن میں تربیت دی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا

و المعالم المع

#### اختيارات كااندهادهنداستعال

12 .... بلکیفر جی اضروں کے جی طرز عمل پرعمومی طور پر بہت برے نفیاتی اڑات مرت ہوئے۔ جوئیر افر جن کے ہاتھ میں طاقت تھی وہ اپنے رویہ سے شصرف عام آ دی کی ہمدردی کھو منے بلکہ تخت گیرفو جی سوج اور تربیت سے ان کے رگاؤ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ بھی واضح ے کہ بار دک ٹوک اختیار لئے پر اکثر افراے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعال کرنے ہے بحى مازنەر ويىكے۔

13 فن عى تربيت كي طريق كار يربمين خاصى تقيد سنخ كولى اگريي مرف عام فوجيول كى طرف سے كى جارى ہوتى تو شايدا ہے بم اتى ايميت ندوية ليكن اعلى اضروں سميت فوتی گواپیوں نے بھی سنم اور ضابطہ کار پریخت کالفائہ تیمرے کئے جنہیں آسانی سے نظر انداز نبیں کیا جاسکتا۔

14.... فوجى تربيت كوافغرادى اوراجماعى دوحسول من تنتيم كيا جاسكا ب\_ يهل ھے کا مقصد بتھیاروں کے استعال میں ساجی کی بیشہ ورانہ کارکردگی این خصوصی شعبے میں مبارت (اگر کوئی ہے تو) اور جسمانی فضس کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔دوسرااجا کی تربیت ہے جس کا مطلب سے کہ بااٹون ممینوں ٹالین اور قارمیشن میں اڑا کا پوٹ کی میٹیت سے مشتر کہ کارروائی کی ملاحیت پیدا کی خائے ً۔

15 انفرادی زیت کے توالے ہے جارے کم میں پیات آئی کہ ہرسال وی جوانوں کو واسباق شروع سے برحائے جاتے جوانبوں نے پہلے سے بڑھ رکھے ہوتے۔ پہلے ت تربيت يافة فوجيول كو بجر ، بنياد كاتربيت ديناوقت كاخياع تعامه امارا خيال يد بك بنيادى تربيت ع جرتى مون والي جوانول كودى جانى جانب اوردوسرول كومزيد برحايا

16 مونے کے بعد اجما کی تربیت کا پیریڈ کھل ہونے کے بعد اجما کی تربیت ٹرد نا ہو کئی تھی بہال تک کہ 1971ء میں بھی جبکہ جنگ کے شدید خطرات سر پر منڈلار ہے

اور پیرانبیں جی ایج کیوبھیجا۔ جزل آفیسر نے پروگرام میں کو کی تبدیلی نہ کی اور ہم نے ویکھا کہ ... شاز و نادر بی جی ایچ کیونے تربیت کے ان منصوبوں کومستر دکرنے یا ان می ردو بدل کی ضرورت محسوس کی۔ جی ایج کیو جانے والے ان منصوبوں کی اس طرح توثیق کی وجہ یہ تھی کہ السورت ديكر چيف آف استاف ذائر يكثر جزل لمثرى ثر فينك اور جي انج كوت دوس محكم اني كرنے والے افسران تر يتي منصوبوں كى جيكنگ كے لئے دورے كرنے كے قابل نے تھے۔ اس بات کی کوئی منطق تو جید پیش نبیس کی جاستی کرسب کچوسٹم کے مطابق تمااس لئے جزل آفیسرز کو بِمُلِكُ كَل ضرورت نبقى مريديد كداك جزل آفيسر كے لئے ضروري تما كدوه عالات ك شاضوں کے مطابق ٹرینگ پروگرام اوراس کی میعادیس رووبدل کے لئے ضروری فیصلے کرے تا كداي فوجيول كوكمل تياري كى حالت مين ركه كي-17 .... 71-1966ء كرم صيل معتقى تربيت كامعيارى اغدازوان برسول

کے ان احکامات سے لگایا جاسکتا ہے جو کما ندرانچیف کے سالا ندر بھی احکامات کے طور پر جاری

"سال 1966ء الولى حكم تربيت كيار من جاري تيس بوا" " سال 1967ء سال 1966ء اجمّا کی تربیت اورتمام طحوں پر جنگ (ستمبر) ے حاصل ہونے والے اسباق کو بخولی ذبن نظین کرنے کے لیے مختص ریا میں فارمیشنز کی ان تمام كوششول سے آگاہ بول جونصوصا 1963 ، كے جز ل رائينگ كا دكام اور 1966 ، ش جاری ہونے والے بنیادی اعلیٰ اور اشاف ٹرینگ کے بارے میں یالیسی کے مراسلے سیت تمام میدانوں میں کی گئیں میں ٹرینگ کے ان تمام مسائل اور شکلات ہے بھی آگاہ ہوں جن کا نون کو سامنا ہے اور فارمیشنز بونٹس کے ان اقد امات سے بھی جو انہوں نے ان مسائل و 805

د کا ہے عبد وبرآ ہونے کے لئے انھائے ہیں۔ بیتمام کوشٹیں فوج کی آپریشنل تیاری کی حالت اور استعداد کار میں معاون ٹابت ہوتی ہیں تا ہم جنگ کے بعد فوج کی تعداد میں اضانے کے تاظر میں ابھی بہت کیا تمیں بیان ٹیمیں ہوئیں۔

می ای بدایت میں سال 1967 و کی ٹرینگ پالیسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سال تربیت کا مقصدا ہے آپ کوا کیے ایسے دشمن سے لانے کے لئے تیار کرنا تھا جوز صرف تعداد اور دسائل کے اعتبار سے ہم سے برتر ہے بلکہ نا قابل اعتبار ہمی ہے۔ بیصورتحال مسلم پوکی اور تختیک و حربی مبدارت اور جسمانی مستعدی اور پھرتی کے انتبائی اعلیٰ معیار کا نقاضا کرتی ہے۔ نوجیوں کے ساتھ اجمائی تربیت بنالین اور زنمنل کی سطح تک ہوگی تا ہم نی تر تیب دی گئی فارسیشنز وورٹین کی سطح تک کی مشتقیں کریں گی۔

فارمیشن بیڈ کوارٹر سینئر کھا نار اور ان کے اساف کی ٹریڈنگ سکنل میپ کی مشتوں' نیلی فون پرجنگوں اور جنگی مشتوں وغیر و کے ذریعے کی جائے گی۔ ڈویژن اور کورز کے الاجسفک یونٹ بھی اس طرح مشقیں کریں گے۔

سال 1968ء سال 1967ء کی تربیت نیاد و تر را جنٹ، بنالین سطح تک کی تربیت زیاد و تر را جنٹ، بنالین سطح تک کی افر جیوں انفرادی اوراج کی تربیت کے لئے مخصوص رہی ۔ کچھ نی تربیب دی گئی فارمیشن نے بھی فو جیوں کے جمراہ فارمیشنز اور یونوں کی تنظیم نو بنوم فو جیوں کی بری تعداد جم مجر تی تربیت یا فتہ انسٹر کم زاور تر بھی سہولتوں کی کی کے بنتیج می بیدا ہونے والے متعدد مسائل کا سامنا کر تا پڑا۔ امکان بیب کدان جس سے اکثر مشکلات مسیس آنے والے سال جس بھی در چیش رہیں گی : تا ہم ان کے فاتمہ کے لئے مختلف اقد امات کی مسیس آنے والے سال جس بھی در چیش رہیں گی : تا ہم ان کے فاتمہ کے لئے منز وری تر بی مسیار عاصل کر نے بہت و تت گزرنے کے ساتھ ان میں کی آتی جائے گی۔ جنگ کے لئے منز وری تر بی سعیار عاصل کر نے مسیار کے حسول کے لئے بہت کی کاوشوں کی ضرورت ہے ۔ جمیس اکل تر بین معیار حاصل کر نے کو بہتر بنانے کے لئے فارمیشنز اور یونوں کو ضروری کو تبیت اورا نفرادی مبارت کے معیار نوب کو ایک کے فیزی کو ایک کے فیزی کو ایک کے فیزی کو ایک کا فیا ضابے ہے کہ تم مسلسل پوکس نے انتہار ہے برتم بلک نا تا کا احتمال سے ہو جہم سے نہ صرف تعداد اور و سائل کے و بین اور کننگی و تر بی مجامل کی معیار برتر ار رکھیں۔ اس مقصد کے ربیت اور تنگل و تر بی مہارت اور جسمانی مستعدی کا اعلیٰ معیار برتر ار رکھیں۔ اس مقصد کے و بی مورت کا کا فاضا ہے ہو کہ ہم مسلسل پوکس

دسول کے لئے میں اس ہوایت میں 1968 ، کے لئے اپن ٹرینگ پالیسی کی وضاحت کرج میں ابنیا ٹی تربیت اس سال پریکیڈ کی سطح تک ہوگی۔

رال 1969 مس مال 1968 و نیاد و تر بریکید سطح سک کی انوادی و اجتای از بیت کے لئے تخص رہا ۔ ماضی میں زیاد و تر میٹا استجم آبی اور تنظیم نو (1966 و ۔ ) کے بیتی میں پیدا ہو کی ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان برتا ہو پالیا گیا اور فار میشنو آ بستہ آبتہ ہم آبنگ نیوں کی صورت افقیار کر رہی ہیں۔ اجتا گی تربیت اس سال پریکیڈ اور ڈویٹون کی سطح سک بوگ (نوٹ: جوال کی 1969 و کی نالیون سطح سک اللی گئی تھی) اور بیر تربیت میرے ذط نمبر کوئی ۔ جوال کی 1968 و کر دری 1968 و کے در سے جاری کئے گئے اور کوئی ہوگی۔ 1969 و کے دائر سے میں فار میشن کما غرز کی صوابہ ید پر ہوگی۔ 1969 و کے گئے خصوصی تعام کی اور اپنے میکر کی مداخلت کاری (تھس میٹے ) اور اپنے میکر کی مداخلت کاری (تھس میٹے ) اور اپنے میکر کی مداخلت کاری (روک تھام) کے ذریعے میلے کے اقد امات ہوگا۔ فار میشنز رات کی تاریکی میں اپنے آپریشنل (روک تھام) کے ذریعے میلے کے اقد امات ہوگا۔ فار میشنز رات کی تاریکی میں اپنے آپریشنل کر دار میدان جنگ اور وشمن کی محکوفی تی تا تر میں اس موضوع کا جائز و لیں ا

ے وابت نیس و و تربیت کے لئے دستیاب وقت کا بہترین استعال یقینی بنا کمیں۔ ثرینگ مٹن: 1970ء کے لئے پاکستان آ رقی کا ٹریننگ مثن یہ ہے کہ وہ کماغرر انچیف کی جایت برائے 1968ء کے مطابق انفرادی اور اجہا گل تربیت کے اعلیٰ معیار کے صول کے لئے دستیابٹریننگ ٹائم کا ذیاد وے زیاد واور انتہا کی مؤثر استعال کریں۔

بيدُ كوارِز كورون (1) آپ ك ذائبر (0202/8/GS(T) بارخ 11 الله عندان كله الله بير كارون (1) من الله بير كارون (1) من الله بير كارون كله كارون كارون كارون كله كارون كارون كله كارو

"انفرادی اور اجما کی تربیت کے دوران دشمن کی مضبوط پوزیشنوں پر سملے اور مسلے
کے آخری مراحل میں باز بارودی سرگوں اور پختہ مور چہ بندی وغیرہ کی رکاوٹوں سے نمٹنے کی
تختیک کے خصوصی تناظر میں تفصیلی مطالعہ اور پریکش کی جائے (برائے کرم جی آنے کیو لیئر نمبر
1971 میجی ملاحظ فر مائیں)۔

" بینے کوار فرشر تی کمانٹہ سدوائی شنل فارمیشنز حال ہی میں بینے کوار فرشر تی کمانڈ کی کمانڈ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کے دوان کی کمانٹ میں تعینات کی گئی ہیں۔ ماضی میں ان دوفار میشنز نے جس قسم کی ٹریننگ کی ہے دوان کی معابقت معجود و فرسدار یوں اور (اس) میدان جنگ سے (جہاں انہیں تعینات کیا گیا ہے) مطابقت 808

نہیں رکھتی اس لئے انہیں اپنے نئے آپریشنل کردار کے مطابق نٹ بنانے کے لئے فوری مار پرتر بیت دی جائے ۔ اوپر بیان کئے گئے نکات کی ردشی میں بیڈکوارٹرز ایسٹرن کما خرکو ہدایت کر جاتی ہے کہ وہ 1971ء کے دوران دریائی وساطی علاقوں میں تربیت اورا خنگ کوریا آپریشن کی شقوں پر خصوصی توجہ دے۔ جی ایج کیوٹر بنگ انسٹرکشن 85/60 دریائی وساطی جگ کے بارے میں گائیڈ لاکن مہیا کرتی ہے۔ دریائی و ساطی علاقوں میں جنگ اورا فنی گوریا آپریشنز کے بارے میں جی ایج کیوئی تربی ہوایات کے بارے میں ایک پھنان کو جی ایج کو میں حتی

### برائے نام فوجی اجماعی تربیت بھی نہیں دی گئی

18 ..... بدواضح ہوگیا ہے کونو جوں کونام کی جھی کوئی اجہا ٹی تربیت نہیں ہوگئی تھی اور اس پہلونے ان کی حربی صلاحیت پر منی اثر ذااا۔ 1971ء کے لئے جاری ہدایت جس کا اور بوالہ دیا گیا ہے ہیں مائل ہونے والی ایک اہم مجد تھی صرف ٹی جھرتی کے باعث مثلاً 31 دویژن بھی مؤثر تربیت کی راد میں حائل ہونے والی ایک اہم وجہ تھی صرف ٹی بجرتی کے باعث مثلاً 31 دویژن اور 3: دویژن کو بریگیڈ گروپ کی سطح میک اجہا گی تربیت جاری اسے کا حقم دیا گیاتے ہمیں بتایا گیا کہ 1966ء کے موقع پر قواہ کی منصوب اور دورا ندیتی یا محض کی وقتی پروگرام کی وجہ سے فوج ٹی کو اجتما گی توجہ کی تیاری اجتما گی نوعت کی مؤثر تربیت دی گئی تھی جس کی وجہ سے 1971ء کے مقابلے میں فوج کی تیاری وستعدی بہت بہتر تھی جسیا کہ جزل کی خی جس کی دو بتایا کہ اس فوج کی تحداد جس کی اس نے مان کی جزل ایوب خان اور بعد میں جزل محمد موٹ کی ذیر کمان افواج نے دوئی تھی۔ لیکن جسے دسائل تبیس رکھتا تھا۔ یہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ فرینگ کے معابلے میں بھی برحی بوگوا فون تا جسے دسائل تبیس رکھتا تھا۔ یہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ فرینگ کے معابلے میں بھی برحی بوگوا فون تا جسے دسائل تبیس رکھتا تھا۔ یہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ فرینگ کے معابلے میں بھی برحی بوگوا فون تا جسے دسائل تبیس رکھتا تھا۔ یہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ فرینگ کے معابلے میں بھی برحی بوگوا فون تا جسے دسائل تبیس رکھتا تھا۔ یہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ فرینگ کے معابلے میں بھی برحی بوگوا فون

19 نیوی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کی تربیت کی حالت کا اس تفصیل اندازیں تجزیفین کر سکتے ندی ہمارے پاس کوئی ایسا موادے کہ جمن کے تحت ہم تربیت کی عام حالت کا خلاصہ چش کرسکیں۔

### فضائيه درست حالت مين تحى

22 ۔۔۔ اب ہم جھیاروں کے دوالے نے نوخ کی تیاری کی حالت کا تجویہ کرتے ہیں۔ بیں۔ جبال تک فینک رخمنوں ( آرمر ) کا معاملہ ہے پاکستانی نوخ نے جیٹی فینکوں اور پراٹ امر بی مینکوں سے لیس تھی۔ عام طور پروفائی فارسیشنو کے پاس امر کی نینک تھے مثالاتے 36 (شمن ) اورا کیم 47/48 (میٹن ) نینک جبکہ آرم ذؤویژنوں کے پاس سے نی 59 جیٹی نینک

23 یا نستانی توپ خاند میں متحد مما لک کی بی ہوئی بلی اور بھاری تو ہی تمیں جن میں امریکہ برطانیہ فرانس روس اٹلی اور چین شامل ہیں۔ اتی مختلف تھم کی تو ہیں تربیت سرمت اور گولہ ہارود کے معالمے میں مسائل پیدا کردیتی ہیں جس کی وجہ سے ان تمام حوالوں ہے جاری تیاری کی حالت کمزور تھی۔

24 سطیار و جمکن تو پول کی بھی شدید کی تھی جو نصرف ہارے حساس مقامات اور ماتوں میں اہم صنعتوں اور مواصلاتی نظام کی تفاقت کیلئے تا کافی تھیں بلکہ حقیقت میں خود فو ف کی اپنی ضرور بات پورا کرنے کے قابل بھی نہتیں۔ جنگ سے تقریباً صرف ایک ما قبل دوسری کورے 33ء میں فود پول کی تو پول کے تائز میں کورے 33ء میں فود پول کے تائز میں کہ افراس فارمیشن کود سے گئے کرداد سے میل نہ کھاتے میں فارمیشن کود سے گئے کرداد سے میل نہ کھاتے ہے ۔ فوش قسمتی سے مسئل بین وقت پرطل کرلیا گیا۔

25 انجیئر ز کے شبے میں انجائی اہم کی تھی۔ انجیئیر : ا

انتهائی کلیدی کی پیتمی (الف) تشتیوں اور لو ہے کے بنگای بل بنانے والے آاات "بالوپلیش" اور ایم 2 بل بنانے والے آلات منرورت سے انتہائی کم تھے جس نے ہماری تھا۔ کرنے کی بنیادی صلاحیت کو کرور کردیا تھا۔

(ب) بم منائع كرنے والے آاوت كى سلائى ميں بھى بخت قلت كا سامنا تھا جس ك نتيج ميں جنگ كر ووڑان منظم كى تى بم الكي يون كى كاوكر و كى بھى غير اطمينان بخش

ریں۔ (ج) بارودی سرتمیں 20-25 الکھ کے بدف کے مقابلہ میں جنگ سے آبل اپنی نیک اوردوسری بارودی سرتمیں بالتر محب صرف بانچ اور گیار والا کھ تیس اس کا نتیجہ ہماری وقا نی 811

فارمیشز کی دفا تی ملاحت میں بڑی کزوری کی صورت میں سامنے آیا۔

روی کا رمیشنو کو انجینئر زکی دو کے سلسلے میں مجی انتہائی عدم تو از ن کا سامنا تھااس کا انتہائی عدم تو از ن کا سامنا تھااس کا انداز ودوران جگ شاہراو تر اقرم پر کام کر نے والی انجینئر زینالین نے ڈویژ نوں سے واپس بالی گئیں بکا جا ہا گئی ہے۔ 1971ء کے وسط میں 2 انجینئر زینالین نے ڈویژ نوں سے واپس بالی گئیں بکتا ہے کہ کو جنگ سے صرف ایک ماہ تیل طلب کیا گیا۔ طویل عرصے سے سول ڈیوٹی پر تعینات رہنے کی وجہ سے یہ یونٹ جنگ کے دوران ضروری آئی پر ششل کام کے لئے کھمل تربیت یا فتہ نہ سے۔ مزید میں کہ نوٹوں کوئی فرمدواریوں سے عہد و برآ ہونے کے قابل بنانے کے لئے مشروری آلات مجی دستیاب نہ تھے کہ آئیس کیس کیا جا سکیا۔

(26) سلتر کے ضروری آلات خصوصاً الیکٹرونٹس کا سامان اور فیڈ کیبل کی سپال کی سپال کی سپال کی سپال کی سپال کی سپائی ضرورت کے مطابق نیتھی۔ میسیح ہے کہ جنگ کے لئے ضروری تمام وسائل شاید کو کی بھی مہیانہیں کرسلالین ہماری جوصورت حال تھی اے قابل اظمینان حالت قرار نمیس دیا حاسکا۔

27 پیدل فوج کے بتھیاروں کی صورتعال بیتھی کہ 106 ایم ایم ریکوائل اس را اَفل کی شدید قلت تھی ہوائل اس را اَفل کی شدید قلت تھی جوانٹی فینک ذینٹس کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ہر بٹالین کو ایس 8 را اَفلیں فراہم کرنے کی منظوری وی گئی تھی کین کی کے پاس 6 سے ذیادہ نہتھیں اور بعض او قات متعدد شارت رہ تھی کی بیار ایس سے بر بٹالین کے پاس ایسی صرف پار را تعلیم ہوتی تھیں

(28)...... 13 نج یا (81) ایم ارثرز کی بھی خاصی قلت تھی۔ ہر بنالین کوالیں 6 مارٹرز قراہم کرنے کی منظوری دی گئی تھی لین بعض نی قائم کی گئی بنالینز کوسرف 13 ایسی مارٹرز مہیاں جائیس۔

29 .... چونک تی تحری دائطل پاکتان آ دونمن فیکٹریز داویس تیار ہونے گئی تھی اہل کے اس بھی اس جونک تی تھی اہل کے اس بھی اس بھی ہے کہ کے اس بھی بھی ہے اس بھی ہشرتی پاکتان میں تعینات 3 دویز نوں کے استعمال میں تعین برانے زمان کی پائٹ تحری نامن تحری دائطل مجی سول آ دیڈورمز کے زیراستعمال تھی اگر چونو ج کا ہزا حس بھی میں دوسری دائنل کو معیادی جونوں ہواستعمال کر دہا تھا گئی دوسری دائنل کو معیادی جون کی ہم نے اوپر نشاندی کی ہے تھی زیراستعمال کی دجہ سے اوپر نشاندی کی ہے جمی زیراستعمال تھیں بیٹنف تسم کی رائعلوں کے استعمال کی دجہ سے

ا يونيشن سلاا كى مي مسائل بيدا مون يقيى تهيه

30 .... بتھیاروں کی ان کرور ہوں کے نتیج میں مط اور اس طرح دفا کی مقاصد کے لیے ہوئے ہیں مط اور اس طرح دفا کی مقاصد کے لیے نوٹوں کی کارکرد گی موی طور پر متاثر ہوئی۔ بری فوج کے پاس گاڑیوں خصوماً خاص مائوں میں آپریشن کے لئے فور ومیل ڈرائیوسم کی گاڑیوں کی بھی بخت کی تھی جس کی وجہ ہے ہیا ہی حالت کا اعلان کر کے سول گذر ٹرائیورٹ گاڑیوں کوفوجی خدمات کے لئے منگوایا کیا گیا جس سے تجارت پر مضراثر ات پڑے اور فوج بھی ان سے خاطر خواہ فائدہ خدا تھا کی ۔

31 ..... بتھیاروں کے ساتھ ساتھ ویگر آلات کی کی بھی خاصا سنلہ بنی رہی۔ 1971ء کے دوران ایک الکھ مزید فوج مجرتی کی گئی تھی۔ کمبلوں فوجی ورد ہوں اور کپڑوں ب سپائی بھی ضرورت کے مطابق نہ تھی اس سے فوجیوں کے لئے کئی مشکلات پیدا ہو کی جن سے ان کے حصلے اوراز نے کی صلاحیت پراٹر پڑا۔

32 .... جزل اسناف ریز روز 13- ہم نے 80 دن کی لڑائی کے لئے آیک جزل اسناف ریز رو تیار کرنے کامنصوبہ بنایا تھا: تا ہم مالی شکلات اور سندر پارے سپائی کے ذرائع بند ہونے کی وجہ سے متعدد اہم جھیاروں اور گولہ بارود کی تخصوص سپائی میں کی آگئی شاہ جی الیں ریز رو۔ اس سلسلے میں قابل ذکر امور یہ ہیں۔

(الف) فینک میملاً ریزرو (محفوظ دیتے) نبیں تنے یہاں تک کہ پرائے شرمن فینک بھی فوج میں شامل رکھے گئے تا کہ میدانی فوج میں عدم توازن دور کرنے کے لئے نئے بینٹ تشکیل دیئے جاسمیں۔

(ب) تو پین بھی است توپ خانے کے بارے میں کبی جانگتی ہے آ رؤنس ذیو میں مملی طور پرکوئی ریزرو (محفوظ تو پخانہ) تہیں تھا۔

(ج) نمينكول كا گوله بارود 30 دن

(د) ميدان جنگ كي تو يون كاكوله بارود 30ون

(ر) این ائیر کرافٹ تو یوں کا گولہ بارود (25) دن

(س) مارژ کا گوله مارود (30) دن

(ش) اينى فينك رى كوائيل لس رائفلو كاايمونيش 25-30 ون

(ص) چھوٹے ہتھاراورایمونیشن 60دن

( من ) پڑول اورلیریکینٹس پی اوالی ( 90 ) دن نوید: مندرجہ بالا اعداد شار گولہ بارود کی انتہائی مقدار خرج ہونے کا انداز واٹا کر تیار کئے گئے ہیں جن میں تھوڑی کی کی بیشی کی گئے اکثر ہو کتی ہے۔

برفورس دوسری فورس کی ضروریات سے بے جراتھی

33 تاری کی حالت میں رہنے ہے متعلق ایر فوری بہت ہے معالموں میں ہری فوق کی بہت ہے معالموں میں ہری فوق کی بیان تھی۔ اس دوالے یہ بعض پہلوتٹویشناک تھے جن کا ذکر خروری ہے۔ ایر فورس کے نقط نظر سے فارور ذائیر فیلڈ ایک ناگر میں رکھا گیا۔ ایر فورس کا خیال تھا کہ جنگا طیاروں کوز بی تحفظ پٹر ول اور لیک پیٹس کی تیاری کی حالت میں رکھا گیا۔ ایر فورس کا خیال تھا کہ جنگا طیاروں کوز بی تحفظ پٹر ول اور لیک پیٹس کی خراجی اور کی فر دواری ہے یہ پریٹان کن صور تحال تھی کہ برفورس اپنی اخبائی صلاحتوں سے کام کرنے کی خواہش کے باوجود دور کی فورس کی خرویات سے بے خبرتھی اوکاڑ وائیر فیلڈ کے بارے میں سوال پر جز ل عبد الحمد نے کہا کہ اگر ائیر فیلڈ اس سے زیادہ انتظامات یا تعاون بہتا تھا جو بہ کر رہے تھی والے جزل ہیڈ کوارڈز کو کہنا چا ہے تھا۔

34 مل ان کے لئے تیار ہے۔ اس لئے راجستان میں 18 ویں دویوں آبادائیر فیلڈ کور کرت میں ان نے کے لئے تیار ہے۔ اس لئے راجستان میں 18 ویں دویون کے آپریشوں کو مدول علی ہے۔ آ ری والے اس وقت تیران ہوئے جب ایرفودس نے ان آپریشوں میں مدوکر نے ساف انکار کردیا۔ ایرفودس کا اپ طور پر بینیال تھا کہ انہوں نے آ ری پر بیدواضح کردیا تھا کہ جیک آ بادائیر فورس کو ) کم از کم ایک عنے کا نوش ورکار ہوگا۔ یہ کہنا برا جیب لگتا ہے کہ آ ری نے بیٹوو می سوچ کیا تھا کہ جیک آ باد ایرفودس کی ایرفودس کی جیک آ باد ایرفودس میں ہوچ کیا تھا کہ جیک آ باد میں ہوگا۔ ان دونوں ائیرفیلڈ نورکے معالمے میں آ ری ادرائیرفورس میں جوانے اپ آپریشن کا میابی سے انجام و سے دی تھیں ایک دوسر سے سے سٹور وادرا یک دوسر سے کے منصوبوں ہے آ پریشن کا میابی سے انجام و سے دی تھیں ایک دوسر سے سے سٹور وادرا یک دوسر سے کے منصوبوں سے آگائی شدہونے کے برابرتھی۔

آ ہررویش بونٹ تعینات کردیں۔ جنگی طیاروں کے آلات اور سلائی کے معالمے میں بھی تہام ضروری اقد امات کئے گئے تھے۔ ریز روڈ لوؤں میں طیاروں کی اسپیکشن اور جہاں ضروری بو مرمت کا کام تیز کردیا گیا۔ طیاروں کی اسپیکشن زباندائن میں تیرو دن ہوتی تھی فیصوسی ارتفامات کے ذریعے اے کم کر کے 3 دن کردیا گیا' کام کرنے کے قابل سیئیر انجی دوران جنگ کی پوزیشنوں میں رکھنے کے لئے جنگی ہوائی اڈوں میں پنچادیے گئے۔ طیاروں کی ہنگا می مرمت اور جمن کے صلے ہے آگ ملنے پرائیر لورث یا طمیارے میں رسکع آ پریش کرنے والی نیمیں مرمت کرنے والے ائیرڈ لوؤں سے تھیل دے کر آ پریشنل پونٹوں (جنگی ہوائی اڈوں)

37 ..... جولائی کے بعد سے فضائیہ کے تمام اڈوں پر دوران جنگ کے عموی انتظامات رہے مثلاً تمام اڈوں پر آپریشن روم بنادیے گئے جنگی طیار سے تعینات کردیے گئے اور آئیس تھم دے دیا گیا کہ و اوڈ ڈاکنوں کے ساتھ پر وازکریں۔

38 ..... جیسا کہ پہلے ہی ہم دیکھ پچکے ہیں کدریزد ائیر مین پروقت واپس ڈیوٹی پر طلب کر لئے گئے اور غیر مما لک میں ڈپوٹیٹن پر گئے پاکٹوں کو بھی واپس بالیا گیا صرف ایک اللہ اور ایک میں ڈپوٹیٹن پر گئے پاکٹوں کو بھی اگیا وہ یہ تھا کہ بڑے پیانے پر فضا لُی حقیق نہیں کیا گیا وہ یہ تھا کہ بڑے پیانے پر فضا لُی حقیق نہیں کہ گئے سختیں نہیں گئے گئے سختیں نہیں گئے ہوئے ہیں ہوئے کہ ان اور اللہ اور پر بھی شامل ہوتے ۔ باشبہ ان تمام عناصرانے الفرادی طور پر اپنی اپنی سختیں کردگی تھیں اور ضروری خدیات انجام دینے کے لئے تیار تھے لیکن اجتماعی تربیت نہیں کی گئے۔ ان معالموں کے علاوہ جن کی ہم نے خصوصی طور پر نشائدی کی ہے ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ پاک

4 3

815

## وْ ها كداور دوسر حقصبول مِن كر فيولگاديا كيا

(3) رات کے دقت ڈھا کہ میں اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ڈھا کہ میں صورتحال کنٹرول میں آگئی پہلا اقدام یہ کیا گیا کہ رات دو بجتمام سول ٹیلیفون آگیجو بند کردیئے گئے ای دوران ڈھا کہ یو نیورٹی کیمیس کا محاصر وبھی کرلیا گیا جو ندمرف سیای سرگرمیوں کا اہم مریز تنا بکہ وبار بڑی تعداد میں ہتھیار اورا میں فیٹن بھی جمع تھا۔ فوج پر رائطوں اور شاٹ گنوں سے فائر بگ کی گئا اور سخت مزاحت ہوئی لیکن 3 مھنے کی کوشش کے بعد بلا فرصح سویے 5 بجے کے قریب اس وابان بحال کردیا گیا۔

(4) رات ڈھائی بج فیل خانہ میں شرقی پاکتان رائفلو کو فیر سلے کردیا گیا۔ یہاں بھی جیسا کہ تو قع تھی تخت مزاحت ہوئی جس کے نتیج میں شرقی پاکتان رائفلو کا میجر رباور 5 فوجی ہاک ہوگئے۔ بچوفوجی بتھیاروں سمیت فرار ہوگئے۔

(5) ڈھاکہ میں موجود ریز رو پولیس کو بھی رات 3 بجے غیر سطح کردیا گیا۔ حراحت کی وجہ سے اس نورس کے بھی کی ارکان ہلاک ہوئے۔

6) ذھا كداوردوسر تے تعبوں ميں كرفيولگاديا گيا۔ اسلح برآ مدكر نے اورليڈروں كو و كيمية ہى گر فآر ركر لينے كى پاليس كے تحت كمر كھر تلاق شروع كردى كئے۔ اس آپيش كے دوران ايك واقعہ ميں اگر تلد سمازش كيس كا ايك لمزم سابق ليفشينٹ كما غرامظم ہلاك ہوگيا۔

(7) ذھا کہ میں صورتحال تیزی ہے معمول پرآ مخی اور حکومت نے ایک بار مجرسول اتظامیہ بر کمل کنٹرول حاصل کرایا۔

(8) چناگا تک میں 20 بلوج بنالین کو ہدایت کی گئی کہ وہ خیادی اہمیت کے حال مقامات مثلاً ریڈ یواشیش ٹیلی فون ایجیجنی اور مرکزی اسلحہ خانہ جہاں اس وقت 18 ہزار را تقلیں موجود تھیں کو حفاظت میں لے لے اس مثن کی تحیل کے دوران اس بنالین کو 8 شرقی بنگال اور شرقی بنگال رحمنال سینفر کی کچھ چوکیوں کی طرف سے سلح مزاحت کا سامنا کرنا پڑا اور مجر پوں کے باخث دونوں اطراف مجھ جانی نتصان ہوا اس معرکے میں مشرقی بنگال رضنال

## مشرقی پاکتان میں آرمی ایکشن کی روداد

1 .... 25 مارچ 1971 وکو و حاکہ میں خاکرات کا سلسلوٹ گیا۔ اگر چان کے خاتے کا با ضابطہ اعطان تبیس کیا گیا: تاہم عملاً تعطل تھا۔ کوائی لیگ نے اپنے مطالبات کا مسود و پیش کر دیا۔ اس کے جز ل میکر ڈی مشرتاج الدین نے پرلیز کو بتایا کرانمبوں نے حتی تجادیز بیش کردی میں۔ بیپلز پارٹی کے قابل ذکر رہیں۔ بیپلز پارٹی کے قابل ذکر رہناؤں کے طاو و تمام لیڈر ذھاکہ ہے والیں بیلے گئے خود جز ل کیکی نے بھی 25 مارچ کی شام کو خاموثی ہے تھا کہ چوڑ دیا۔

25...(25) اور 26 مارچ کی درمیانی رات ایک بیج ملتری ایکشن کیا گیا اور انتخالی کشرول دوبار و حاصل کرلیا گیا جو کم ہے 25 مارچ کے دوران کمانا کوائی لیگ نے حاصل کر رکھا تھا۔ یہ قدم اشانا سیح تھایا و و تعلق الحریج تھاجس کی بنا پر اس ایکشن جس آئی تاخیر کی گئی اس پریم کی اور جگہ بخت کریں گئی اور انتخالی دے دہا تھا کہ 25 مارچ کی بروک تو برر 1971 مو جمارتی مصلی کا باعث بے برقابر یہ دکھائی وے دہا تھا کہ 25 مارچ کی رات کوائی لیگ و برکو تھا کہ 25 مارچ کی رات کوائی لیگ و برک کی طرف سے اپنی لیگ کے ایکشن کے لئے وقت کے انتخاب جس اس اطلاع کا بھی اہم کر دار ہو ۔ دو مری طرف کوائی لیگ نے ایکشن کے لئے وقت کے انتخاب جس اس اطلاع کا بھی اہم کر دار ہو ۔ دو مری طرف کوائی رہنا کا میکن کی تجب الرحمٰن کے طاوق کو گئی لیگ کے دیشت کے ایک کیا گئی کیا گئی ایک کا دو اپنی رہائش گا و پر موجود رہے اور گرفتاری سے بیخنے کی کوشش بھی تہیں کو گئی لیڈر پکڑانہ جا کا دو اپنی رہائش گا و پر موجود رہے اور گرفتاری سے بیخنے کی کوشش بھی تہیں کو گئی لیڈر پکڑانہ جا کا دو اپنی رہائش گا و پر موجود رہے اور گرفتاری سے بیخنے کی کوشش بھی تہیں کی کا میا ب

816

سنٹر کے لفٹینٹ کرتل ایم آرچہ بدری بھی ہلاک ہوگئے۔26 مارچ کی دوپہر 12 بہجسینٹر کے علے کونہتا کر دیا گیا اس دوران کماغ رالا جنگ ایر یا پریگیڈ ٹیرا بم آج انساری نے جوا یک بحری جہاز میں گولہ باردو چنا گا گگ لائے تنے قائر نگ کی آ وازش تو انہوں نے ایک بلائوں فوجیوں اور بحری دستوں کے ہمراہ کاردوائی کی اور چنا گا نگ ائیر فیلڈ کو حفاظت میں لینے میں کامیاب

و الشخ فرس كوكوسيا ( Comilla ) ہے كوچ كا تھم دیا گیا اور نیوى كواس كى مدد ( 9) شخخ فرس كوكوسيا ( 10 سال اور نیوى كواس كى مدد كى بدر سے كى بدایت كى تو كا كا گاہ ہے 13 سك دور باغیوں ہاس كى نہ بحیز ہوئى۔ انسادى فورس كوتركت ميں آنے كا تھم دیا گیا۔ اس كو بھی 8 مشر تى برگال كى طرف سے مزاحت كا سامنا كر تا پزا۔ فائز گاہ جارى دى نيوى اور ائير فورس كے اہم كر داركى وجد ہے بالآخر 4 اپر يل كوچنا كا تگ بھی مؤثر كشرول ميں آگیا۔ تا ہم قصبے كے مضافات ميں باغیوں كے نائے كا تھے كے مضافات ميں باغیوں كے نائے كا كے اور پوزشني سوجو وقيس ۔

### بنگالی فوجیوں کی اکثریت بغاوستے کر چکی تھی

(10) اپریل کے پہلے بغتے کے انتقام پر صورتحال کا ظاصدیہ تھا: (1) وُ ھا کر بیکٹر یم یمن عجد اور زشکید دی باغیوں کے زیر اثر تھے۔ (2) جیسور بیکٹر میں صرف جیسور کے شہری ماتے اور کھلنا حکومت کے کشرول میں تھے (3) دیگ پور بیکٹر میں صرف دیگ پوراسید پور اور راجنا می کے قیسے کشرول میں تھ (4) تھاکل 3 اپریل تک باغیوں کے کشرول میں رہا اور پچھ عرصے بعد عکو تی کشرول میں تھے (4) تھاکل 3 اپریل تک باغیوں کے کشرول میں رہا اور پچھ

11 ۔۔ اس وقت تک بڑگال سلح افواج اور نیم فوجی دستوں میں شائل افراد کیا اکثریت بعادت کر بھگائی۔ ہم اس سلط میں اہم واقعات کا اوپر ذکر کر چکے ہیں لیکن دہاں موجود 17 ہزاد افسروں اور جوانوں میں سے 4 ہزار کو فیر سلح کر دیا گیا تھا جبکہ باقی ہتھیاروں سمیت با فیوں کے ساتھ جالمے تتے جبکہ بولیس فورس کی اکثریت بھی بافیوں سے لگی تھی۔

منروری ہے کہ بیآ پریش محض غیر کی شہریوں کے خلاف فوجی کارروائی نبیں تھا۔

اس پورے کل کے دوران اخبالی منظم سلی عراقت کی ٹی جیس اس بات کا تجرب بلید ہی ہو پکا تھا کہ بڑگا کی فو تی بغاہ ت کر رہے تے جس کا نتیجافرادی تو ت اور اسلی و گولہ باردو کے
نہاں کی صورت میں سائے آتا تھا اور بجی اسلی بعد میں پاک فو ن کے خلاف استعال ہوتا تھا۔
اس بات میں بھی کوئی شرفیس کہ گولہ بادود بہت پہلے اس وقت اکٹھا کیا گیا تھا جب حکومت نے
اس بالیے میں کی خاص پابندی کا اجتمام نیس کررکھا تھا اور اس دوران بھارت فنیہ طریقوں سے
اسلیے میں کی خاص پابندی کا اجتمام نیس کے آغاز میں یہ دوئوئی کیا جاسکا تھا کہ پاک فوج نے کم اذکم تمام
اسلیسلیائی کرتار ہا تھا۔ تا ہم کی کے آغاز میں یہ دوئوئی کیا جاسکا تھا کہ پاک فوج نے کم اذکم تمام
صوبے کی تمام سرکوں اور کیو سائنوں اور آبی راستوں سمیت ذرائع دس و رسائل کو بحال کردیا
گیا تھا۔ بھارت کی طرف سے درا تھا ذی کے دانقات اگر چیمل طور پرختم نیس ہوئے تی تا ہم
کی تھا۔ بھارت کی طرف سے درا تھا ذی کے دانقات اگر چیمل طور پرختم نیس ہوئے تی تا ہم
کرنے کی تھے۔ عملی اختیار کی گئی تھی۔ اس وقت تک بھارت سے آنے والے ایم راستوں کو بند
کر دل حاصل کرلیا گیا تھا۔ اس وقت تک بھارت سے آنے والے ایم راستوں کو بند
کنرول حاصل کرلیا گیا تھا۔ با ہم ایس نہیں تھا کہ زیادہ مناسب ہے کہ تخت گیرا تھا اس کی جی میں صورتھال بیدا ہوگئی تھی۔
میں حکومت کو ممل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ تخت میرا تھا داری کے میں میں کہنے کی الکہ تھیں۔
میں حکومت کو ممل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ تخت گیرا تھا واسک کی جاتھ گیراتھ کیا ہوگئی تھی۔

مکتی ماہنی میدان میں آگئی

13 .... 25 مارج 1971ء کے فرجی ایکٹن سے پہلے بھارتی مداخلت یا فیوں کو سرحد پار سے اسلحہ اور گولہ بارود کی صورت میں مدد فراہم کرنے تک محدود تھی۔ یقیناً اس کی بدات یا فی مرد کول دیلو سائل میں ظل ذالے میں مدد فراہم کرنے تک محدود تھی۔ یقیناً اس کی مدات با فی مرد کول در سائل میں ظل ذالے میں کامیاب رہے تھے۔ پھر کئی باتی وجود میں آئی اور آئیس بھارت کی تھل تھا ہے اور مدو حاصل رہی۔ انہوں نے رہم ف کئی ہمیں میں کہ کے گور ملوں کوائی سرز مین پر تربیت دی بلکہ آئیس سلے کرکے سرحد پار بیسینے کا بھی بندو بست کیا جنبوں نے یہاں آگر معمول کی ذعر کی کوشس کرکے رکھ

ریا۔ جوال کے مینے عی شرقی پاکتان کی مرصد کے پاس کم ویٹی 33 ایسے کیمپول کا مران فاکیا کیا۔ برکب میں 6 وے ایک بزار تک بیابیوں کوتربیت دی جاری تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ بنگالی جن میں عالب اکثریت ہندوؤں کی تھی 1971 مگی جنگ کے دوران تربیت مام کر کے شرقی پاکتان میں واقل ہوئے۔

### باغیوں کے تاہم مراکز ہماری مرحدوں کے اعماد قائم کرویے گئے

14 فیل ایکٹن کے بعد بھارت نے باغیوں کی مدد میں اضافہ کردیا اور اس معالے میں اس کی مداخلت نے تی جیس اختیار کرنا شروع کردیں۔ باغیوں کے ترجی مراکز بماری مرصد کے اعد قائم کردیے گئے۔ مثال کے طور پر 157 گور لیوں نے تیلیاں باز ، (بی ایک ایسے اسکولوں کے انشر کر ( تربیت دینے والے) می مرصد پارکر کے آتے تھے اور شام کو والیں چلے جاتے تھے۔ اسکول کے لئے رسل و رسال کا بند و بست بھارت کرتا تھا۔ اسکولو باردد فیر وکر نے کے ایس کی جمونیز وں رسال کا بند و بست بھارت کرتا تھا۔ اسکول کے لئے رسل و رسال کا بند و بست بھارت کرتا تھا۔ اسکولور گول باردد فیر وکر کے تابی کی آب کی گاؤں بھی تھا۔

### لوث ماركے 30 كروڑ بھارت بہنچادك

16 ۔۔۔ باغیوں کواس رقم نے بھی کانی سہارا دیا جوانہوں نے مشرقی پاکستان کے مختلف طاقوں ہے۔ ایک اندازے کے مختلف طاقوں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس لوٹ مار میں مطابق اس کوٹ الاقر بیا 30 کروڑ روپیر ممارت پہنچایا گیا تھا۔ آپریش کے نتیجہ مطابق اس لوٹ مار میں مطابق اس کوٹ الاقر بیا 30 کروڑ روپیر ممارت پہنچایا گیا تھا۔ آپریش کے نتیجہ

میں با غیوں کے جانی نقصان کا اعراز وتقریباً 25 فیصد تھا جبکہ اکثریت سرحد پارکر کے بھارت پنجی جہاں انہیں بھارتی افواج نے دوبارہ منظم کیا اور تربیت دی۔ شرقی پاکستان کی سرحد کے ساتھ باغیوں کے مراکز قائم کئے گئے جہاں پر منظم اور مربوط تر بخی نظام قائم تھا اور مسلسل یا غیوں کو بمتی ہوتی ''جس بھرتی کیا جار ہاتھا۔

17\_ بھارت نے فروری 1971 ، کے آخری ی مغربی بنگال میں یہ ی فوق تی اس مقت ہونے والے استخابات کی بھی جس کے لئے اس نے بید بہائے چیش کیا تھا کہ یے فوج اس وقت ہونے والے استخابات کے چیش نظر واطلی اس والمان کے لئے الاکی گئی ہے۔ استخابات کمل ہوجائے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ بھی وی جاتی ہمارت نے حرید فوج سٹر تی پاکستان کی سرحد کی طرف بھیجا کے رہے کے دی جاتی ہوائی ہوائی اور میرا شور کے اس کے بیاڑی اور بیراشوٹ پر کیکے لا اکا اور بمبار طیاروں اور فعنائی ٹرانچورث بوٹوں کی مدوحاصل تھی سرحد کے قریبی ہوائی اور اس پرسز یدلا اکا جہاز تعینات کردیے گئے ہے۔ اس کے علاوہ بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کی سزید بٹالینیں ااکر یہاں ان کی تعدد 25 کردی گئی۔

### علىحدگى يبندون كو بھارتى تمايت حاصل تقى

821

## مشرقی پاکتان کے حالات 21 نومبرے 3 دممبرتک

2-اس موقع پرشرتی پاکستان میں جنگ کی سی صورتحال کا تفصیلی و کو کھی نہیں کو بک اس مرحلے پر نہ تو جنگ ہے متعلق اہم افراد موجود میں اور نہ ہی اس محلق خروری اس مرحلے پر نہ تو جنگ ہے متعلق خروری دستاویزات جن میں جنگی ڈائریاں (وار ڈائریز) حتی اد کا مات بدایات اور کا نفرنسوں کے اہم دکات شامل میں؛ تاہم و و معلومات جو شرق کمان کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے جزل ہیڈ کوارٹرز بیڈ کوارٹرز بیٹو کی کوئی کوئیل اور خود صدر کوارٹرز بیٹو کی ارٹرل لاء المی نشریئر یا ہیڈ کوارٹرز بیٹول سیکورٹی کوئیل اور خود صدر پاکستان کوروزانہ دود فدارسال کی جاتی تھیں ان سے مختلف سیکٹروں میں جنگ کی یہ تھویر ساسنے آتی ہے۔

اندرد فی طابق میں کادروا کیاں کرنے کے لئے کھلاموقع میسر آسکے۔مثال کے طور پر 16 جون کو بھراتی علیہ مثال کے طور پر 16 جون کو بھراتی فوج کے بھراتی فوج کے بھراتی فوج کے بھرائی فوج کے بہت سے واقعات ہوئے جس میں کمال پور کی اگلی چوک پر مرحمت نے دافعات ہوئے جس میں کمال پور کی اگلی چوک بچر میں کہا واقعہ بھی شائل ہے جس میں ہمارے دو جوان شہیدا در متعدد زخی ہوگئے تھے۔ 21 جوان کی بھارت نے مختلف سرحدی طابق پر پر فائر تک کا سلسلہ جاری رکھا۔ 3 جوال کی کو بھارتی ہوگئے تھے۔ بھارتی دی تھا رہے کے حالت کے طابق کی مسالہ جس کی سلسلہ جاری رکھا۔ 3 جوال کی کو بھارتی ہوگئے کے عالم نے میں گولیاں برسائی سے سے 5 اگست تک بھارتی وستوں نے باغیوں کے ساتھ لی کوشل کے شاتے کے مطابقے بھور نگابازی پر جملہ کیا۔

اس طرح کے واقعات جاری رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تسلسل اور شدت میں اضاف ہوتا چلا گیا۔

ستبر 1971ء تک بھارت نے شرقی پاکستان کی سرحد کے ساتھ اپنی با قاعد و فوج کی صف بندی کمل کر کی تھی۔

20۔ اکتور کے دوران اور نوبر کے وسط میں بھارت نے اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دی۔ اب تک بھار وائیوں کو مزید وسعت دی۔ اب تک بھارتی کارروائیاں پاکستانی علاقوں پر گولہ باری اور نبیتا چھوٹی نوجیت کی مرحدی بھز بوں تک محدود تھیں یا جر بھارتی اور کہ باری اگی چھ کیوں پر "ماروا ور بھاگ جاؤ" طرز کے ان مسلم کرتے تے تھے لیکن اور پر بیان کئے گئے عرصے کے دوران بھارت نے با قاعدہ حملہ کرکے ان باکستانی علاقوں پر قبضہ کرلیا جن پر وہ کھی جنگ کے بغیر بھنے کرسکا تھا۔ ان علاقوں میں (سلم دیا تی بور) کا تیو لیا (سلم فیلی) میں بیلے نیا نسف شالی حصداور دنگامتی شلم کا سوال بھی کھل شائل دیا تی بوری کو انہوں نے سلمت میں دھالات کے علاقے پر بھی جملہ کیا۔ ان ابتدائی تعلوں کے بعد بھارت با قاعد وفوق کے ساتھ متحدد علاقوں میں بڑے تملوں کے لئے تیار تھا جو اس نے 2012 فوری میں اور میں میں میں جسملوں کے لئے تیار تھا جو اس نے 2012 فوری کے 1971 کو کے 2012 کے ۔

823

(اے) جیسور بیکٹر 3۔ بیسیکٹرسول ڈویژن کھلٹااور شلع فرید پور پر مشتمل تھا (اس میں وریائے پدیااور سیکسٹا کے جنو بی اور مشرقی علاقے شامل تھے۔

اس علاقے کا وفاع 9 دُورِیُن کی ذِمدواری تھی جس کی کمان مجر جز ل جر حسین انسادی کرر ہے تھے۔ 20 نومبر 1971 مومجر جز ل انسادی کے ذیر کمان مندوجہ ذیل فوجی نفری تھی۔

(۱)57ر میکید: فسدواری کاعلاقه میر پور درستا جنیدا فرید پور (ب)107رم میکد فسدواری کاعلاقه جیسور مست کینزا

(ج) 314(اے) پڑیگیڈایڈ باک بیڈکوارٹرزجس میں ایٹ پاکستان سول آر نہ فورسز (ی اے ایف) کا ایک ونگ شال تھا اس کی فرسرداری کھلٹااوراس کے جنوبی علاقے کا دفاع تھا۔

رفاع تھا۔

(د) ہیڈ کوارٹرزی اے ایف باریبال کی ذرداری اور پٹو اکملی کا داخلی امن و اہان \_ (ر) اغیبیٹنٹ آرمرڈ اسکواڈرن (ایم 124متم کے ٹینک) (ح) ی اے ایف 3 و تھے

آ عَازِ عَلِى اللهِ وَيِرِّ نِ كَابِيدُ كُوارِرْجِيسُور عِل تَعَاجِهِ 20 نُومِر سے بِحَمِيْ لِيلِي ما تُحور ا مُنتَل كرويا كِيا تَعَاد

- مارت نے اس کی من می جم نفری سے تملیکاس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ (۱) بیڈ کوارٹرز 2 کورکرش محر

(ب) 4 اوئشن دويزن (3 يريكيدز) بااي رجم بوركا علاقه \_

(ج) وانفتر ي دويز ن ( وير يكيذز )رانا كلماك يوتكن كاعلاقه

(و)50 يرار يكيذكروب يرك بوركاملات

(ر)45 كيرى ( بي في -76 حم ك فيك) و دورن ك زير كان

(ح) إرد ريكور في فورس ( بي ايس ايف ) كى 5 يالينيس \_

ال يكثر على بمارتى مط كا بنيادى مقصد جيسور پر قبضر كرنا تھا۔ حملہ شال ست سے چوا كا كى جانب سے كيا كيا۔ يرحملہ بمارت كـ 9 زوج ن كـ 350 بر يكيد نے كيا جے فيكوں

ے ایک اسکواؤرن اور بھارتی فضائیہ کے ایک اسکواؤرن کی مدد حاصل تھی۔ حصلے علیہ بی اماری سرحدی پوزیشنوں پرشدید کولہ باری کی گئی جس کی آ زیس دشن شنمراد پور ماشیا اور جارہ باری میں اماری چوکیوں کوروعمتا ہوا آ مے ذکل گیا۔

ہارے 9 ور بڑن کے ہیڈ کوارٹر ما محورار بھی 21 نومبر کو بھارتی فضائیے تعلیکیا۔

6۔اگلے دن ایسنی 22 نومبر کوسارادن بھارتی توپ خانہ جیسور چھاؤٹی اورائیر فیلڈ پ گولہ باری کرتا رہا جس کے نتیج میں فضائی ٹر اینک رو کنا پڑی۔23 نومبر کو بھارت نے بیٹا پول پوسٹ پر ایک اور تھلہ کیا لیکن اے پہا کردیا گیا تا ہم دشن 26 نومبر کوجین مگر پر قابض ہونے میں کامیاب ہوگیا اور 2 دمبر کوکتی ہتی کے ساتھ درسنا میں کھس آیا 4 دمبر کووجش درسنا پر قابض ہوگیا۔مہر پورجو 22 نومبر سے دشن کے حملوں کی دو پر تھا 8 دمبر کومرگوں ہوا۔

7\_23 نومر کوکرسو۔ وہ لیڈو نامیا کی یونانی بحری جہاز دریائے پسر علی بھارتی خوط خوروں کی بچیائی ہوئی بارودی سرنگ ہے نکرا کرخوتی ہوگیا۔

(بی) بوگرا۔رنگ پوریکٹر 8۔ اس سکٹر میں دریائے جمنا کے مغرب اور دریائے پر ماکے ثال میں واقع سول

ذہ یہ ن رابشای شامل تھا۔ اس میکنر کے دفاع کی ذہب داری 16 ڈویژن پر تھی جے میجر جزل نذر

نما آور بر یکید کوایک اسکواؤرن نیکوں کی مدبھی حاصل تھی۔ اس نمطے سے پہلے بھی ناری پر نیشوں پر توپ خانے اور فضائیہ کی مدوست شدید کولہ باری کی گئی۔ آ مازیش و تُون بُھرحا آر حاصل کرنے یہ میں کامیاب ہوگیا لیکن آ ٹرکار پاک فوٹ کے 205ء کیئے کی زیر دست ہزائرت کے باعث بیش قدمی دک گئی۔ بڑا تعمل دک بانے کے بعد دشمن نے بی گڑھ پر تبنز کرایا۔ (27 نوبر کواس علاقے میں ہونے والی لڑائی میں 7مر بٹ نالیوں کے 300 افر اور جوان مارے کے بھر دشمن نے بعد دشمن نے مقاکر گاؤں کی جانب اپنی بیش قدمی جاری دکھی اور 4 دئبر 1971 و اس بر قبند کرایا۔

(ی) مومن شای نه وها کرمیکنه

11- میکٹر جمنااور سیکسنا کے درمیان واقع مومن شائ بھاک اور ڈھا کہ کے امثلاث پر مشتل تھا۔ اس کے دفاع کی ذمہ داری 36 (اے) ایڈ باک ڈویژن پر عائد ہوتی تھی اس ڈویژن میں زیادہ تر ای پی می اے ایف کے ونٹ تھے جبکہ ریگیلر فون کی تحیل تعداد بھی اس ڈویژن میں شال تھی ڈویژن کی کمان ڈائر یکٹر جنرل ای پی می ای ایاف میجر جنرل تحد جشید کے باس تھی۔ ڈویژن میں شائل یونٹوں کی تفصیل درنی ڈیل ہے۔

(۱) بيد كوارژز 36 (اے) زوج ن مقام (بيد كوارژز اى بى ى اے الف) زحاك

(ب 53 بر گیڈ (3 بٹالینیں) 20 نومبر تک ڈھاکٹیں د ہا(بعدازاں اے ٹنی بیخ دیا گیا)

(ج)93(اے) ہر یکیڈ (2 بٹالینیں ) علاقتہ مومن ٹنائی جمال پور۔

( د ) کی اے ایف کے 6 ویگ ( ان ٹی ای لی کی اے آر کے 3 اور ویٹ پاکتان رینجرز کے 3 ویگ شامل تھے۔

12-اس كے مقابل اس علاقہ ميں بھارتی دستوں كی تفصیل دون و لي ہے-

(۱)95ر ميميز سابقه 8 دُورِيُن-

(پ)63ریکیڈ (سابقہ 7ڈویژن)

ج ) لِي اليس الفِ كي 2 بثالينين مومن شاى ذستر كن كيه متنابل گارو كي پيازيوں عمر اقعنات \_ ای ذویژن کی فوجی توت کی تفصیل درن ذیل ہے۔ (۱)23ریکیڈے فسدداری کا علاقہ ویتان پورٹرنگ پوراال متیر ہائٹ ٹھا کر گاؤں۔ (ب)205ریکیڈے نے فسدداری کا علاقہ کی بڑگرا سمبیا عما۔

(ب،2057 بریلید نه و مدواری کا علاقه می بولرا همیا ندار (ج)348 بریکیدند و مدواری کا علاقه اراجشای میده مراج سخخ

ر ن ١٩٩٨ ييد - ومدواد ن ها د راجه ب بند مران ن (د) 29 كيرل (ايم - 124 قتم ك فيك ) رنگ بور من تعينات \_

(ر) سول آر مفورس كا 5وال و مك (اى لي كا اسالف)

9-اى ۋويۇن كے مقابلىدىمن كى قوت كى تفصيل درج ذيل ہے۔

(۱) بیڈکوارٹر 33 کور (کاگری)

سین شاہ کمان کررہے تھے اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیور میں تھا۔

(ب)20 مادتشن دُورِين (3 بريكيدُ )علاقه بلورگھاٹ رائے سنخ اسلام پور۔

(ج) 6 ماونشن دُويِزن ( 3 بريكيذ ) علاقة جل پائي گوري .

(ر)71ريكيدُ (سابقه 8 مادنشن بريكيدُ) علاقه كوچ بهار ( 2) 22 كيلي (سابقه 8 مادنش من مرادة جا

(ح) 63 كولرى ( في في - 76 متم ك فيك ) علاقة جل إي كوري\_

(خ) 691\_كيرى ( في في - 76 قتم ك نيك ) الدرائع في

(ص) باردْ ریکورثی نورس ( بی ایس ایف) کی 9و یں بٹالین۔

10-اس سیکٹری بھارت نے اپ دوطرف صلے کا آ فاز 20 نوم رکو کیا۔اس سے کو بھی توب فانے کی بھر پور مد د ماصل تھی۔ وٹمن رنگ پورڈ سٹرکٹ میں دریائے تیستہ کے سٹر ق میں واقع جورڈ کا اری کے وقائی دصار کے اغدر تک کھی آیا۔ وٹمن نے آگے بر ھرکر نے گاشوری کی سے کہ کے طاقع پر تبدر کر لیا جہاں پاک فوج نے اس کی چٹی قدی روک دی: تاہم وٹمن نے نے گاشوری پر اپنا وباؤ جاری رکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وٹمن الال منیر باٹ پر قابق ہوتا و باہتا ہے جہاں ایک اور بنالین تیج لے کی طرف سے گڑھ میں ہماری بوزیش بوطل ہے دواصل یہ دونوں مطاصل معلے سے ہماری توجہ بنانے کے لئے کئے جو 24 نوم کو ایک پورے پر گیا گروپ کی قوت کے ساتھ ملی کے عالم تے میں کیا گیا اس

(ب) 8 فرویز ان (3 ہریکیڈ) ملاقہ کریم کئے دھرم گر۔ (ج) 56 فرویز ان (3 ہریکیڈ ایک آرمرز اسکواؤرن) ملاقہ اگر تلہ خودائی زاد جانچ ر (د) لِبالیس الف کی 18 ہٹالینیں (ان عم سے مجمد 23 فروج ن کو تیج دی گئی تیمی) (ر) 2 اور 5 مادنٹین ڈوج ٹوں سے توپ خانے کی اضافی ہوئیں شکوا کرائیس مجارب

(18) بمارت نے وکی تخ اور اٹھ گرام بر عملہ کیا اور بند کرایا۔

ا گلے روز و شمن نے برہمن با زیا اور کومیا کی سرحدی چو کیوں پر ہماری پوزیشوں اور 
توت کا انداز و لگانے کے لئے چھو نے چھو نے معلے کیے ان مملوں کو ندھر نے پہا کرویا گیا بلا۔
چندر پوری چوکی کو بھارتی تیف سے چھڑا لیا گیا۔ شال کی طرف سے دشمن نے راوھا کھر طاہر پور کی 
طرف چیش قد می کی اور 28 نومبر کو ان علاقوں پر قابض ہوگیا اس کے بعد دشمن نے 30 نومبر کو 
سلبٹ کے جنوب کی طرف سے شمشیر کھر پر تملہ کیا اور کم دیمبر کو اس پر قبضہ کرلیا۔ دشمن نے سلبث 
پر شالی اور جنوب کی جانب سے دو طرف تملہ جاری رکھا بھارت کے 56 ڈویژن نے کم اور 2 دبمبر 
ال میں کے بینچنے میں کا میاب ہوگیا۔
ال تی بینچنے میں کا میاب ہوگیا۔

(ای) فینی ..... چٹا گا تگ سیکٹر

19-وسٹے پہاڑی علاقے پر مشتل اس بیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری 35 پر کیڈ اور 19(اے) پر بگیڈ پر بھی لیکن 20 نومبر کے بعد ان دوسب بیکٹروں کو طاکر ایک تی ایڈ باک کوارٹرز کے تحت کردیا گیا جے 39(اے) ڈویژن کا نام دیا گیا اس کی کمان مجرجز ل ایم رحم خان کررہے تھے اور ان کے زیر کمان درج ذیل فوجی قوت تھی۔

1-ريگرلريگيڏزدو تھے۔

(١) 53ر يكيدُ علاقه فيني الكثم سيكثر

(ب)117ر يكيد مع ايك برائ ايم 124 فيك علاقة كوميلا يكفر-

2-ايْرَاك بريكيْدز

(۱)97ا فی باک بریکید علاق بناگا مگاوراس کے پیاڑی علاقے (ب) 91 افیباک بریکید علاق وسم کھائ فینی جناگا مگ رام گڑھ جناگا مگ

829

13۔ شلع ذھا کہ میں تھا کل مرحو پور کے بنگل اور شقی کمنے سب ذور پڑن کمتی ہانی کے مسئو اور شک کمتی ہانی کے مشہوط نمائے نے تعداد 20 نومبر کے بعد این کے دہشت گردوں کی تعداد 20 نومبر کے بعد این کے سے برحی تھی انہوں نے مزکوں اور دیلو سے انہوں کے بہت سے بل اڑا ویے تھے اور کی بیات نے بل اڑا ویے تھے اور کی بیات نے بل انہوں کے تھے۔ بیلس انیشنوں پر مطر کئے تھے۔

4-14 نومرکووشن کے ایک بریکی نے بن کا تعداد یم کمی بانی کے گور یلول کی ۔ ۔ ۔ کی فرا میں کمی بانی کے گور یلول کی ۔ ۔ ۔ کی فرا میں ہماری مرحدی چی کی محمل کرویا ۔ یہ تعلی ہے ایک بادت نے 22 نومر کو گھرات نے 20 نومر کو کمال ہور کی ہوست پر تمللہ کیا ورائے گھرے یمی لیا ۔ ذاعل کے اس ہوست پر کمک پنجی اورائی نے ویشن کا گھراتو ز کر ہوست پر ممک پنجی اورائی نے ویشن کا گھراتو ز کر ہوست پر موجود نفری کو ذکالا تاہم وشمن نے بیال وباؤ برقر اور کھا اور کہ ویمر کوائی پر بنند کرایا۔ اس علاقے میں ای بی ایف میں شائل بری قعداد میں بڑا کی سیابی اورافسر بھا گرکی۔ بیشن کے ساتھ بل گئے۔

(زی) سلبت کومیلاتینر

16-اس ميكنر كروقاع كى ذهدوارى 14 دويزن بريقى جس كى كمان مجر جزل قاضى عبدالجيد كردب تقد دويزن عن درن ذيل فوتى يونث شال تقد

(۱) بيندُ كوارنرز 14 ذويزن (اس ذويزن كالين بيندُ كوارنر ذها كه يس جَبَيْ يُنيكُل بيرْ كوارنرز بحيراب ما آدار شي قلا

(ب)27ر يكيذ علاقة كالبورا برامن بازيا

(ن)117ر يكيذ علاقه كوميلا

( ) 313 يريمية علاقة مولوي بإزار شمشيرتكر ( سلبث كے جنوب ميں )

(ر) 202 (اے) مر ميد (يدائم باك فارميشز تيس) علاقه ذكى تيخ ـ طاہر بور

(سلبث كے شال ميں)

(ح) کا اے ایف کے 7ونگ (ای لی کا ایف کے 3ونگ فرنگیر کور کے 3ونگ اورویت پاکتان دیجرز کا ایک ونگ ٹال توا۔)

. 17-اس كے مقابل دقمن كے دستوں كى تفصيل درج ذيل ہے۔ (١) بيڈ كوار ٹرز 4 كورا گرتاہے۔

ر ریائے فینی کے ماتھ ماتھ ) کے علاقے اس میں شامل تھے۔ 3۔ توپ خانہ

وونیلڈیزیاں ایک مارٹریزی جے کئی ذویر ٹوں میں تقیم کردیا گیا تھا۔ 20۔ اس ملاتے میں محمارت کا 23 ذویر ٹن (3 ہریگیڈ) پاک فون کے مقابل تھا جو 4 کور کے زیر کمان تھا اے کورریز روے اصافی توپ خانے کی عدو بھی حاصل تھی اس کے ملاوو بی ایس ایف کی برے می نالینیں مجمی اس کے زیر کمان تھیں۔

#### مکتی بائی کی مددے حملے

21- بھارتی 23 وویژن کے زیر کمان افوان نے نومبر کے آغاز میں نوا کھلی میں بلو انکے میں اور کھی جا کے دیگر لیا تھا جس کے باعث بناگا نگ اور صوبے کے دیگر بلو تھا جس کے باعث بناگا نگ اور صوب کے دیگر حالت 53 مرایان مواصلات فطرے میں تھے۔ اس فطرے کے بیش نظر و حاکہ سے 53 میر گیند میباں بھیجا گیا لیکن و شمن نے فینی اور رام کڑھ پر اپنا و باؤ بر قرار رکھا اور 20 نومبر 1971 کو ایک بر گیند کی نفری جناگا گلگ کے بہاڑی طاقے میں کیسالو نگ کھل کے ساتھ ساتھ رزگامتی کی طرف خمل کے ساتھ ساتھ رزگامتی کی طرف خمل کیا طالا تک بھارتی جیش قدمی کے دانے میں ماری جانب سے کوئی خاص مرادے میں ودنے تھی ہاتی کے کہارتی جیش قدمی اجاب سے کوئی خاص مرادے میں ودنے تھی۔ درگائی۔

22-اس عرصے کے دوران بھارت کا بڑا مقعد مید معلوم ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی طاق کے دوران بھارت کا بڑا مقعد مید معلوم ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی طاق کے دی جات جواس ایک جھے پر بعنہ کرتا ہا ہتا ہے اور بھار دیگ پورکو خاص ایمیت دی جہاں نیک اور فضائیہ کو بھی استعمال کیا گیا۔ جیچا گڑھ اور فھاکر گاؤں کے علاقے میں دشمن انہتان کا کیا ہے۔ جی ذیادہ اعراض کیا گیا۔ جیچا گڑھ اور فھاکر گاؤں کے علاقے میں دشمن انہتان کا سیاب حدید کے دفاع میں بیسب کا کیا گیا۔ جی ذیادہ اعراض کی مددے کے دوشمن کی نقل و سیاب کے گہرا گھاؤ تھا اور دو تمام کیکڑوں میں چیش قدی کرنے بر تا اہوا تھا۔

23- بعارت کی اس نقل و حرکت کا بنیادی مقصد بیر تفاکد پاکستان کے پاس موجود تمام محکری قوت کواس کی دیز دوفورس سمیت سرحد پر معروف کردیا جائے تاکد و کہیں غیر معمولی مزاحت کے قابل ندر ہے ایسٹرن کمان کے ذیر کمان تمام افواج مشرقی پاکستان کی سرحد پر پھیل

ہوئی تیس چیوٹی جیوٹی کھڑیوں میں بٹی بیٹو ج سرحد پر اس قدرا بھی ہوئی تھی کہان کے پاس بیہ مہو تع بھی نہ تھا کہ پسپا ہوکر شرقی پاکستان کے دریاؤں کوقد رقی رکاوٹ کے طور پراستعمال کرتے ہوئے دہمن کے خلاف نسبتا جیموٹی اائن آئے ڈیفنس (دفائی اائن) تر تیب دے لیتے۔

جو میں۔ بھارت کی طرف سے اکیے شرقی پاکتان یا مغربی اور شرقی ور توں جمہوں پر ایک ساتھ معلے کے قوی امکان کو تی ایج کیو محموں کر دیکا تھا اور ایٹرن کمان کو اس سلطے میں آپر چشن ہوایات دی جا چگی تھیں۔ ہوایات کی بنیاد اس مفروضے پرتھی کہ دخمن کی طرف سے امکانی اور خطر ناک ترین عسکری حکمت محمل سے ہوگی کہ وہ دہنا تھلہ بوگر ایکٹر میں بلی محمد اس کے بجائے رائے ہوگی کہ وہ بنا تھی ہوگی کہ مشافلہ ہوگر ایکٹر میں جائے ہوا ہے جس کا مقصد بوگر ایکٹر بنند ہوگا۔ یہ بات بھی ہو جی گئی کہ دشمن اس کے بجائے بھی اس باز داؤد کنڈی کی جائے میں تبادل تھلہ بھی کر سکتا ہے۔ ان امکانی صور توں سے تمنی کے شائے کے شائے میں میں کہ دوری ذیل ہیں۔

(۱) کلیدی دفاع نقل دحرکت جمنا ادر پد ما کے مغری علاقے میں کی جائے گی۔ (پ) جارجانہ دفا کی حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔

(ج) بھارت کی طرف ہے حملوں کے آغاز برفوری جوابی صلے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ دخمن کی بہل کاری کا تو کر گیا ہا کہ میں جن میں ہے بہل کاری کا تو ٹر کیا جائے تھیں جن میں ہے ایک میں سکتے جمال پور کے علاقے میں جبکہ دوسری مولوی بازار میں دکھی جائی تھی اور جنگ کی صورت میں ان تا سک فورسز کا کام دخمن پر جوالی وارکر کے اس کے علاقے بر جند کرنا تھا۔

(د) دفا تا اور جارهانه کارروائیوں کے لئے انتہائی مضبوط سراج الحركت (موبائل)

ريزرو كاقيام

۔ (ر) مجاہرین پولیس اور رضا کاروں کے ذریعے تمام ذرائع رسل ورسائل اوراہم تنصیبات کی حفاظت اورا ندرونی علاقوں میں امن وامان کا قیام۔

(ح) ہرسکٹرکواس قابل بنانا کہ وہ کم از کم 30دن تک مقابلہ کر سکے۔

25- یہ بات انتہائی اہم ہے کہ مشرق کمان کی اس منصوبہ بندی میں 15 جواائی 1971 ، کو جی ایج کیو کی طرف سے جاری کردہ آپریشنل ہدایات کی روشیٰ میں کوئی ایسامنصوبہ نبیں بنایا گیا جس میں پہائی اضیار کر کے "جر قیت پر ڈھاکہ کا دفاع" کو مملی جاسہ پہنایا جائے۔

# ہماری فوجی حکمت عملی میں ایک بڑا خلا

26۔ بی ایچ کیوراولپنڈی نے بھی کوئی ایسامنصوبہ بنا کرنہیں دیا جس میں ذھا کہ

کے دفاع کے لئے پہائی اختیار کرنے کی چال بیان کی گئی ہو۔ پوری جنگ کے دوران پاکتان کی جانب ہے بہی عمری نظریہ ابھر کرسامنے آتا ہے کہ پاک فوج بھارت کومشر تی پاکستان کے کی جانب ہے بہی عمری نظریہ ابھر کرسامنے آتا ہے کہ پاک فوج بھارت کومشر تی پاکستان کی معلاقے پر قبضہ کرنے وہاں نام نہاد بنگلہ دلیش کی حکومت قائم کرنے ہو دور کئے کی جدوجہ دمیں مصروف رہی ۔ جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاری فوجی حکمت عملی میں ایک بڑا ظا تھا جس کا خمیاز ہ ہمیں جھیار ڈال کر بھگٹنا ہڑا حااا نکہ شرقی پاکستان میں ہماری افواج ابھی لڑنے کے قابل تھیں۔ 3 سے 8 دہمبر کے دوران جب منصوبے میں تبدیلی لائی گئی اور مشرقی کمان کو مسلسل سکٹنز کے ذریعے بتایا گیا کہ ہر قیمت پر ڈھا کہ کا دفاع کیا جائے اس وقت تک بہت دیر مسلسل سکٹنز کے ذریعے بتایا گیا کہ ہر قیمت پر ڈھا کہ کا دفاع کیا وروبارہ منظم کرکے ڈھا کہ کا دفاع موجعی تھی اور یمکن نہ رہا تھا کہ فوج بینچے ہیں کراپنے آپ کو دوبارہ منظم کرکے ڈھا کہ کا دفاع کر سکے۔